الله اوعيها تيت نيز الله اورم زاتيت شيخاق الم على مباحث المحال ال

استاذالغلمائيغ اعديث التغير منظم المعرف الم



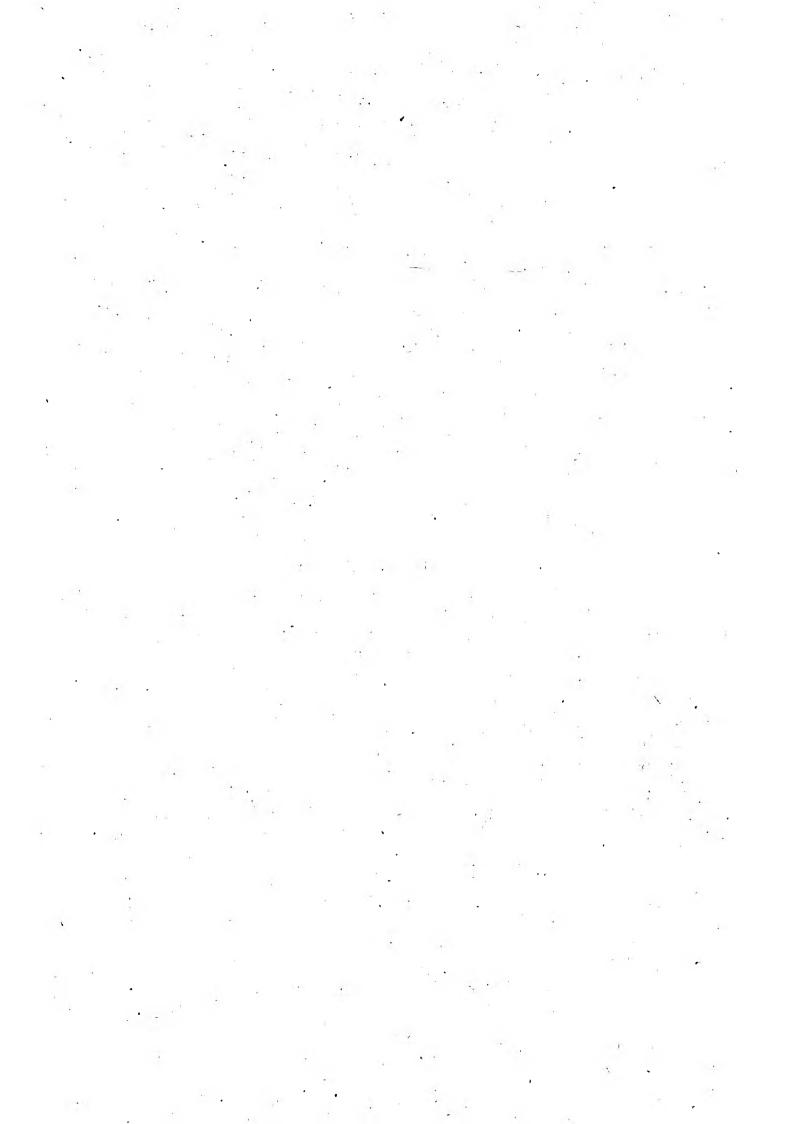

# اسلام اورعبياتيت نيزاسلام اورمرزاتيت منتقل المعلمي مباحث

# اسل اولصرائب

ائستاذالعُلمائِیْخ اکدیثِ اتفیر مصر مولانا مُحدادر بی صحب کاند لوی میشین کی سات کتابول کامجوعه

تاشر اجاره العلاميات كراچى — لامور 297.472 UJ 2891 7 141691

بهلی بار: محرم الحرام ۱۳۳۳ اهر طابق ۲۰۱۱ ابهتمام: اشرف برا دران سلمهم الرحمٰن ناشر: ادارهٔ اسلامیات کراچی له ابور

# ملنے کے پتے

ادارهٔ اسلامیات : موہن روڈ، چوک اردوبازار ،کراچی

ادارة اسلاميات : ۱۹۰۰ناركلي لاجور

ادارهٔ اسلامیات : دیناناته مینشن، شارع قائداعظم، لا هور

ادارة المعارف : أن الخاندوارالعلوم كراجي ١٢

مكتبهٔ دارالعلوم : جامعه دارالعلوم كرا چي ۱۲

دارالاشاعت : ایم اے جناح روڈ

ادارهٔ تالیفات اشرفیه: بیرون بو برگیٹ ملتان شهر

ادارهٔ تالیفات اشرفیه: جامع مسجد تفانیوالی بارون آباد بهادلتگر

بیت القرآن : اردوباز ارکراچی

بيت الكتب : نزداشرف المدارس كلشن ا قبال كراجي

بيت العلوم : نا بحدر و در ، براني إنار كلي ، لا مور

#### بسم الله الرحمن الوحيم

# عرض ناشر

شخ الحدیث حضرت مولانا محدادرلی کا ندهلوی قدس الله سرهٔ قریبی دور که آن نامور مستند علاء میں شامل ہیں جن کے تلافہ اور جن کی تصانیف آج بھی مشعل راہ ہیں۔ وہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اور دوسرے اکا برعلاء کے تلیند خاص ہے۔ ابتدائی دور میں دارالعلوم دیو بہند کے اساتذہ میں ان کا شارر ہادہاں انہوں نے قابل قد رخد مات انجام دیں هجرت کے بعد پاکستان آکر پہلے ریاست بھادلیوراور پھر فل ہور جامعہ انثر فیہ میں برسہا برس شخ الحدیث اور مرجع العلماء رہے۔ انکی تصانیف میں تفییر معادف القرآن آٹھ جلد، سرة شخ الحدیث اور مرجع العلماء رہے۔ انکی تصانیف میں تفییر معادف القرآن آٹھ جلد، سرة مہارت تھی عقائد میں ان کی کتاب عقائد الاسلام اور علم الکلام اپنی مثال آپ ہیں عیسائیت مہارت تھی عقائد میں ان کی کتاب عقائد الاسلام اور علم الکلام اپنی مثال آپ ہیں عیسائیت اور قادیا نبید ہوتے جار ہوں میں سرت کی تر دید میں انہوں نے گئی رسائل تحریفر مائے تھے جواب نا بید ہوتے جار ہوں میں میں میں میں میں اب نا بید ہے۔ مناسب معلوم ہوا کہ بیر سائل ایک مرتبہ اور طبع کے تھے مگریہ جموعہ بھی اب نا بید ہے۔ مناسب معلوم ہوا کہ بیر سائل ایک مرتبہ اور طبع کر کے متح میں بیں رہے اور وہ اس سے محفوظ کرد سے جائیں تا کہ میں علی خزانہ علاء اور طلباء کی دسترس میں رہے اور وہ اس سے محفوظ کرد سے جائیں تا کہ میں علی خزانہ علاء اور طلباء کی دسترس میں رہے اور وہ اس سے استفادہ کرسکیں

امیدہے کہ اہل علم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔

والسلام ناشر اشرف برادران

# اجمالی فهرست

| لبرثأر مضم | مضمون                                 | صفحتنبر     | t | صفحتبر            |
|------------|---------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| ا اسلا     | اسلام اور نصرانیت                     | ۱۳          | t | ۸۲                |
| ۲ احس      | احسن الحديث في ابطال التثليث          | ۸۳          | ۲ | 145               |
| ٣ القو     | القول المحكم في نزول عيسي بن مريم     | 141         | ţ | 717               |
| م لطا؛     | لطائف الحكم في اسرار نزول عسى بن مريم | rim         | t | 464               |
| ه املا     | اسلام اور مرزائيت كالصولى اختلاف      | tro         | ţ | ተላዮ               |
| ۲ بشا      | بشائر النبيين بظهور خاتم المرسلين     | 440         | t | 12+               |
| کے کل      | كلمة الله في حيات رو ج الله           | <b>72 7</b> | t | <mark>የ</mark> ሬዝ |

# تفصیلی فهرست

|            | <i>7.</i> • •                                                   |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| صفحة       | مضمون                                                           |    |
| 11"        | اسلام اورنفرانیت                                                | 1  |
| 19         | عيسائيول كاايك اعترض ادراس كاجواب                               | ۲  |
| <b>r</b> i | توحير                                                           | ٣  |
| ۲۳         | نصاري كاعقيده                                                   | ۴  |
| i ra       | اسلام كاعقيده                                                   | ۵  |
| 12         | صفات باری عز اسمه                                               | ۲  |
| ٣٩         | هميسائی ند بهب کی بناء پرشانِ خداوندی کانمونه                   | ۷  |
| 172        | ایک شبهاوراس کاازاله                                            | ٨  |
| 12         | طريقة كالمتحان                                                  | 9  |
| th.        | صفات ِخداوندی کے متعلق عہد عثیق کانمونہ                         | 1+ |
| ائم        | صفات انبياء                                                     | 11 |
| L.L.       | مسكة نجات                                                       | IĽ |
| الم        | قرآن کریم کا توریت وانجیل ہے تقابل                              | ۳۱ |
| ra         | شربعت محمد بدكا شربعت موسوبيه وعيسوبيه بسے نقابل                | ۱۳ |
| ۳۲ .       | سرورعالم نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كےافضل الانبياء            | 10 |
|            | ادرخاتم النبيين ہونے كاعقلى ثبوت                                |    |
| ۸۲         | سرور عالم سیرنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی افضلیت برِ | IY |
|            | عيسائيون كاايك اعتراض اوراس كاجواب بإصواب                       |    |
|            |                                                                 |    |

|    |         | 2011 Para 1864 and 1964 and 1964 Para 2 and 3 and 2 and 3 an |            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | صفحتمبر | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|    | ۷۸      | مسیحی علاءے ایک محری عالم کے چندسوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14         |
|    | ۸۳      | احسن الحديث في ابطال التثليث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JA         |
|    | A9      | توحيد فى التثليث وتثليث فى التوحيد كاخلاف عقل مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19         |
|    | 95      | پادریوں کی طرف ہے اقانیم ثلاثہ کی تاویل اور اہل اسلام کی طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>*</b> * |
|    | -3:-    | ہے اس کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Ť. | 1++     | ایک عجیب حکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71         |
| ì  | 1+1"    | معاذ الله،معاذ الله كيا خدا تعالى مجسم موسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77         |
| ,  | 1+1"    | اسلام كاعقبيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44         |
|    | 1+1"    | نصاري كاعقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40         |
|    | 1+4     | عقیدہ شجسیم کے بطلان کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۵         |
|    | m       | فصل:ادلهٔ ابطال تثلیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44         |
|    | 114     | نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا مناظرہ نصاری کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74         |
|    | 114     | توحيدا زصحف انبياءكرامليهم الصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۸         |
|    | المالا  | تو حيدازا قوال حضرت مسيح عليهالصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19         |
|    | 110     | ابطال ادلية الوهبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳+         |
|    | IMM     | صدائے اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          |
|    | 172     | حضرت عیسی کے متعلق اسلام کاعقیدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٢         |
|    | IST     | السوال العجيب في الردعلى اهل الصليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٣         |
|    | 101     | الجنون فنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ساله       |
|    | 142     | القول المحكم في نزول عيسي بن مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ra         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

|        | b 1 - 5 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7                      |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحةبر | مضمون                                                                    |             |
| 174    | مرزائيول سےمخلصانہ وہمدر دانہ استدعاء                                    | ۳۲          |
| 149    | حصرت مسيح کی حوار پین کواییے نز ول کی بشارت                              | rz          |
| 141    | اجماع امت                                                                | ۳۸          |
| 141    | مرزاغلام احمر كااقرار واعتراف                                            | ٣9          |
| 127    | احادیث نز ول عیسی بن مریم                                                | (~ <b>+</b> |
| 1/4    | مرزائیوں کی تحریف                                                        | (*)         |
| IAI    | عدالت کی ایک نظیر                                                        | 4           |
| IAT    | احادیث نزول کا تواتر                                                     | ٣٣          |
| IAM    | مرزائے قادیان کی جمارت                                                   | ሌሎ          |
| IAM    | مسيح موعود كى صفات اورعلامات                                             | 20          |
| ۱۸۵    | مرزائیوں ہے ایک سوال                                                     | ٣٦          |
| PAI    | مرزائيون يے ايك اور سوال                                                 | 74          |
| 191    | مرزاصاحب کااپنے اقرار کے بموجب کا ذب ہونا                                | <b>ሶ</b> ለ  |
| ۱۹۵    | ضمیمہ حضرت عیسی علیہ السلام نزول کے بعد شریعت محمد میر کا اتباع          | 4           |
|        | کر کن کیے                                                                |             |
| 192    | یں<br>حضرت عیسی علیہالسلام کوا حکام ِشریعت کاعلم <i>س طرح ہوگا۔</i><br>ن | ۵+          |
| r+ r   | ظهور مديدي                                                               | ۵۱          |
| ۲+۵    | ہر بر ہوں<br>حضرت عیسی علیہالسلام اور مہدی دو شخص ہیں۔                   | ۵۲          |
| ۲•۸    | ا یک شبه اوراس کا از اله                                                 | ۵۳          |
| 149    | مرزا کامہدی ہونا محال ہے۔                                                | ۵۳          |
|        |                                                                          |             |

1.1

| @ 14 1 P 1 = 1 |                                                           |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| صفخمبر         | مضمون                                                     |             |
| 111            | لطائف الحكم في اسرار نزول عيسى بن مريم                    | 00          |
| rr•            | جناب سے بن مریم کونزول من السماء، اور قتل دجال کے لئے خاص | ra          |
| Ÿ              | کیول کیا گیا۔                                             |             |
| rro            | د حال اس امت میں کیون ظاہر ہوگا۔                          | ۵۷          |
| 772            | ایک شبه اوراس کا از اله                                   | ۵۸          |
| rrr            | الاعلام بمعنى الكشف والوحى والالحمام                      | ٩۵          |
| , <b>PPP</b>   | كشف                                                       | 4+          |
| rmm            | البيام                                                    | 11          |
| 447            | وحی                                                       | 77          |
| للمالم         | وحی اور الہام میں فرق                                     | 44          |
| ٢٣٥            | وی رحمانی اور وحی شیطانی میں فرق                          | 71          |
| ٢٣٨            | صوفیہ کے شطحیات                                           | ۵۲          |
| ٢٢٨            | الهام كاحكم شرعى                                          | 44          |
| rrr            | مرزاصاحب كواپنے الهام برخود بھی یقین نہ تھا۔              | ۲Z          |
| ۲۳۵            | اسلام اور مرزائيت كالصولى اختلاف                          | ۸۲          |
| <b>r</b> r2    | مرزائیوں کے نزدیک بھی اسلام اور مرزائیت کا اختلاف اصولی   | ٠٢٩         |
|                | اختلاف ہے۔                                                |             |
| tra            | امت محربیمیں سب سے پہلاا جماع                             | <b>_</b> +  |
| 121            | قتل مرتد کے متعلق مرزائی خلیفه اول حکیم نورالدین کا فتوی  | <b>ا</b> لک |
| 101            | قادیا نیوں کو حج بیت اللہ کی ممانعت کی وجہ                | ۷٢          |
|                |                                                           |             |

| صفحتبر         | مضمون                                                           |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| rar            | قائداعظم كاندبب                                                 | ۷۳       |
| ram            | تمام روئے زمین کاکلمه گومسلمان مرزائیوں کے نز دیک کا فراورجہنمی | ۷۳       |
|                | اوراولا دالزناین_                                               |          |
| ra 9           | مرزاصاحب پرمستقلا صلاة وسلام کی فرضیت                           |          |
| ٢۵٩            | چود هری ظفر الله کاسلام تریکث _                                 | <b>4</b> |
| 171            | ایک ضروری گذارش                                                 | 44       |
| 741            | خاتمية كلام                                                     | ∠۸       |
| 279            | بشائر النبيين بظهور خاتم الانبياء والمرسلين                     | ٧٩       |
| 172            | تقريظ حضرت مولا نامحمرا نورشاه صاحب رحمهالثد                    | ۸٠       |
| AFT            | تقريظ حضرت ءلامه شبيراحمه عثماني رحمه الثد                      | ΔI       |
| 14.2           | بشارت اول                                                       | ۸۲       |
| r <u>~</u> 9   | ابل کتاب کی ایک تحریف کا ذکر                                    | ۸۳       |
| MA             | بشارت دوئم                                                      | ۸۳       |
| <b>191</b>     | فائده جليليه                                                    | ۸۵       |
| rāu            | بشارت سوم                                                       | ۲۸       |
| <b>19</b> 1    | بعارت و م<br>بشارت چهارم<br><u>ن</u>                            | ۸۷       |
| 199            | بثارت پنجم                                                      | ۸۸       |
| <b> **</b>  ** | بثارت ششم                                                       | ۸۹       |
| ٣١٦            | بثارت مفتم                                                      | 9•       |
| MA             | بثارت مشتم                                                      | 91       |
|                |                                                                 |          |

| صفحتمبر                           | مضمون                                   |      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------|
| ۳۲۱                               | بثارتهم                                 | 91   |
| ۲۲۲                               | بشارت وهمم                              | 91~  |
| ٣٢٣                               | بشارت ياز وهم                           | 912  |
| ٣٢٣                               | بشارت دواز دہم                          | ٩۵   |
| ٣٢٣                               | بشارت سيزاد تهم                         | 94   |
| ٣٢٣                               | بشارت چهارو بم                          | 94   |
| ۳۲۵                               | بشارت پانزوجم                           | ٩٨   |
| mmm                               | بثارت شانز دہم                          | 99   |
| ساسار                             | بثارت مفدتهم                            | ++   |
| <b>بسم</b>                        | بشارت مشت دہم                           | 1+1  |
| الماسا                            | عاتكه بنت عبدالمطلب كاخواب              | 1+1  |
| ٣٣٢                               | بشارت نواز دہم                          |      |
| 444                               | بثارت بستم                              | 1+14 |
| ۳۳۵                               | بشارت بست ومکم                          | 1+3  |
| ۳۳۸                               | لفظ فارقليط كي شخفيق                    | 1+7  |
| <b>771</b>                        | نصاری کے چندشبہات واوہام اوران کا ازالہ | 1+4  |
| <b>24 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</b> | بشارت بست ودوم                          | 1+٨  |
| ٣٩٣                               | بشارت بست وسوم                          | 1+9  |
| <b>M47</b>                        | بشارت بس و چهارم و پنجم<br>پیشارت بس    | 11+  |
| rz.                               | گ <b>ر</b> ارش مول <b>ف</b>             | 111  |

•

| 4, . <del></del> |                                                    |      |
|------------------|----------------------------------------------------|------|
| صفحتمبر          | مضمون                                              |      |
| M2M              | كلمة الله في حيات روح الله                         | Hr   |
| 720              | تقريظ حضرت مولاناسيدمحمدانورشاه صاحب رحمة الثدعليه | 111  |
| <b>727</b>       | تقريظ حفزت علامه شبيراحرصاحب رحمة اللهعليه         | IIO  |
| r29              | تتهيد                                              | HΔ   |
| MAI              | تحديث بالنعمة                                      | 117  |
| <b>7% 7</b>      | مقارمه                                             | 114  |
| <b>1</b> 91      | حبات عیسی علیه السلام کی میملی دلیل                | IIA  |
| <b>179</b> 1     | فائده                                              | 119  |
| <b>1</b> 799     | ایک شبه کاازاله                                    | 17+  |
| <b>^•</b> ∧      | حیات عیسی علیهالسلام کی دوسری دلیل                 | Iri  |
| MIT              | ایک وہم کاازالہ                                    | 177  |
| rta              | حیات عیسی علیهالسلام کی تیسری دلیل                 |      |
| PTZ              | لفظ توفى كى شخقيت                                  | irr  |
| ۳۳۵              | حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابن عباس کی | 110  |
|                  | تصريحات                                            |      |
| r09              | ایک وہم اوراس کا ازالہ                             | 124  |
| M4+              | حیات عیسی علیهالسلام کی چوتھی ولیل                 | 11/2 |
| MAI              | حیات عیسی علیدالسلام کی پانچویں دلیل               | ITA  |
| 444              | حیات عیسی علیهالسلام کی حیصتی دلیل                 | 119  |
| 444              | حیات عیسی علیهالسلام کی سانویں دلیل                | 11   |
|                  | ,                                                  |      |

| صفحةبر     | مضمون                                                         |      |
|------------|---------------------------------------------------------------|------|
| m4m        | حیات عیسی علیهالسلام کی آتھویں دلیل                           | 11"1 |
| hah        | حيات عيسى عليهالسلام كى نويس دليل                             | 124  |
| ۵۲۳        | حیات عیسی علیهالسلام کی وسویں دلیل                            | Imm  |
| ۲۲۳        | ایک ضروری تنبیه                                               | ١٣٢٢ |
| ٩٢٩        | حيات عيسى عليهالسلام براجماع امت                              | Ira  |
| اكم        | رفع الى السماءاورنز ول من السماءالى الارض كى حكمت             | ٢٣١  |
| <b>121</b> | حضرت عيسى عليه الصلاة والسلام رسول بھى ہيں اور صحابی بھی ہیں۔ | 12   |
|            | •                                                             |      |

•

,

# اسلام اورنصرانيت



### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكرِيْمِ اَمَّا بَعُدُ

حق جل شانہ جس طرح اپنے بندوں کی ظاہری اور جسمانی حیات اور زندگی کے بقاء اور تخفظ کے لئے سم کے سامان پیدا فرمائے ، طرح طرح کے میوے پھل اور غلے پیدا کئے اور گرمی اور سردی سے نیچنے کے لئے لباس اور مکان کو پیدا کیا۔ پھر کسی کو بقدر سدّ رمت دیا اور کسی کو تنم سے الوان نعمت سے نوازا کسی کور ہنے کے لئے ایک جھونپڑ ااور پھونس کا چھپر ہی دیا اور کسی کو عالیشان محل عطافر مایا۔ اور کسی کو بقدر ستر عورت دیا اور کسی کو بیش بہا حلہ اور زرس خلعت بہنا ہا۔

نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمُ مَعِينُشَتَهُمُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا\_ مَعِيشَتَهُمُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا\_ مِم فِي مَعِيشَتَهُمُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا\_ مِم فِي مِن وَيُوى زَنْدگی مِيس ان کی روزی کوتشم کيا ہے۔

کسی کوسادہ خمیرہ گاؤڑبان دیا اور کسی کوخیرہ گاؤڑبان عبری جواہر والا دیا۔ کسی کوعرت گذردیا اور کسی کوعرق ماء اللحم جس کے لئے جو مناسب جانا وہ دیا۔ اور جسمانی صحت کی حفاظت کے لئے طبیبوں اور ڈاکٹر وں کو پیدا کیا اور طبی تواعد اور اصول ان کے قلب میں القاء کئے ہیں جس طرح انسان کی چندروزہ زندگی کے لئے یہ سامان بیدا فر مایا، اسی طرح حق جل شان نے دوحانی حیات اور زندگی کے لئے انبیاء ومرسلین کے توسط سے اپنی مجت جل شانی نہ فداوند ہوایات وار شعلیمات وتلقینات کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور بتلایا کہ خداوند دوالجلال کو بکتا اور بندگی کے لئے انسان کی عبادات اور بندگی کر داور سیجھوکہ وہ بی عبادت اور بندگی کے لائل ہے۔ اور اس کے بیسے ہوئے ہوئے پیغیبروں کی اطاعت سیمجھوکہ وہ بی عبادت اور بندگی کے لائل ہے۔ اور اس کے بیسے ہوئے ہوئے پیغیبروں کی اطاعت اور فرما نبرداری گرو۔ اور جزاء اور سرا بیم آخرت اور روز قیامت کوئی سمجھواور یقین رکھو کہ مرنے کے بعد پھرزندہ ہوگے اور مالک حقیق کے سامنے پیش ہوگے۔ اور وہ تم کوان اعمال کا

بدلہ دیگا۔ نبی مکلم اور رسول معظم حضرت آ دم ہے لے کرخاتم الانبیاء والمرسلین مجم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع اخوانہ من النبیان والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین تک تمام انبیاء ورسل انہیں امور کی تلقین کرتے آئے اس میں کسی قوم اور کسی فرقہ کی تحصیص نہیں لیکن یہ امور کہ خدا کی کیاشان ہونی چاہئے؟ اس کی عبادت اور بندگی کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے ارکان اور شرائط و آ واب کیا ہیں؟ معاد کی کیا حقیقت ہے؟ جزاء اور سزا ہے کیا مقصد ہے؟ نبوت شرائط و آ واب کیا ہیں؟ امنان ہونی چاہئیں؟ کون سے امور حق میل شانہ کے کیا معنی ہیں؟ انبیاء ومرسلین کے کیا اوصاف ہونے چاہئیں؟ کون سے امور حق میل شانہ کے نز دیک پہند بدہ اور کون سے ناپند بدہ ہیں؟ ان امور کا جواب تمام ادیان اور فراہب میں فرق مرا تب ہے۔ فراہب میں یکسال نہیں مل سکتا۔ اس اعتبار سے ادیان اور فراہب میں فرق مرا تب ہے۔ جس فد جب اور شریعت میں ان باتوں کا مفصل اور کھمل جواب ہو وہی دین سے سب سے زیادہ صحیح اور بہتر اور سب سے افضل اور اکمل ہواب ہو وہی دین سے سب سے زیادہ صحیح اور بہتر اور سب سے افضل اور اکمل ہوا وہ ی نہ جب عالم کیر ہے۔

حفرت آدم " سے لے کر حضرت میں بن مریم صلی الدعلیماوسلم تک جس قدر صحیفے اور کتابیں آسمان سے اتریں ، وہ ایک خاص قوم اور ایک خاص طبقہ کی زندگی کے لئے کانی تھیں گر ہمہ گیراور عالمگیر نہ تھیں اور زندگی کے تمام شعبوں کے لئے حاوی نہ تھیں ۔ توریت کی کتاب الاحبار کواٹھا کرد کیھئے ، زندگی کے تمام شعبوں میں سے صرف قربانی اور قصاص اور جانوروں کی حلت وحرمت کے احکام اور حدود وتعزیرات مذکور ہیں۔ اور توریت کی پانچوں کتابوں میں جنت اور جہنم ، قیامت اور یوم آخرت ، اعمال کی جزاء اور سزا کا بالکل پانچوں کتابوں میں جنت اور جہنم ، قیامت اور یوم آخرت ، اعمال کی جزاء اور سزا کا بالکل لئے دنیا کی یہ برکتوں اور لعنتوں کا ذکر ہے کہ خدا کی اطاعت کرنے والوں کے لئے دنیا کی یہ برکتیں ہیں اور نافر مانوں کے لئے یہ لعنتیں اور ذلتیں ہیں۔ انجیل میں قیامت کا اگر بچھ ذکر آیا ہے ، تو بہت مجمل اور مختر اخلاق اور روحانیت کی پچھ تعلیم ہے۔ باتی دنیوی اور اخروی زندگی کے شعبوں کے متعلق کوئی تعلیم نہیں۔

ز بور میں صرف منا جات اور خدا کی حمداور ثناء ہے۔احکام شریعت کا بالکل ذکر نہیں۔ انجیل میں زیاد ہ تر حضرت سطے کے حالات اور معجزات کا ذکر ہے۔احکام برائے نام ·

ہیں۔

اور جوضحیفے دود و چار چار ورق کے ،عہد عتیق میں درج ہیں کہ جن میں سوائے کسی قصہ کے اور کسی شے کا بیان نہیں ،ان کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔

غرض مید که حضرت عیسی علیه السلام کے زمانہ تک جو کتاب نازل ہوئی، وہ ایسی جامع اور ہمہ گیرنہ تھی کہ جو زندگی کے تمام شعبول کو حاوی اور دنیا و آخرت کی صلاح اور فلاح کی کفیل اور ہر زمانہ اور ہر ملک اور ہر قوم کے مناسب ہوتی ۔ اس لئے حق جل شانہ نے جب نبوت ورسالت کے سلسلہ کے ختم کا ارادہ فر مایا ۔ تو ایسی جامع کتاب نازل فر مائی کہ جو انبیاء سابقین کی ہدایات اور تلقینات اور ارشادات و تعلیمات کی جامع ہو۔ اور جو امور انبیاء ومرسلین کی طرف غلط منسوب ہیں ان کی صلح ہو۔ اور جن امور کی تحمیل کی ضرورت ہے۔ ان کی مکمل ہو۔ تا کہ اس مکمل ہدایت نامہ کے بعد دنیا کی کسی قوم اور کسی ملک کو کسی دوسری ہوایت کی ضرورت باقی نہ رہے۔

يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُ وَيَهُدِيَكُمُ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ۔ الله تعالیٰ جاہتا ہے کہ تمہارے لئے ہر چیز بیان کردے اور پجھلوں کے تمام طریقے تم کو بتلادے۔

یعنی ہدایت کے جوطریقے اللہ نے انبیاءسابقین کومتفرقاً بتلائے تھے، وہ سب کے سب مجمعاً اللّٰہ نے تم کو ہتلا دیئے۔ دین اسلام کیا ہے، تمام محامن اورخوبیوں کا مجموعہ ہے۔

> حسنِ یوسف دم عیسے ید بیضا داری آنچِہ خوبال ہمہ دارند تو تنہا داری

کون نہیں جانتا کہ انسان کی زندگی کے تین دور ہیں۔ ایک بچین، ایک شباب اور ایک پیری۔ اور ہر دور کا اقتضا الگ ہے اور ہر دور کی ضروریات جداگانہ ہیں۔ اور یہ بھی سب کومعلوم ہے کہ شیرخوارگ کے زمانہ کی غذاصرف ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ جوں جوں سن وسال بڑھتے جاتے ہیں، غذا بھی بدلتی جاتی ہے اوراحکام بھی بدلتے جاتے ہیں حکومت کی وسال بڑھتے جاتے ہیں حکومت کی

طرف ہے بچوں اور لڑکوں کے لئے قانون بہت کم اور مخضر ہوتے ہیں۔اصل قانون عاقل اور دانشمندوں کے لئے ہوتا ہے۔جوں جوں عقل وشعور بڑھتا جاتا ہے۔ای قدراحکام اور پابندیاں بڑھتی جاتی ہیں۔اس طرح نوع انسانی جب شیرخوارگی کا زمانہ گذار رہی تھی ،تواس کی روحانی غذا (بعنی شریعت) بھی بہت مخضرتھی۔ جوں جوں جون نوع انسانی ترقی کرتی رہی اور اس کاعقل وشعور بڑھتار ہا، تواس کے لئے احکام اور شریعت بھی پہلے سے بڑھ کرآتی رہی۔ حتی کہ جب نوع انسان اپنے ادراک اور شعور کے اوج پر پہنچ گئی اور اس قابل ہوگئی کہ دقیق سے دقیق مسائل سمجھ سکے، تو اس کے لئے ایک کامل اور مکمل شریعت اتاری گئی کہ جو ہرقتم کے آئین اور قوانین پر مشمل ہے اور ایسے جیجے اور محکم اصول کی جامع ہے کہ جن میں ذرہ برابراخہ کال اور اضمحلال کا امکان نہیں۔اور نہ اس شریعت کے بعد کسی شریعت کی خرورت

ای وجهسے حق تعالی شانهٔ فرماتے ہیں:۔

ٱلْيَوْمَ ٱكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَا فَيُ الْكُمُ وَٱتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نَعْمَتِى وَرَضِينَ عَلَيْكُمُ نَعْمَتِى وَرَضِينَ لَكُمُ الْإِسُلامَ دِينًا فِي

آج میں نے تہارے لئے دین کو کمل کردیا۔ اور اپنی نعت تم پر پوری کردی اور دین اسلام تہارے لئے بیند کیا۔

اوراس محیل سے اللہ تعالی نے اپنے انعام اوراحسان کو پورا فر مایا۔ اب خدا تک کننچ کے لئے اسلام کے سوااورکوئی راستہ ہیں اِنَّ اللّه یُن عِنْدَ اللّه الإسلام وَ مَن یَنتَغِ غَیْرَ الإسلام دیناً فَلَن یُ قَبُلَ مِنْ وَهُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِیْنَ النّقریحات اور تشریحات اور تشریحات کے بعد کسی سلیم العقل اور تیج الفطرت کو اسلام کے دین کامل اورعالمگیراور ہمہ گیر تشریحات میں کوئی شک اور شبہ باتی نہیں رہ سکتا۔ لیکن متعصب اور معاند کی نظر میں اسلام کے کان اور مناقب، قبائح اور معانب دکھلائی دیتے ہیں۔

چیثم بد اندیش که برکنده باد عیب نماید هنرش درنظر

# عيسائيوں كاايك اعتراض اوراس كاجواب

عیسائیوں نے اسلام پر بہت سے اعتراض کئے ہیں۔ لیکن اپنے زعم میں ایک اعتراض کو بہت اہم اور بہتم بالثان سمجھ کر بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ قرآن میں جس قدر بھی عمدہ مضامین ہیں وہ سابقہ کتب سے لئے گئے ہیں۔ قرآن میں کوئی جدید شے ہیں۔ لہذا کتب سابقہ کے ہوتے ہوئے قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ ای بناء پر بہت سے پادر یوں نے بہت کی کیا ضرورت قرآن کے نام سے لکھے ہیں۔

اں وفت تحریر سے مقصد میہ ہے کہ تعلیم اسلام کا توریت وانجیل کی تعلیم سے مقابلہ کر کے یہ دکھلا کیں کہ قرآن کی تعلیم کس درجہ اعلیٰ اور اکمل اور کس قدر افضل اور برتر ہے۔اور قرآن کی ان تعلیمات قرآن کریم کی تعلیم کس قدر مقتل سلیم اور فہم منتقیم کے مطابق ہے۔اور قرآن کی ان تعلیمات کولوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جن کا کسی کتاب میں نام ونشان بھی نہیں۔

سرقبل اس کے کہ ہم تفصیلی جواب کی طرف متوجہ ہوں۔علماء نصاریٰ کی خدمت میں اتنا ضرور عرض کریں گے کہ بیسوال بعینہ انجیل پر بھی وارد ہوسکتا ہے کہ انجیل میں وہ کون سے نئے جدید مضامین ہیں جو توریت اور کتب سابقہ میں موجود نہیں۔حضرت مسیح کا خود مقولہ ہے:۔

'' قیامت تک توریت کا شوشہ بھی نہیں ہے گا۔ میں بھی اس کی تقبیل کے لئے آیا ہوں''۔

حضرت مسیح کے اس مقولہ کو پیش نظر رکھ کر حضرات نصاری انجیل کی ضرورت ثابت کریں۔علماء نصاری عاجز ہوکر یہ جواب دیتے ہیں۔ کہ روحانی تعلیم کے لئے انجیل کی ضرورت ہے۔ کہ یور میں کے لئے انجیل کی ضرورت ہے۔ کیکن حقیقت سے کہ پھر بھی اس حقیقت کا جواب نہیں ہوسکا کہ انجیل ہیں وہ کون می روحانی تعلیم ہے، جو کتب سابقہ میں موجود نہیں ہے۔

قبل اس کے کہ جم تعلیمات اسلام کی خصوصیات اوراس کے امتیازات کو ذکر کریں،
یہ بتلادینا ضروری ہے کہ انبیاء ومرسلین کی بعثت کا مقصد صرف اتنا ہے کہ خالق اور مخلوق،
بندہ اور خدا میں تعلق قائم کرنے کے طریقے بتلائیں۔ اور خداوند ذو الجلال کے احکام اور
اوامر ونواہی اور مرضی اور نامرضی ہے آگاہ کریں اس لئے بیضروری نہیں ہے کہ بعد میں
آنے والا نبی من اولہ الی آخرہ کوئی جدید شریعت اور نئے احکام ہی لے کر آئے۔ ورنہ
حضرت ہارون اور حضرت یوشع اور دیگر حضرات انبیاء بنی اسرائیل کی نبوت ورسالت کی کیا
دلیل ہے۔ نیز حضرت میں جو تو ریت کا نقطہ ور ایک شوشہ بھی بدلنے کے لئے نہیں آئے۔
دلیل ہے۔ نیز حضرت میں جو تو ریت کا نقطہ ور ایک شوشہ بھی بدلنے کے لئے نہیں آئے۔
نضار کی کے زعم باطل کی بناء پر جسمانی حیثیت ہی سے ان کی نبوت ورسالت کی کوئی دلیل
نظائی جائے۔ نصار کی فقط انجیل سے ان تعلیمات کا حوالہ دیں کہ جو کتب سابقہ تو ریت اور
زبور وغیرہ میں مذکور نہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی شاذ و نادر حکم انجیل میں ایسا ہو کہ جو تو ریت وزبور میں بہرارہا وہ مضامین ملیں گے کہ جن کا انجیل میں کہیں بہت

انشاء الله ہم غلامانِ محمہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تو عنقریب تعلیمات اسلام کی فضیلت اور برتری ثابت کر دکھا ئیں گے۔لیکن حضرات نصار کی ذرا تیار ہوجا ئیں کہ اگر علائے یہود بیسوال کر بیٹھیں کہ انجیل بھی کتب سابقہ کا اقتباس ہے۔توریت کے ہوتے ہوئے نجیل کی کیا ضرورت ہے،تو حضرات نصار کی اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ہم بھی اس جواب کوسننا چاہتے ہیں۔ذراسون سمجھ کر جواب دیں۔اب ہم سے سنئے۔ شتے نمونداز خروارے۔اصول دین کا اصول دین کے ساتھ مقابلہ کر کے بتلاتے ہیں،فروع کواس پر قیاس کرلیا جائے۔

فأقول وبالله التوفيق وبيده ازمة التحقيق وهو الهادي الي سواء الطريق

### توحير

اسلامی تعلیمات میں سب سے ہم اور مقدم تو حید کی تعلیم ہے۔ کوئی فدہب دنیا میں اسانہیں کو جو تو حید کا در کرنہ ایس نہیں کو جو تو حید کا در کرنہ ہو۔ اور دنیا کی کوئی کتاب ایس نہیں کہ جس میں تو حید کا ذکر نہ ہو۔ خی کہ مشرک اور بت پرست بھی اس کے قائل ہیں کہ قادر مطلق اور خالق ارض وساوہ ہی ایک خدا ونید ذوالحجلال ہے۔ اس لحاظ سے تو حید کوئی نئی شے نہیں۔ مطلق تو حید کے لحاظ سے کسی فدہب کوکوئی خاص خصوصیت اور کسی میں جو خاص خصوصیت اور خاص امتیاز حاصل ہے وہ یہ کہ اسلام کی تو حید نہایت کامل اور شرک کے ہر تشم کے شائبوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے جس کی وجہ سے اب کسی اور مذہب کی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ کمال کے بعد ہرشی کی انتہاء ہو جاتی ہے۔

منتهائے کمال نقصان ست گل بریز دبوقت سیرابی۔ (سعدی)
توحیدکامل کے معنی سے ہیں کہ جس طرح ذات خداوند میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح
اس کی صفات مخصوصہ اور افعال مخصوصہ میں بھی کوئی اس کا شریک اور سہیم نہیں۔ مثلاً چلا نا اور
مارنا اور عالم الغیب ہونا سیاس کی صفات مخصوصہ ہیں۔ کسی ایک صفت میں بھی اس کا کوئی
شریک اور مماثل نہیں اور اسی طرح نہ اس کی عبادت اور بندگی میں کوئی اس کا شریک ہے۔
صرف وہی معبود حقیقی تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ جب تک تو حید فی الذات کے ساتھ تو حید فی الدات کے ساتھ تو حید فی الصفات اور توحید فی العبادت نہ ہو، اس وقت تک تو حید ناقص اور ناتمام ہے۔

اسلام کے سوانمام ارباب مذاہب اپنے اوتاروں اور پیغیمروں کے لئے وہ اوصاف ماننے ہیں کہ جوحق جل شانہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔جس کی وجہ سے تو حید فی الصفات سے محروم اور شرک فی العبادات میں بھنے ہوئے ہیں۔

اسلام آیا اور اس نے اپنے بیروؤں کے لئے خدائے وحدہ لانٹریک لہ کے سواکسی کے سامنے سرجھ کانے کو حرام کردیا۔اولیاءاوران کے مقابر کو سجدہ کرنے کی سخت ممانعت کی

اور توحید ہی کی تکمیل کے لئے آشھ کہ آن لا إلله إلاّ الله کے ساتھ آشھ کہ ان مُحمَّدًا عُبُدُهُ وَرَسُولُهُ یعن آپ کی عبدیت اور بندگی کا اقر ارساتھ ساتھ لگادیا۔ تا کہ اور تو موں کی طرح آپ کی امت آپ کو معاذ اللہ خدا اور معبود نہ بھے بیٹھے بلکہ آپ کو خدا کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتی رہے۔ اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیار شادفر مایا کہ سب سے زیادہ محبوب نام اللہ کی عبدیت اور محبوب نام اللہ کی عبد اللہ اور عبد الرحمٰن ہیں۔ یعن جس نام سے اللہ کی عبدیت اور بندگی ثبیتی ہو۔

توحید کے باب میں ہندوؤں کا تو کچھ حال ہی مت بوچھو۔ دوجارتو کیا دی ہیں خداؤں کے بھرست بھی مرتب کرسکے۔ خداؤں کی فہرست بھی مرتب کرسکے۔ ہندوستان کے اکیس کروڑ ہندوتینتیں کروڑ دیوتا اور معبود کے قائل ہیں۔ تینتیس کروڑ معبودوں کو اگر اکیس کروڑ عابدوں پرتقسیم کیا جائے تو حساب سے فی عابد ڈیڑھ معبود حصہ میں آتا ہے۔

حال میں ایک فرقہ آریوں کے نام سے بیدا ہوا ہے جوتو حید کا مدی ہے اور یہ کہتا ہے کہ وید بھی تو حید خالص کا حامی اور شرک کا دشمن ہے۔ لیکن نصار کی کی طرح وہ بھی خدا کے سوا مادہ اور روح کوقد یم از کی مانتا ہے۔ نصاری ہیں کہ وہ دعوائے تو حید کے ساتھ تثلیث کے بھی مدی ہیں۔ لیکن آج تک کسی بڑے سے بڑے فیلسوف عیسائی سے بھی تو حید فی التثلیث اور تثلیث فی التو حید کا مسئلہ طل نہ ہوس کا۔ اور نہ انشاء اللہ تعالی قیامت تک ہوسکے گا۔

قرآن کریم ساڑھے تیرہ سوسال سے بآواز بلند پکاررہاہے کہ حضرت سے بن مریم معاذ اللہ خدانہیں۔ بلکہ خدا کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر ہیں۔اوران کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقة عفیفه اور مطہرہ ہیں۔ جوشخص حضرت سے بین مریم کی نبوت ورسالت اوران کی والدہ ماجدہ کی طہارت ونزاہت کا اقرارنہ کرے، وہ خدا کے نزدیک مغضوب اور ملعون

-2

ساڑھے تیرہ سوسال کی مسلسل چیخ و پکار کے بعد بنی اسرائیل کی بھیڑیں چوکئی ہوکر اب دیکھتی ہیں کہ میدکیا آواز ہے۔

بنی اسرائیل کی اکثر اور بیشتر بھیڑیں اب ای طرف آپھی ہیں کہ حضرت مسیح بن مریم بیشک اللّٰد کے بندے اور اس کے رسول برحق تھے۔

حضرت میچ کی الوہیت کے بجائے نبوت ورسالت کا اقر ارکرنے والے میچی ہے دل سے بتا کیں کتم کواس خواب خفلت سے کس نے جگایا۔اورتم کو میچ راستہ اب کس نے بتلایا۔ میصرف قرآن کا احسان ہے مانیس یانہ مانیس سوائے قرآن کریم کے تمام دنیا کی کتابیں حضرت سے کے ذکر سے خاموش ہیں۔

### نصاري كاعقيده

نساریٰ کاعقیدہ یہ۔ کہ خداواحد ہے گراس کی ذات میں تین اقنوم ہیں اب اور ابن اور ابن اور ابن کے دائے۔ اور این افتاری کے حضرت سے ہرایک خدا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سے خدا کے بیٹے ہیں اور خدا بھی ہیں حضرت مسیح کی الوہیت اور ابنیت نصاری کا بنیادی عقیدہ ہے نصاری کی بنیادی عقیدہ ہوکر نصاری کے بیٹے ہیں کہ خدا تعالی نے خود ہی مریم کے پیٹ میں جسم پکڑا اور خدا ئے جسم ہوکر فالم ہوا اور کنواری کے بیٹ سے بیدا ہوا۔

غرض یہ کہ نصاری کے نزیدک حضرت کے خدا تعالی کے بیٹے بھی ہیں اور خود خدائے بیٹے بھی ہیں اور خداوند ورسے تیسر ۔۔۔ اقنوم بھی ہیں اور خداوند ورسے تیسر ۔۔۔ اقنوم بھی ہیں اور خداوند ورسے تیسر ۔۔۔ اقنوم روح القدس ہیں نصاری جس طرح تو حید کو حقیقی مانتے ہیں ای طرح سٹیسٹ کو بھی حقیقی مانتے ہیں اور سے کہتے ہیں کہ خداوند واحد باوجود وحدت حقیقی کے کثیر حقیقی بھی ہے اور سے بن مریم کے ساتھ حقیقۂ متحد ہے اور اس عقیدہ کو تو حید فی التشیف اور سٹیٹ فی التو حید کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جس کا مطلب سے لیتے ہیں کہ ایک تین میں ہے اور تین ایک بیں ہے۔ موسوم کرتے ہیں۔ جس کا مطلب سے لیتے ہیں کہ ایک تین میں ہے اور تین ایک بیس ہے۔ اور کی خور کریں کہ کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی ند ہمب خلاف عقل ہوگا جس اہل عقل غور کریں کہ کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی ند ہمب خلاف عقل ہوگا جس

میں تو حید اور تثلیث کو اور وحدت اور کثرت کو (جو ایک دوسرے کی صریح نقیض اور ضد
ہیں) متحد مانا گیا ہوعقلاء عالم کا اس پراتفاق ہے کہ اجتماع نقیصین اور اجتماع ضدین بلاشبہ
محال ہے مگر نصار کی کہتے ہیں کہ محال نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس پران کا ایمان ہے مگر
افسوس اگر کوئی بے عقل محال عقلی پر ایمان لے آئے اور اس کو اپنا عقیدہ بنا لے تو اس کو
افتیار ہے اللہ اس کو عقل دیے۔ ساڑھے انبیس سوسال گذر گئے مگر علاء نصار کی عقیدہ
تثلیث پر نہ کوئی عقلی دلیل قائم کر سکے اور نہ تو ریت اور انجیل کا ایک حوالہ پیش کر سکے کہ
جس میں یہ تعلیم صراحة نہ کور ہوکہ خداوند واحد کے تین اقنوم ہیں ایک باپ اور ایک بیٹا اور
ایک روح القدی اور یہ تینوں خدا ہیں اور ایک ہیں اور تین ہیں اور ایک تین میں ہے اور
تین ایک میں ہے۔

فضلاء نصاریٰ میں اگر ہمت ہے تو اول تو کسی دلیل عقلی ہے ہیں تھوا تیں کہ ایک اور تین کیسے متحد ہوئے۔

دوم بیہ کہ توریت اور انجیل ہے کوئی حوالہ پیش کریں جس میں تثلیث اور اتحاد اور خدائے جسم کی صاف صاف تعلیم اور تلقین مٰد کور ہو۔

اس مسئلہ کی تفصیل اگر در کار ہوتو اس ناچیز کا رسالہ احسن الحدیث فی ابطال التثلیث مطالعہ کریں جوجھپ چکا ہے (ص ۸ سے شروع ہے)

نصاریٰ بتلائیں(۱) کہ معاذ اللہ۔ کیا خدا بھی کسی عورت کے شکم اور رحم سے پیدا ہوسکتا ۔۔

(۲) اورمعاذ الله کیا خدا کے مال بھی ہو سکتی ہے۔ نصاریٰ کا ایک فرقہ حضرت مریم کو خدااورخدا کی والدہ محتر مسجھتا ہے۔ اوراس طرح دعا ما نگتا ہے اے والدہ خداوندیسوع مسج ماری مغفرت فرمااورہم کورزق دے اورہم بررحم کر۔

(۳) اورمعاذ الله كيا خدا تعالى كي يوى بهى موسكتى ہے اس لئے كه نصارى كے زعم كے مطابق جب حضرت مريم ان كى والدہ موئيس تو

بیٹے کی ماں باپ کی بیوی ہی تو ہوتی ہے۔

- (۳) اور معاذ الله کیا غدا بھی بیدا ہونے کے بعد بتدریج نشو دنما پاتا ہے جبیہا کہ حضرت مسیح اولاً بیدا ہوئے۔ کہ حضرت مسیح اولاً بیدا ہوئے اور بتدریج بچول کی طرح بڑھے اور جوان ہوئے۔
- (۵) اورمعاذ الله کیا خدا کھانے اور پینے اور غذا کا بھی مختاج ہوتا ہے جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں کہ خدائے مجسم یعنی سے بن مریم کھاتے اور پیتے بھی تھے اور ماں کا دود ھ بھی پیتے تھے۔
  - (۲) اورمعاذ الله کیا خدامقتول اورمصلوب بھی ہوسکتا ہے۔
  - (۷) اورمعاذ الله کیا خدااینے بندوں سے ڈرکر بھا گابھی کرتا ہے۔
    - (٨) اورسعاذ الله کمیا کوئی خدا کے طمانیج بھی مارسکتا ہے۔
      - (٩) اورمعاذ الله كياخداك منه يرتفوكا بهي جاسكتا ہے۔
- (۱۰) اور معاذ الله كيا خدا كوصليب دے كر قبر ميں دفن بھى كيا جاسكتا ہے۔ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا۔ نصارىٰ بتلائيں كه كيااس ہے بڑھ كربھى الوہيت كى كوئى تو بين اور تذليل ہوسكتی ہے۔

# اسلام كاعقيره

سے کہ تن جل شانہ ان تمام نقائص اور عیوب سے پاک اور منزہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ اور رسول برحق تھے دشمنوں نے جب ان کو صلیب دینے کا ارادہ کیا تو حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ آسان پراٹھالیا اور النے کے دشمنوں میں سے ایک دشمن کو ان کا ہمشکل بنادیا۔ دشمنوں نے اس کو سی سمجھ کوتل کر ڈالا بعد میں جب اپنے آدی شار ڈالا۔ شروع میں خوش ہوگئے کہ ہم نے مینے بن مریم کوتل کر ڈالا بعد میں جب اپنے آدی شار کے توایک آدی کم نکلا۔ مفصل قصہ قرآن کریم کی سورہ نیاء میں فدکور ہے اور اس ناچیز نے اس موضوع پرایک منتقل رسالہ دی حیات روح الله" کھا ہے جو جھیپ

گیا۔اس میں قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے بیٹا بت کیا ہے کھیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پراٹھائے گئے (ص ۳۵ میرد کیکھیں)

عارف رومی فر ماتے ہیں۔

آئکہ دوگفت وسہ گفت وہبش زیں ستفق بانش در داحد یقیں!
احولی چوں دفع شد کیساں شوند آل دوسہ گویاں ہیکے گویاں شوند

یبوداگر چہ خدا کی توحید کے قائل ہیں، توریت میں بھی توحید کی تعلیم موجود ہے۔ لیکن توریت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا معاذ اللہ گوسالہ بنانا فہ کور ہے۔ جبیبا کہ توریت سفر خروخ باب ۲۲ درس اول میں ہے۔ اور اس باب کے ۲۲ درس میں معاذ اللہ خود حضرت ہارون کا پرستش کے لئے گوسالہ بنانا فہ کور ہے۔ اور کتاب سلاطین اول باب گیارہ میں معاذ اللہ حضرت سلیمان کی بت پرستی کاذکر ہے۔

لہذا جو کتاب تو حید کی مدعی ہواور اپنے ان مقتداؤں اور پیشواؤں کا جو دنیا کے لئے منون میں من کر آئے ،ان کاعمل سرا سرخلاف تو حید پیش کرتی ہو، وہ کامل اور کممل تو حید کے وعوے کہاں تک صاوق تسلیم کی جاسکتی ہے۔

توریت سفرات نتاء کے باب ۱۳ آیت اول میں ہے:۔

" اگر کوئی نبی یا خواب دیکھنے والاتم کوکوئی نشان یا معجز و دکھلائے اور وہ بات جواس نے تہمیں دکھائی واقع ہوا در وہ تہمیں ہے، آئا غیر معبودوں کی پیروی اور بندگی کریں آؤ ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات پر کان مت دھر یو۔ کیونکہ تمہارا خداتم کوآ زما تا ہے۔ اور وہ نبی اورخواب دیکھنے والوقل کیا جائے گا۔"

اس عبارت ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی نبی خواہ کتنے ہی معجزے دکھلائے کیکن اگر وہ غیراللّٰہ کی پرسنش کی طرف بلائے ، تو اس کوئل کر دینا چاہئے۔

اب ہم اس حكم كے مطابق اول علماء يبود عفقى دريافت كرتے ہيں كه حضرت

ہارون علیہ السلام اورسلیمان علیہ السلام کے متعلق آپ حضرات کا کیا فتو کی ہے؟ جو بت پرسی میں مبتلا ہے اور پھر ہم علمائے نصار کی سے حضرت میں علیہ الصلاۃ والسلام کی بابت دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نز دیک حضرت میں معاذ اللہ جب مدی الوہیت ہے، تو توریت کے اس حکم کے مطابق حضرت میں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہئے۔ اور اگر علی زعم النصار کی یہود حضرت میں کوقتل نہ کرتے ، تو نصار کی پر حضرت میں کا قتل اور سنگ سار کرنا واجب تھایا نہیں؟ سنگ ساری کا حکم اس باب کے درس دہم میں فرکور ہے اور نیز حضرت میں کی بات کوسنا اور اس پر کان دھرنا چاہئے تھایا نہیں؟ علاء نصار کی اس سوال کا جواب دیں۔

# صفات باری عز اسمهٔ

خداوند ذوالجلال کی صفات کمال اوراس کی تنزیه وتقدیس کوجس بے مثال طریقہ سے قرآن نے بیان کیا، کوئی کتاب اس کی نظیر پیش نہیں کرسکتی۔ نہایت اختصار کے ساتھ ہم خداوند ذوالجلال کی صفات کمال کوذکر کر کے عیسائی ند جب سے مقابلہ کر کے دکھلا نا چاہتے ہیں۔ قرآن میں میں بائیبل قرآن

اوراس کے بالمقابل نصاریٰ ہے کہتے ہیں کہ

(1)

خدا ایک نہیں بلکہ تین میں کا ایک ہے۔ جس طرح ہندوؤں کے نز دیک کرشن اور بھیشن اور برہما تین خدا ہیں۔ ر من قرآن کریم خداوند ذوالجلال کے متعلق بیربیان کرتاہے۔ (۱)

كه وه خدا وحده لاشريك له يعنى ايك به يعنى ايك به يعنى ايك به كوئى ال كاشريك اورسبيم نهيس مقال تعالى وَ إِللهُ كُمُ اِللهُ وَّاحِدٌ لاَ إِللهُ اِللَّهُ وَالْمُحُمُ اللهُ وَّاحِدٌ لاَ إِللهُ اللَّهُ وَاللهُ عَمْدُ الرَّحِمُ اللهُ عَمْدُ

(٢)

نصاری کے نزد یک حفرت سیح تمام لوازم بشریت کھانے اور پینے کے محتاج تھے۔۔

**(r)** 

نصاریٰ کے بیان کے مطابق خداوند بیوع مسیح اپنے پیدا کئے ہوئے ہندوں سے عاجز تھے اور ان کے دشمن جو انہیں کے پیدا کئے ہوئے تھے، دہ توی اور زبر دست تھے۔ **(r)** 

خداغن اورب نیاز ہے۔ وہ کسی کا مختاج نہیں اورسب اس کے مختاج نہیں قال تعالی میں اورسب اس کے مختاج نہیں قال تعالی میں اُنتُم الفُقَر آء اِلی اللّٰه مُو اللّٰه مُو اللّٰه مُو اللّٰه مُو اللّٰه الْعَنِيُّ وَانتُهُم الْفُقَر آء ۔

تعالی وَاللّٰهُ الْعَنِیُّ وَانتُهُم الْفُقَر آء ۔

(m)

اوروہ قوی اور عزیز ہے قال تَعَالَی وَهُو یَ اور عزیز ہے قالَ تَعَالَی وَهُو یَ الْعَزِیُزُ لِیعِی وہ زور والا اور زیر دست ہے۔ کوئی اس پر غالب نہیں آسکتا۔

(r)

نصاریٰ کے نز دیک خداوندیہوع مسح کوان کے دشمنول نے مارڈ الا اور تین دن تک قبر میں مدفون رہے۔ حضرت مسے سوتے بھی تھے اور ان کو اونگھاور نیند بھی آتی تھی۔ (r)

وه مى وقيوم ہے يعنى زنده ہے۔ موت كا طارى ہونا اس پر كال ہے اور وه سب كا سنجا لئے والا ہے قال تعالى الله لا الله لا الله هُو الْحَى الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ فَو الْحَى الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ فَو الْحَى الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ فَى الله مؤاتِ ومَا فِى الله مؤاتِ ومَا فِى الله مؤاتِ ومَا فِى الله مؤاتِ ومَا فِى الله فَا الله فَا عَنْدَهُ إلاَّ الله فَا الله الله الله فَا الله الله فَا الله فَا

(a)

وہ سمیج وبصیر ہے۔ ایک ہی آن میں سارے عالم کی مختلف آوازیں بلاکسی التباس اور اشتباہ کے سنتا ہے اور تاریک رات میں سیاہ چیونی کی حرکت بھی اس کی بین سیاہ چیونی کی حرکت بھی اس کی بین سیاہ کی فرات میں سیاہ کی مختل ہے فرق السّمِیعُ تعالیٰ لیس کیمشٰلہ شیءٌ و هُو السّمِیعُ اللّٰ اور البّہ والا اور منتے والا اور کیھنے والا ہے۔

**(a)** 

حفرت میں میں میصفت نہ تھی حضرت مسیح سارے عالم کی آوازیں نہیں سنتے شجےاور نہ سب کو بیک وفت دیکھتے ہتھے۔ (Y)

**(Y)** 

هُوُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ.

اور وہی سب کا خالق اور سب کا معبود معاذ الله بقول نصاری اگر حضرت سے ب-قال تعالىٰ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لاَ إلهُ إلاّ خالق ومعبود تصتوحض مي كاعبادت وبندگی جس کا انجیل میں جا بجاذ کرہے، وہ كس كے لئے كرتے تھے كيا اپني ہى عبادت کرتے تھے اور خود ہی عابد اور خود بى معبود تق اوركيا خدااين بى عبادت كرتا

(4)

(4)

حضرت سيح عالم الغيب نديتها ورندوه عورت کے رخم میں تصویر بنتی ہے۔

**(**\(\)

وہ قاہر ہے مقہور نہیں۔ وہ غالب ہے بقول نصاری حضرت سے تو مقہور اور

وہ عالم الغیب ہے۔ کوئی ذرہ آسان اور ز مین کااس مخفی نہیں۔قال تعالیٰ إِنَّ اللهَ لا رحم مادر میں کسی کی تصویر بنانے برقا در تھے يَخُفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلا فِي خودان بى كى رحم مريم ميں الله كحكم سے السَّمَآءِ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمُ فِي الأرْحَامِ تصوير بن - كيامعاذ الله فداكى بعى كى كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُـوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ادراس قسم کی بے شار آیتیں ہیں۔

**(**\(\)

مغلوب بيں \_قَالَ تَعَالَىٰ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوُقَ مغلوب رب اور ان نے وتمن جو انہیں عِبَادِهِ وَقَالَ تَعَالَىٰ واللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمُرِهِ. كَ بندے اور مخلوق تھے قاہر اور غالب (9)

(1+)

حضرت مسیح قادر مطلق تو کہاں ہوتے وہ تو اپنے بندول ہی سے عاجز تھے۔ اپنی منشاء کے مطابق دشمنوں سے نکل کر بھاگ بھی نہ سکے۔ (9)

وه محی اور ممیت ہے یعنی وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے اور دہی موت اور حیات کا مالک اور خالق ہے۔ قال الله تعالیٰ اِنّ اللّٰہ مَالک اور خالق ہے۔ قال الله تعالیٰ اِنّ اللّٰہ مَالکُ السّسمٰوَ ابْ وَالاَرُضِ اللّٰہ عَالَیٰ وَمُالکُمُ مِنُ دُونِ اللّٰهِ مِن دُونِ اللّٰهِ مِن وَیُمِیْتُ وَمَالکُمُ مِن دُونِ اللّٰهِ مِن وَیْمِیْتُ وَمَالکُمُ مِن دُونِ اللّٰهِ مِن دُونِ اللّٰهِ مِن دُونِ اللّٰهِ مِن وَلَى وَلَا نَصِیْر ۔ اور تَبَارَكَ اللّٰذِی مِن وَلِا نَصِیْر ۔ اور تَبَارَكَ اللّٰذِی اللّٰہِ اللّٰہ وَ هُوَ عَلٰی کُلّ شَیءٍ قَدِیْرٌ اللّٰہ وَ هُوَ عَلٰی کُلّ شَیءٍ قَدِیْرٌ اللّٰہ وَ الْمَونَ وَ الْحَیّاةَ۔

(10)

(11)

حضرت میں پہلے سے موجود نہ تھے۔ بطن مریم سے پیدا ہوئے۔ ازلیت تو اس طرح باطل ہوئی اور بقول نصاری صلیبی موت سے ابدیت باطل ہوئی اور خدا کے لئے ازلی اور ابدی ہونا ضروری ہے۔

(11)

نصاری کے نزدیک بارگاہِ خداوندی

میں ہزار کوئی گر گرائے اور ہزار گریہ
وزاری ہے اپنے گناہوں کی معافی
چاہے، تو خدا اپنے فضل اور اپنی رحمت
واسعہ ہے اس کو معاف نہیں کرسکتا اس
کئے کہ اس کی شان عدل وانصاف کے
خلاف ہوجا تا ہے۔ سجان اللہ کیا عجیب
فلاف ہوجا تا ہے۔ سجان اللہ کیا عجیب
قصور معاف فرماوے وہ ظلم ہوجاوے۔

(11)

وهازلى اورابرى هـ حقدال تعالى المحكم كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ اللَّوجُهَةُ لَهُ الْحُكُمُ وَاللَّهِ مَالِكُ اللَّوجُهَةُ لَهُ الْحُكُمُ وَاللَّهِ مَنْ حَلَى وَتَوَكَّلُ مَنْ عَلَى الْحَحَى الَّذِي لاَ يَمُونُ وَسَبِّحُ عِلَى الْحَمَدِهِ وَقَالَ تَعَالَىٰ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا بِحَمْدِهِ وَقَالَ تَعَالَىٰ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا بِحَمْدِه وقَالَ تَعَالَىٰ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ وَيَبْقَعَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْحَلَالِ فَالْحَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْحَلَالِ وَالْمَالَ وَالْحَلَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْحَلَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَلِي وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِ وَالْمَالِيْلُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُعِلِيْلِ وَالْمَالِي وَالْمُعِلَى وَالْمَالِي وَالْمِيْلِي وَالْمَالِي وَالْمُعِلَى وَالْمَالِي وَالْمِنْ وَالْمَالِي وَالْمُعِلَى وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُعُلِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِالْمُولِ وَالْمَالِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَلْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَى وَلْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَا

(11)

وه رؤف رحيم ہے يعنی اپنے بندول پر نہايت مهربان اور بے انتها رحمت كرنے والا قَسَالَ تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُمُ وَالا قَسَالَ تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُمُ رَحِيْهُ اور وَرَحُ مَتِى وَسِعَتُ كُلَّ شَىء ہاور كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَى نَفُسِهِ الرَّحُمة اور اِنَّ رَبِّى رَحِيْمٌ ۔ اور - لا الله الرَّحُمة والرَّق رَبِّى رَحِيْمٌ ۔ اور - لا الله الاَحْمة الرَّحِمة الرَّحَمة الرَّحِمة الرَّحِمة الرَّحِمة الرَّحِمة الرَّحَمة الرَّحِمة ال

(11")

نساری کے نزدیک خدا کو نہ
مغفرت کا اختیار ہے نہ عفوکا۔ مغفرت اور
معافی کی صورت ہیہ ہے کہ حضرت سے کو
صلیب پر چڑھایا جائے اور دشمن ان کو
ذلیل کریں۔ معاذ اللہ منہ پر تھوکیں اور
طمانچہ لگا کیں اور سر پر کانٹوں کا تاج
رکھیں اور ہاتھوں پر میخیں ٹھوکیں تب خدا
بندول کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور
بندول کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور
بندول کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور
سری عقل ودانش بہاید گریت
بری عقل ودانش بہاید گریت

بقول نصاری معاذ اللہ جب خدا کو اپنے اکلوٹے بیٹے ہے ہی محبت نہیں۔ باوجود کامل قدرت اور اختیار کے اپنے بیٹے کودشمنوں سے ذلیل کرایا تو پھرا براغیرا اور نقو خیرا کا خداہے محبت کی امید رکھنا بالکل بے سود ہے۔

(10)

نصاری کے نز دیک معاذ اللہ خدا توالد اور تناسل سے پاک نہیں مسیح جسیا بیٹا جنا۔ (111)

وه غفوررجيم ہے اور عفو کريم اور ستاراور حليم ہے لين گنا ہوں کا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا اور بمثرت معاف کرنے والا اور عبول اور گنا ہوں کی پردہ پوشی کرنے والا والا قَالَ تَعَالَىٰ قُلُ يَعِبَادِي الَّذِينَ والا قَالَ تَعَالَىٰ قُلُ يَعِبَادِي الَّذِينَ اللّٰهُ وَاعَلَى اَنْفُسِهِمُ لاَ تَقَنَطُوا مِنُ اللّٰهُ وَاعَلَى اَنْفُسِهِمُ لاَ تَقَنَطُوا مِنُ رَحْمَةِ اللّٰهِ فِا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

وه اپنے بندول سے محبت رکھنے والا اوران پررحمت فرمانے والا ہے۔ إِنَّ رَبِّیُ رَحِیُہُ وَدُودٌ وَهُو الْعَفُورُ الْوَدُودُ. إِنَّ اللَّهَ یُحِبُ الْمُحسِنِینِ ۔ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُ اللَّهَ یُحِبُ الْمُحسِنِینِ ۔ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُ الْمُتَطَهِّرِینَ اوراس شم کی بے شارآ بیتی ہیں

(10)

وه توالداور تناسل سے بھی پاک ہے۔ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً أَحُدٌ (IY)

نصاری کے نزدیک حضرت مسیح باوجود خدا ہونے کے کھاتے اور پیتے بھی تقے اور قضا حاجت بھی کرتے تھے۔ اور ظاہرے کہ جو کھانے اور بینے کامخاج ہوگا وه خدانهیں ہوسکتا۔

نصاریٰ کے زغم فاسد کی بناء پر حضرت مريم معاذ الله خداكي بيوي تفيل \_ اس لئے کہ بیٹے کی ماں باپ کی بیوی ہی تو ہے۔ پس جب حفرت می حفرت مریم کے یکٹے ہوئے اور خدا باب کھہرا توعلی ندبب النصاري معاذ الله حضرت مريم كا خدا سے زوجیت ہی کا علاقہ موا۔ العیاد بالله

(IA)

ایک معصوم اور بے گناہ کافٹل بیٹلم نہیں۔ واہ واہ کیاعدل ہے۔

(14)

وہ کھانے اور پینے سے بھی پاک ہے وَهُوَ الَّذِي يُطَعِمُ وَلا يُطُعَمُ.

(14)

وہ بیوی سے بھی یاک ہے۔اس کے کوئی ہوی نہیں۔

قَالَ تَعَالَى مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا \_ وقَالَ تَعَالَىٰ : وَلَمُ تَكُمُ لَهُ صَاحِبَةً ـُ

(1A)

وہ عاول ہے، ظالم ہیں۔ قَالَ تَعَالَى إِنَّ نُصَارِيٰ كَ نزديكِ بندول كے اللَّهَ لاَ يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وقَالَ تَعَالَى اللَّهَ لاَيظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وقَالَ تَعَالَى وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لا مُبَدِّلَ معاف بوجانا توظلم جمركاره ك لئ لِگلِمَاتِهِ۔

(19)

(19)

وہ یکتااور بے مثل اور بے چون و چگون نصاری کے نز دیک خدا کا یکتااور بے مماثل ہوا کرتا ہے۔

ہے کسی شے میں بھی مخلوق کے مشابہ ہیں۔قال مثل ہونا ضروری نہیں۔اس کئے کہ معاذ تَعَالَى لَيُسَ كَمِثُلِهِ شَيُءٌ \_ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ الله حفرت يَحُفرات عَاور خدا عَ الله عماثل 

> اے برتر از خیال وقیاس وگمان ووہم! وزهر چه گفته اندشنیم وخوانده ایم!

## عیسائی مذہب کی بناء پر شان خداوندی کانمونہ

معاذ اللہ ثم معاذ اللہ! نصاری حیاری ہے کہتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال نے اپی شان رفعت واجلال سے اتر کر اول اپنی پیدا کی ہوئی باندی (مریم) کے پردہ رقم میں نزول فرمایا۔ایک عرصہ تک وہیں تقیم رہا پردہ رقم ہی میں اپنی باندی کے طن سے غذا حاصل کر کے نشو ونما پا تارہا۔اور پھر جس طرح اس کے تمام بندے شکم مادر سے بیدا ہوتے آئے ہیں۔ اس طرح وہ بھی ایک روز اپنی باندی کے بیٹ سے بیدا ہوا اور عرصہ تک اس کا دودھ پیتارہا اور اس کی گود میں بلتارہا۔ کچھ عرصہ کے بعد باندی نے اپنے خدا کا دودھ چھڑ ایا اور اس کو یا بند بنایا۔

جب خدا جوان ہوگیا اورا پے بندوں کے سامنے اپی خدائی کا اعلان کیا، تو اس کے بندوں میں سے یہود ہے بہبوو نے جن کوائی نے پیدا کیا اورائی نے ان کورزق دیا اورائی کے حتم سے اب وہ زندہ ہیں، اپنے خداوند اور خالق رازق سے منحرف ہوگراس کی دشنی پر آمادہ ہوگئے اور خاله اپنے خداوند خالق اور معبود رازق کوخوب ذیل اور رسوا کیا۔ اور اپنے خدا کوئل کرنے کے لئے خدائی کے بیدا کئے ہوئے درختوں میں سے ایک کلڑی لے کر مسلیب تیار کی اورائی خدائی آفاب کی تمازت میں لے جا کر کھڑا کیا کہ جوروز اندائی خدا کے حکم سے طلوع و خروب ہوتا ہے۔ پھرائی خدانے اپنے بندوں سے بیدرخواست کی خدا کے حکم سے طلوع و خروب ہوتا ہے۔ پھرائی خدانے اپنے بندوں سے بیدرخواست کی گھونٹ پانی لاکر پلادو۔ مگر بندوں نے ایک ندخی اور بجائے پانی کے بچھر کر لاکر بلادیا۔ گھونٹ پانی لاکر پلادو۔ مگر بندوں نے ایک ندخی اور بجائے پانی کے بچھر کہ لاکر بلادیا۔ جب حوادث اور مصائب نے خدا کو ہر طرف سے گھر لیا۔ تو گھر اکر سے کہنے لگا۔ ایکی ایکی !!لما جب حوادث اور مصائب نے خدا کو ہر طرف سے گھر لیا۔ تو گھر اکر سے کہنے لگا۔ ایکی ایکی !!لما حب حوادث اور مصائب نے خدا کو ہر طرف سے گھر لیا۔ تو گھر اکر سے کہنے لگا۔ ایکی ایکی !!لما حب حوادث اور مصائب نے خدا کو ہر طرف سے گھر لیا۔ تو گھر اکر اس کو قبر میں دفن کر دیا۔ اس پر بھی بندوں کورم ند آبیا اور چوروں کی طرح کے گئر کر سولی دے دی۔ جدا مرگیا تو صلیب سے اتار کر اس کو قبر میں دفن کر دیا۔ ایک

دوعورت یا مرد کابیان ہے کہ تین دن کے بعد خدا پھرزندہ ہو گیا۔اور پھرا بنی اصلی شان جلال کی طرف عود کر گیا۔

استغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله سبحانه و تعالىٰ عما يقول الظالمون علواً كبيراً ـ

#### ایک شبهاوراس کاازاله

اے عیسائیو! کیا بہی وہ نقذیس و تنزیہ ہے کہ جس پر آپ کو ناز ہے۔ ایسی نقذیس آپ کومبارک ہو۔ اور اگر باوجودان اوصاف کے سی انسان کا روحانی حیثیت سے خدا ہونا ممکن ہے تو پھر فرعون اور نمر ود کے دعوائے الوہیت کے بطلان کی کیا دلیل ہے اور ہندوؤں کا اپنے بزرگوں کو اتار اور مجسم خدا ماننا کس دلیل سے باطل ہے۔ نیز جب دجال اخیر زمانہ میں ظاہر ہوکر خدائی کا دعوی کرے گا۔ اس کے کا ذب نہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ممکن ہے کہ کوئی فرعون اور نمر ود کا متبع یہ کے کہ فرعون اور نمر ود روحانی حیثیت سے خدا اور جسمانی حیثیت سے خدا اور جسمانی حیثیت سے بندے اور انسان تھے، تو یا در کی صاحبان بنلا کیں کہ وہ کیا جواب دیں گے۔

#### طريقة امتحان

پادری صاحبان کواب بھی اگرشک ہے، تو امتخان کی آیک صورت ہے کہ پادری صاحبان کسی ایسے جزیرہ میں جاکر کہ جس کے باشند ہے کسی ندہب سے واقف ندہوں اور ندگھنا نہ پڑھنا جانتے ہوں ، ان پر دین عیسوی کو پیش کریں اور یہ کہیں کہ اے لوگو! تمہارا ایک رب ہے جس نے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ فہم ایک رب ہے جس نے کہ ویلا کیا اور پھرتم کو سمج وبصیر، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ فہم وفراست، علم وادراک تم کو عطا کیا۔ تمام کا کنات ارضی وساوی کے منافع میں تم کو متصرف بنایا۔ گریا درکھو کہ اس خداوند عالم کی شان ہے ہے کہ وہ تمہاری ہی ہم شکل ہے اور تمہاری ہی طرح کھا تا اور پیتا ہے اور تمہاری ہی طرح پیشا ہوں یا خانہ کرتا ہے اور تھو کہ اور متمہاری ہی میں تا اور سکتا ہے۔

بھوکا بھی ہوتا ہے اور پیاسا بھی۔ برہنہ بھی ہوتا ہے اور لباس بھی پہنتا ہے۔ بیدار بھی ہوتا ہے اور سوتا بھی ہوتا ہے اور سوتا بھی ہے۔ بیدار بھی ہوتا ہے اور سوتا بھی ہے۔ لیکن بعض اس کے حاسدوں اور دشمنوں نے اس کو پکڑ کر مارا۔ منہ پر طما نچے لگائے اور دانت توڑ ڈالے۔ بعد ازاں اس کوسولی دے کر مارڈ الا۔ اس کے بعد یا دری صاحب ان کو عیسائیت کی دعوت دیں اور بیفر مائیں۔

اے جزیرے والواہم ایسے خدا پر ایمان لاؤتا کہ تمہاری نجات ہواور ہمیشہ کی زندگی تم کوحاصل ہو۔ بیفر ماکر اہل جزیرہ کے جواب کا انتظار فر ماکیں کہ وہ آپ کی اس تقریر دلیذیر کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔

ممکن ہے کہ یہ جواب دیں کہ جب خدائی کو نجات نہ ہوئی اور خدائی موت کے گھاٹ اتر گیا، تو ہم بے چارے گنہگاروں اور عاجز اور نا توانوں کو ایسے خدا پر ایمان لا کر نجات اور ہمیشہ کی زندگی کی تو تع رکھنا بالکل عبث ہے۔ الخمد للد ثم الحمد للد! ہم تمام اہل اسلام ان خرافات سے بری ہیں۔ ف ال حدمد ل له الذی هدانا لهذا و ما کنا لنه تدی لو لا ان هدانا الله یہ

### صفات خداوندی کے متعلق عہد عتیق کانمونہ

توریت کتاب پیدائش باب ۲ درس۵-۲ میں ہے:۔

'' تب خداوندز مین پرانسان کے پیدا کرنے سے پیجھتایا اور نہایت دلگیر ہوا۔ اس عبارت سے اول تو معاذ اللہ خدا کی جہالت لازم آتی ہے کہ اس کو پہلے سے اس کا علم نہ تھا نیز اس کا نادم اور پشیمان اور دلگیراورا فسر دہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔جو خدا کے لئے ممکن نہیں۔

> اورز بور (۱۰۶) درس ۴۵ میں ہے:۔ ''اورا پنی رحمتوں کی فرادانی کے مطابق پچھتایا۔'' اور کتاب سرمیاہ کے باب۵ا، درس ۲ میں ہے:۔

" بجهتات بجهتات مين تفك كيا- "اه

اورتوریت باب گنتی باب ہما درس بسم میں ہے:۔

''تم بےشک اس زمین تک نہ پہنچو گے جس کی بابت میں نے نتم کھا کی ہے کہ تہمیں وہاں بساؤں گا۔''اھ

اور پھر درس ۳۵ میں ہے:۔

'' تبتم میری عهد شکنی کوجان لوگے۔''اھ

ان درسوں ہے معاذ اللہ خدا کی قتم کا حجھوٹا ہونا اور خدا کا عہد شکن اور وعدہ خلاف ہونے کا خدا ہی کے کلام ہے صرح اقرار ثابت ہے۔

کتاب پیدائش با بسادرس۲۳ میں ہے:۔

'' یعقوب ہے منح صادق تک تمام رات خدا کشتی کرتا رہا اور منح کو جب جانا جاہا، تو یعقوب نے بغیر برکت لئے جانے نہ دیا۔''

اول كتاب السلاطين باب٢٢ كه ٢١ درس ميس ب: ـ

''ایک روح نکل کے خداوند کے سامنے آگھڑی ہوئی۔وہ بولی میں روانہ ہوں گی اور جھوٹی روح بن کے اس کے سارے نبیوں کے منہ پر پڑوں کی۔اوروہ بولا، تو اسے ترغیب دے گی اور غالب بھی ہوگی۔روانہ ہواورا بیاہی کر۔سود کیھ خداوندنے تیرے لئے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹی روح ڈالی ہے۔''کتاب پیدائش باب سدرس ۲۲ میں ہے۔

''اور خداوندنے کہا، دیکھو!انسان نیک وبد کی پیچان میں ہم میں سے ایک کے مانند ہوگیا اور اب ایسا نہ ہو کہ اپنا ہاتھ بڑھادے اور حیات کے درخت سے کچھ لیوے اور کھاوے اور ہمیشہ جیتارہے۔''انتی

العیاذ باللہ! اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ کئی خدا ہیں کہ جوحضرت آ دم ان میں سے ایک کے مانند ہوگئے۔ نیز بندہ کا خدا کے مماثل اور مانند ہونالازم آتا ہے۔ تیسرے یہ لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کوحضرت آ دم کے ہمیشہ زندہ رہنے سے خوف اوراندیشہ بیدا ہوگیا۔

اور کتاب یسعیاہ کے باب مرس ۱۸ میں ہے:۔

"فداان كاندام نهاني كواكها رعكاء"اه

ناظرین اس باب کواخیرتک ملاحظه فرماویں۔اور کتاب یسعیاہ باب سے مرس میں

-:4

'' چکی لے اور آٹا پیں۔ اپنا نقاب اتار اور ساڑی سمیٹ لے اور ٹانگ نگی کر اور ندیجی سے اور ٹانگ نگی کر اور ندیوں سے ہوکر پیدل جا۔ تیرابدن نگا کیا جائے گا بلکہ تیراستر بھی دیکھا جائے گا۔''الخ اور کتاب پیدائش باب ۳۰ درس۲۲ میں ہے:۔

" خدادندنے اس کے رحم کو کھولا اور وہ حاملہ ہوئی۔ "اھ

اور کتاب ہوسیج کے باب اول درس میں معاذ اللہ ایک زنا کارعورت اور زنا کی لڑکی لیے کے متعلق خدا کا تھم مذکورہے۔ یہ پوراباب قابل دیدہے۔

اورای کتاب کے باب ادرس اول میں ہے:۔

'' خداوند نے مجھے فرمایا کہ جا اور ایک عورت سے جواس کے دوست کی بیاری ہے اس پر زنا کرتی ہے،محبت کر۔''ھ

اے بادر یو! خداے ڈرو۔ کیا ہے چیزیں خدائے قدوس کی قدوسیت کے خلاف نہیں اور کتاب اشعیاء باب ۲۱ درس میں ہے:۔

"فدا کا کلام ای طرح زکورہے۔میری کمرمیں نمیں ہے۔

اور كماب اشعياء باب ٢٣ درس كميس ب: -

"اے خدا دند! تو ہمارا باپ ہے۔ ہم مائی ہیں۔ اور تو ہمارا کمہار ہے۔ 'اھ اور گرتھیوں کے نامہاول باب اول درس ۲۵ میں ہے:۔

"خداكى بوقوفى آدميول كى حكمت سے زياده حكمت والى ہے۔"

اورنامه عبرانيين باب٢١ در٧ ٢٩ ميں ہے: ـ

"ماراخداخاك كرديين والى آگ ہے۔"

اورنامہ عبرانیین کے باب وہم ورس اسمیں ہے:۔

''زندہ خداکے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔''

کتاب رمیاہ کے باب ۳۲ درس ۱۸ میں ہے:۔

" باب دادوں کی بدکاریوں کا بدلہ ان کے بعد ان کے فرزندوں کی گود میں رکھتا ہے۔"

نصاری کے نزد یک بیمدل خداوندی اورانصاف الہی کانمونہ ہے۔

#### صفات انبياء

قرآن عظیم اوراحادیث نی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بے شارآیات اوراحادیث سے بیٹارت ہے کہ وہ حضرات جن کوئ جل وعلانے اپنی نبوت ورسالت کے لئے منتخب فرمایا ہواور مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی تعلیم اور گمراہی اوراخلاق قبیحہ سے بچانے کے لئے اور دلوں کو یاک اور صاف، مزکل اور مجلی بنانے کے لئے بھیجا ہو، ان کے اوصاف حسب ذیل ہونے جا ہمیں۔

ا۔وہ سرتا پامحاس اخلاق اور محاس آ داب کانمونہ ہونے چاہئیں۔ ہر شم کی گمراہی اور ہر بری خصلت ہے پاک اور منز ہ ہوں۔

۲۔ان کے قلوب خدا کی عظمت اور جلال اور اس کی محبت سے لبریز ہوں۔

سے اور راستہاز ہوں ۔ قول میں اور عمل میں ، نیت میں اور ارادہ میں سیجے ہوں۔ ان کے قول اور عمل میں کذب کا شائیہ بھی نہ ہو۔معاذ اللّٰد در وغ گونہ ہوں۔

۳-الله کے خلص بندے ہول۔ان کا جو کام بھی ہو۔ وہ خالص الله کے لئے ہو۔ نفسانی غرض کا کہیں نام ونشان نہ ہو۔اللہ کامخلص وہی ہے جو خالص اللہ کا ہو۔غیر اللہ کا اس میں شائبہ نہ ہو۔

۵ ـ ان حضرات کود مکی کرخدا یا و آتا ہو۔ان کا کلام س کرعلم اورمعرفت میں اضا فدہو۔

ان کاعمل و مکھ کرآ خرت کی رغبت پیدا ہو۔

۲۔ان کا کوئی عمل ان کے سی قول کے خلاف نہ ہو۔ یعنی ایسانہ ہو کہ لوگوں کو نصیحت کریں اورخوداس یکمل بیرانه ہوں۔

دوسروں کونصیحت کرنا اورخوداس کے خلاف کرنا علاوہ اس کے کہ دیگراں رانصیحت وخودرافضیحت کا مصداق ہے، اورلوگوں کے لئے موجب نفرت وحقارت ہے۔معاذ اللہ! نی جب لوگوں کی نظروں میں حقیروذلیل ہو گیا، تو پھراس کی نفیحت کیا کارگر ہوسکتی ہے۔ ے \_ قابل نفرت اورخلاف مروت امور سے بالکلیہ یاک منز ہ ہوں \_

٨ - خدا كاينام پېنيان يىلىكى سے خاكف ئەبول-

قَالَ تَعَالِي أَلَّذِينَ يُلِّغُونَ الْعِياء كَى شان بيه الله كه يغام رسَالَاتِ اللَّهِ وَيَنحُشُونَهُ وَلَا بَهِ يَا اور صرف الله يَ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اور سوائے اللہ کے کسی ہے نہیں ڈریتے۔ انبیاء

يَخُشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ

کے پہاں تقد کا گذرہیں۔

۹ ـ طالب د نیاا درشهوت پرست،شرایی اور کیایی ، چوراورزانی نههول ـ ا۔ مشرک اور بت برست نہ ہوں بلکہ بجائے اس کے ان کے قلوب توحید دتفرید حب البي ادرتو كل مي معمور بول -

اا ـ ثابت النسب ہول \_معاذ الله ولد الزنانہ ہول \_

۱۲۔ غیراللّٰہ کی پرستش ہے لوگول کومنع کرتے ہول۔معاذ اللّٰہ بت پرستوں اور بت تراشوں کے عین دید دگارنہ ہول۔

ازروئے قرآن وحدیث انبیاء ومرسلین کی بیشان ہونی جائے جوہم نے ذکر کی ہے۔

#### ابسنيئ

كموجوده توريت وانجيل انبياءكى كياشان بتلاتى ہے۔

معاذ الله بقول یہود ونصاریٰ حضرت نوح علیہ السلام کا شراب بینا اور برہنہ ہونا۔ کتاب بیدائش باب ۹ درس ۲۱ میں مذکور ہے۔

اور معاذ الله بقول يہود ونصاریٰ حضرت ہارون عليه السلام کا گوساله بنانا اور لوگوں سے اس کی پرستش کرانا۔ اس کے لئے دیکھو کتاب خروج باب ۱۳۳۱ز درس اول تادرس دہم ۔
اور معاذ الله بقول يہود ونصاریٰ حضرت داؤد عليه السلام کا ایک عورت کونہاتے دیکھ کر اس پر فریفتہ ہونا اور پھر حیلہ ہے اس کے شوہر کو آل کرنا۔ الی غیر ذلک من الخرافات۔ اس کے لئے دیکھو کتاب دوم سموئیل باب اااز درس ۲ تاختم باب۔

اورمعاذ الله حضرت سلیمان علیه السلام کا باوجود سخت ممانعت کے بت پرست عورتوں کو بیوی بنانااوران کے مروجہ بنوں کی طرف مائل اور بت خانوں کی تغییر کرانا۔اس کے لئے دیکھوکتاب اول سلاطین باب اا درس اول تا درس ۱۳۔

اور معاذ الله بقول یہود ونصاری حضرت لوط علیہ السلام کا شراب پینا اور اپنی صاحبزادیوں سے ہم بستر ہونااور دونوں کا حاملہ ہونااور پھران سے اولا دیپیرا ہونا۔ دیکھو کتاب پیدائش باب ۱۹درس ۳۰ تاختم باب۔

اور معاذ الله بقول يهود ونصاري حضرات انبياء عليهم الصلاة والسلام كالمجهوث بولنا ديكهواول كتاب سلاطين باب٢٢ درس٢١ جبيها كه عنقريب گذرا

یہود حواری کا منجملہ بارہ حواری کے تئیں روپے لے کر حصرت سے کو یا بعنوان ریگر علی زعم النصاری تئیں روپے ویوانسی دے کر اپنے خدا کو گرفتار کرادینا اور پھراپنے کو پھانسی دے کر حرام موت مرجانا اور بعض دیگر کا حضرت سے سے انکار کرنا اور معاذ اللہ حضرت سے پرلعنت کرنا پیسب انجیل متی کے باب ۲۶ میں بالنفصیل ندکور ہے۔

### افسوس اورصد افسوس

کہ نصاری اپنے زعم فاسدے باوجود شرک اور بت پرستی ، کذب اور دروغ گوئی ، زنا

کاری اور شراب خوری کے کسی کو نبی اور پیغیر سلیم کرلیں ، گراس ذات ستودہ صفات یعنی نبی امی فداہ نفسی والی وامی سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کا انکار کریں کہ جس کی نظر کیمیا اثر نے ایک عظیم الشان خطہ کے شرک اور بت پرستی کو تو حید وتفرید سے اور جہل کوعلم سے اور کذب و خیانت کو صدق وامانت سے اور بے شرمی اور بے حیائی کو عصمت وعفت سے اور ان کے دفائل کو شائل سے اور ان کے قبائح کو کوئائن سے اور ان کے معایب کومنا قب سے کی لئت بدل و ماہوں کو تا کہ جائے کو کوئائن سے اور ان کے معایب کومنا قب سے کے لئت بدل و ماہوں اور جا ہلوں کو تا ہوں اور جا لینوئل بنا دیا ہو۔ اور اگر شک ہے تو اہل اسلام معاملات و عبادات میں رشک افلاطون اور جا لینوئل بنا دیا ہو۔ اور اگر شک ہے تو اہل اسلام کی تماہوں سے موازنہ کر لیا جائے معلوم ہو جائے گا کہ تحقیق و تدقیق میں تمام عالم پر سبقت لے گئے ہیں۔

#### مسكهنجات

خداوند ذوالجلال کے قہراورعذاب سے نجات کا اصل دارو مدارتواس کے نصل وکرم پر ہے کما قال تعالیٰ۔

> وَوَقَاهُمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضُلاً مِنُ رَّبِّكَ. الله تعالى نے انکوعذاب جہنم سے مض اینے فضل سے بھایا

رہایہ امر کہ خدا کافضل کس پر ہوتا ہے۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ خدا کافضل اس پر ہوتا ہے کہ جوخدا کی طرف متوجہ ہوا ور اس پر ایمان لائے۔ اور اس کی اطاعت اور فرما نبر داری کا افرار اور عہد کر ہے اور جن امور ہے کہ خوخدا کی جوخدا کی اور جن امور ہے کہ خوخدا کر ہے اور اس اطاعت اور فرما نبر داری کے عہد اور کرے ، ان سے اجتناب اور پر ہیز کر ہے۔ اور اس اطاعت اور فرما نبر داری کے عہد اور بیان کے بعد اگر کوئی تقصیر اور گناہ دانستہ یا نادانستہ سرزد ہوجائے، تو بہزار ندامت وشرمساری اور بہزار گریہ وزاری سے دل سے خداوند ذوالجلال کے سامنے تو باور استغفار کرے۔ اس وقت خداوند ذوالجلال کی طرف سے عنواور مغفرت کا وہ بادل برسے گا کہ گناہ

کی نجاست اور گندگی کا نام ونشان باقی ندرہے گا۔ بلکہ توبہ اور استغفار سے فقط گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ سئیات کو صنات ہے بدل دیا جا تا ہے۔ کما قال تعالیٰ۔

اللّا مَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولُالِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ مَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولُالِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ مَنَ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولُالِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ مَنَ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولُالِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ عَفَورًا رَحِيهُماً۔

می مَن تَابَ وَ کَانَ اللّٰهُ عَفَورًا رَحِیُماً۔

جی شخص نے کفر اور شرک سے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کے۔ اللہ تعالی ایسوں کی برائیوں کو بھلائیوں اور نیکیوں سے بدل و یتاہے۔ اور اللہ تعالی بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔

یہ ہے اسلامی طریقۂ نجات جوقر آن اور صدیث میں بکثرت فدکور ہے اور یہی عقل کے مطابق ہے اور یہی عقل کے مطابق ہے اور یہی کتب سابقہ کے مطابق ہے اور احادیث کے علاوہ کتب سابقہ کے تفصیلی حوالے ہم علم الکلام میں ذکر کر بھے ہیں۔ وہاں دیکھ لئے جائیں۔

اب نجات کا وہ انو کھا اور زالہ طریقہ سنئے جو نصاریٰ نے اختراع کیا ہے کہ حضرت آ دمِّ سے جو بھولے سے گناہ ہوگیا تھا، وہ باوجود استغفار کے کسی طرح معاف نہ ہوا۔ اور باپ کی اس غلطی کی وجہ سے تمام اولا د گنہگار گھری ۔ ختی کہ انبیاء ومرسلین بھی اس سے پاک ندر ہے۔ چونکہ گناہ کا معاف کر دینا تو شان عدل وانصاف کے خلاف تھا۔ اس لئے خدانے چاہا کہ عدل وانصاف بھی ہوجائے اور بندوں پر رحم وکرم بھی ہوجائے۔ اس لئے خدانے فدانے بندوں کی نجات کی بیراہ نکالی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کوصلیب پر چڑھایا تا کہ وہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہوجائے اوران کے لئے باعث نجات ہو۔

ناظرین کرام! آپ نے بینجات کا نرالہ اور انوکھا طریق سن لیا۔ اگر کسی حاکم کے اجلاس پرکوئی قتل کا مقدمہ پیش ہوا درحاکم بجائے مجرم کے اپنے عزیز لخت جگر کو پھانسی کا حکم دے دیتواس حاکم کواگر دیوانہ اوراحمق نہ مجھیں تو کیا سمجھیں۔

ا۔عجیب بات ہے کہ گنہگارکومعاف کر دینا تو شان عدل کےخلاف ہے گرا یک معصوم اور بے گناہ کوصلیب پرچڑ ھا دینا، بیشان عدل کےخلاف نہیں۔ ۲۔ نیز اگرموت ہی گناہ کی جزاء اور کفارہ ہے۔ تو ہرانیان مرتا ہے۔ وہی موت اس
کے گنا ہوں کا کفارہ بن سکتی ہے۔ حضرت سے کوصلیب دینے کی کیا حاجت ہے۔
سا۔ باپ کے قصور میں بیٹے کو پکڑنا نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ کسی دین اور
ملت نے آج تک اس کو روا رکھا ہے۔ خیر اگر باپ کے جرم میں بیٹے ہی کو پکڑنا تھا، تو
حضرت آ دم کے کسی صلی میٹے کوصلیب پر چڑھا دینا تھا۔ مثلا قابیل ہی کو بھائی وے دی
جاتی ، جس نے اپنے بھائی ہا بیل کوئل کیا تھا۔ پانچ ہزار سال کے بعد ایک معصوم اور بے گناہ
جاتی ، جس نے اپنے بھائی ہا بیل کوئل کیا تھا۔ پانچ ہزار سال کے بعد ایک معصوم اور بے گناہ
جیٹے کوصلیب پر چڑھانا سراسر خلاف عقل ہے۔ قال اللہ تعالی۔

اَمُ لَـمُ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيُمَ الَّذِي وَفَى الَّا تَرِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُحُرَى وَاَنُ لَيُسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ وَاَنَّ سَعَيَهُ سَوُفَ يُرَى .

کیا اس شخص کو اس مضمون کی خبر نہیں پینجی ، جوموی کے صحیفوں میں ہے اور نیز اس ابراہیم کے صحیفوں میں ہے کہ جس نے اپنے رب کے احکام کی پوری بوری بجا آوری کی۔وہ صفمون بیہ کہ کوئی شخص دوسرے کا گناہ اور بوجھا ہے او پر نہ اٹھائے گا۔اورا کی بیان اس کے ایمان کے بارہ میں اپنی کمائی نفع وے گی۔دوسرے کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا۔

چنانچہ توریت سفر استناء باب ۲۴ ورس ۱۲ میں ہے۔ اولاد کے بدلے باپ دادے مارے نہ جائے اور ہرایک اپنے ہی گناہ کے مارے نہ جادی گا۔ اصلاح گا۔

اور کتاب در قبل باب ۱۸ درس ۲۰ میں ہے:۔

"وہ جان جو گناہ کرتی ہے سودہی مرے گی ۔ بیٹاباپ کی بدکاری کا بوجھ بہیں اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کی بدکاری کا بوجھ اٹھائے گا۔ صادق کی صدافت ای پر ہوگی اور شریر کی

شرارت ای پر پڑے گی۔''اھ

اور كتاب الامثال باب اا درس ٨ بيس ہے: \_

"صادق مصیبت ہے رہائی پاتا ہے اور اس کے بدلہ شریر پکڑا جاتا ہے۔"اھ اور ایہ ایک مضمون کتاب الامثال باب ۲۱ درس ۱۸ میں ہے:۔

"ای طرح اہل اسلام کہتے ہیں کہ جب یہود بے بہبود نے حضرت سیج کے قتل کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو توضیح وسالم آسان پر اٹھالیا اور ایک کا فر وفاجر کو حضرت مسیح کا شبیہا ورمثیل بنا کربطور فدینی کرادیا۔"

یاد رکھنا چاہئے کہ آل کا مسئلہ توریت اور انجیل سے نہ کہیں صراحۃ ثابت ہے نہ اشارۃ محض یارلوگوں کی ایجاد ہے۔ اور نہ یہ مسئلہ تمام علمائے نصاریٰ کے نزد کیک مسلم اور متفق ہے بہت سے فرتے واقعہ واقعہ واللہ کے مشکر ہیں۔ جیسا کہ پادری سیل نے ترجمہ قرآن سورہ آل عمران میں ان فرقوں کا ذکر کیا ہے جواس کے مشکر ہیں۔ اصل کی مراجعت کی حائے۔

# قرآن كريم كاتوريت وانجيل سية نقابل

قرآن کریم میں جا بجاتوریت اور انجیل اور زبور کا ذکر آیا ہے اور بار باریہ بتلایا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کی کتابیں تھیں۔ جو حضرت موی اور حضرت عیسی اور حضرت داؤد علیم الصلاۃ والسلام پراتاری گئیں اور اسی طرح دوسرے پیغمبروں کے صحفوں کا بھی ذکر ہے۔ اہل اسلام بلاتفریق کے ان تمام کتابوں اور صحفوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جواللہ تعالیٰ نے گذشتہ انبیاء ومرسلین صلوۃ اللہ وسلامہ علیہم اجمعین پر نازل فرمائیں۔ لیکن موجودہ توریت وانجیل نہیں۔ جواللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ اصل توریت وانجیل کو میں اور اقرار وانجیل کا قوکہیں نام ونشان بھی نہیں۔ جس کا خود علماء یہود ونصاری کو اعتراف اور اقرار وانجیل کا تو کہیں نام ونشان بھی نہیں۔ جس کا خود علماء یہود ونصاری کو اعتراف اور اقرار

کنب ساویہ کا جومجموعہ اس وقت اہل کتاب کے ہاتھ میں ہے اور جس کو وہ ہائبل کہتے ہیں، ہم اس وفت اس میں اور قرآن کریم میں پچھ فرق بتلانا چاہتے ہیں تا کہ طالبان حق موازنہ کرسکیں۔

### فرق اول

قرآن کریم نے جس دین حق اور شریعت اور ہدایت کو پیش کیا ہے وہ توریت اور انجیل کی پیش کردہ شرایعت سے کہیں اعلیٰ اورافضل اور غایت ورجہا کمل ہے۔

قرآن کریم نے مبداُ اورمعادتو حیداور رسالت اور قیامت اور جزاء دسزااور جنت وجہنم کوجس تحقیق اورتفصیل اور دلائل اور براہین کے ساتھ بیان کیا ہے تو ریت میں اس کا عشرعشیر بھی نہیں۔

خرآن کریم میں جا بجا وجود باری تعالی اور حدوث عالم کے دلائل اور برا بین ذکر کئے ہیں اور محکرین قیامت کے ہیں اور محکرین قیامت کے ہیں اور دلائل اور برا بین کے ساتھ مشرکین اور صائبین اور یہوداور نصاری کے عقائد کا ابطال اور تو حید ورسالت کا اثبات اور حضرات انبیاء کرام کے کا فرول سے مناظرے قرآن کریم میں جا بحاند کور ہیں۔

توحیداوررسالت اور قیامت صرف ان تین مسئلول کو لے لیجئے کر آن کریم نے ان مسائل کوکس طرح ، طرح طرح کے دلائل اور شم شم کے براہین سے ثابت کیا ہے توریت میں بھی کہیں اس شم کے دلائل اور براہین کا ذکر ہے اور انجیل میں تو ان مسائل پر کوئی خاص کلام ہی نہیں صرف چند مکارم اخلاق اور زہد کا بیان ہے کہ جو قرآن کریم میں اس سے ہزار درجہ بردھ کرموجود ہے ھذا تو ضیح ماافادہ شیخ الاسلام ابن تیمیة فی الحواب الصحیح ص ۲۲۲ نے ۳۔

#### فرق دوم:

توریت میں عدل کی شان غالب ہے اور انجیل میں شان فضل کی غالب ہے اور قرآن کریم غایت کمال کے ساتھ عدل اور فضل دونوں کا جامع ہے۔

(۱) قرآن کریم نے یہ بتلایا کہ سعداء اور اولیاء کی دونشمیں ہیں ایک ابرار ومقتصدین دوسری سابقین اور مقربین۔ پہلا درجہ تو عدل سے حاصل ہوتا ہے بعنی اداء واجبات اور ترک محرمات سے اور دوسرا مرتبہ فضل سے حاصل ہوتا ہے بعنی اداء فرائض وواجبات کے بعداداء مستحبات ونوافل وترک مکروہات اور مشتبہات سے حاصل ہوتا ہے۔ پس کامل شریعت وہ ہے کہ جوعدل اور فضل دونوں کی جامع ہو۔

(۲) قرآن کریم نے تھم دیا کہ مقروض اگرنا دار اور تنگدست ہوتو اس کو مہلت دینی حیاہے کمافال تَعَالٰی وَإِنُ کَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰی مَیْسَرَةٍ ۔ پس بیتو عدل ہوا۔ اور دوسراتھم بیدیا کہ اگر مدیون کو معاف کر دوتو بہتر ہے کہ مَا قَالَ تَعَالٰیٰ وَانُ تَصَدَّفُو اللهِ عَنْدُرُ مَعُنْدُ مُ اِنْ کُنْتُم تَعُلُمُونَ۔ پس بیضل اور احسان ہوا جو مستحب کے درجہ میں ہے جوابیا کرے گا اللہ تعالٰی اس کو تواب دے گا اور اس کے درج بلند کرنے گا۔ اور اگر نہ کرے تو اس یرکوئی عقاب اور عذا سنہیں۔

(٣) قرآن كريم نے قل خطاميں ديت كوواجب قرار ديا پيعدل ہے كے مَا قَالَ تَعَالَى وَمَنُ قَتَلَ مُوَّمِناً خَطاً فَتَحْرِيُرُ رَقَبَةٍ مُوَّمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهُلِه بعدازاں إلَّ الْ يَصَّدَّقُوُ اسے عفواوراحسان كى ترغيب دى پيشل ہے۔

(٣) قرآن كريم فَ طَلَاق بَل الدخول مِين نصف مهرواجب كيا كَ مَا قَالَ تَعَالَى وَانْ طَلَقَتُهُ وَهُنَّ فَرِيْضَةً فَيْصُفُ مَا فَرَضُتُهُ لَهُنَّ فَويُ اللَّهُ وَيُصَفَّ مَا فَرَضُتُهُ لَهُنَّ وَيَعُفُو بَيعُلُوا وراحمان كَارْغِيب دى اور بيفرما يا إلَّا أَنْ يَعُفُو وَ اَوْ يَعُفُو اللَّهُ يَعُفُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا الللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّلَا اللَّهُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُ اللَّلْمُ اللْمُؤْلُولُ اللَ

(۵) قرآن کریم نے ظالم سے اپنابدلہ لینے کی اجازت دے دی کے ما قال تعالی وَ اِنْ عَاقَبُتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثُلِ مَا عُوْقِبُتُم بِهِ پی بیعدل ہوا اور اس کے بعد صبر کی ترغیب دی اور بیار شادفر مایا وَ لَئِنُ صَبَرُتُم لَهُ وَ خَیرٌ لِلصَّابِرِینَ پی فضل ہوا۔ دوسری جگدار شاد ہو وَ حَدْرًا وُ سَیّعَةً سِیّقَةً بِمِثُلُهَا برائی کا بدلہ برائی ہے بیعدل ہوا اور اس کے بعد عفوا وراصلاح کی ترغیب دی فَدَ سَیْقَةً بِمِثُلُهَا برائی کا بدلہ برائی ہوا کو اللهِ پی یفضل ہوا جس پراجر کا وعده فرمایا۔

قرآن كريم كابيطريقة ہے كظم كى حرمت اور عدل كے وجوب كوبيان كرتا ہے اور عدل كے وجوب كوبيان كرتا ہے اور عدل كے العد فضل اور احسان كى ترغيب ديتا ہے عدل كو واجب قرار ديا اور فضل واحسان كو مستحب قرار ديا۔ هـذا توضيح مسااف ادہ شيخ الاسلام ابن تيمية فى الحواب الصحيح ص ١١٥ ج٣ ص ٢١٨ ج٣۔

فرق سوم

قرآن کریم میں دین کے اصول اور فروع۔ اور معاش اور معاد۔ اور تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل اور سیاست ملکیہ اور مدنیہ اور فقیری و درویتی کے ساتھ حکمر انی اور جہانبانی اور عدل عمر انی کے جوقر انین اور قواعد مذکور ہیں تو ریت وانجیل میں کہیں اس کا عشر عشیر بھی نہیں۔

فرق چہارم

قرآن کریم زمانہ مزول سے لے کراس وقت تک برابر محفوظ چلا آرہا ہے جس میں اب تک ایک نقط اور ایک شوشہ کا بھی فرق نہیں آیا۔ بخلاف توریت اور انجیل کے کہاس میں لفظی اور معنوی تحریف اور تشم کی تغییر و تبدیل خود علاء یہود اور نصاری کے اقرار واعتراف سے ثابت ہے اور قرآن کریم کا تحریف اور تبدیل سے پاک اور منزہ ہونا اظہر من اشتس کری خالفین ومعاندین کو بھی سوائے اقرار کے اور اعتراف کے چارہ نہیں۔ جس طرح

قر آن کریم حفاظت میں بےنظیر ہے۔اس طرح موجودہ توریت اور انجیل تحریف میں بے مثال ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں اتن تحریف نہیں ہوئی جتنی کہ توریت وانجیل میں ہوئی اور اس درجہ تحریف ہوئی کہ اصل اور جعل میں امتیاز کرنا تقریباً محال ہے۔

فرق ينجم

موجودہ توریت کے مضامین خوداس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ بیتوریت وہ توریت نہیں کہ جوموی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی بلکہ موی علیہ السلام کے بعد کسی نامعلوم شخص کی تصنیف ہے۔

شاھداول چنانچے توریت کتاب استثناء باب ۳۴ میں ہے۔

سومویٰ خدادند کا بندہ خداوند کے حکم کے مطابق موآب کی سرز مین میں مرگیااوراسے مواب کی سرز مین میں مرگیااوراسے مواب کی ایک وادی میں بیت نفور کے مقابل گاڑا۔ پرآج کے دن تک کوئی اس کی قبر کوئہیں جانتا۔''اھ

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس واقعہ کا لکھنے والاشخص موکیٰ علیہ السلام کی وفات کے عرصہ دراز کے بعد کا ہے۔

شاھد دوم۔ کتاب پیدائش باب ۳۵ درس ۲۱ میں ہے:

" پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا دراپنا خیمہ عیذر کے مللے کے اس پار ایستادہ کیا۔"

انتبئ

عیذرایک منارہ کا نام ہے جوشہر پر و شام کے دروازے پر موسیٰ علیہ السلام کے صد ہابرس بعد بنایا گیا۔''

شاھد سوم ۔ سفرعد د باب ۲۱ درس میں ہے:

'' چنانچہ یہوداہ نے بنی اسرائیل کی آ وازسنی اور کنعانیوں کو گرفتار کر وادیا اور انہوں نے انہیں اوران کی بستیوں کوحرم کر دیا اوراس مکان کا نام حرمہ رکھا۔'' انتہیٰ

حالانکہ یہ واقعہ حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ کا تو کیا حضرت پوشع علیہ السلام کے بھی بعد کا ہے اس لئے مفسرین تورات نے مجبور ہوکر اس مقام پر بیے کہہ دیا ہے کہ یہ جملے الحاتی ہیں جن کوعز برعلیہ السلام نے ملایا ہے۔ گرمحض حضرت عز برعلیہ السلام کا نام لے دینا كافى نہيں جب تك كوئى دليل اور سند ندہو۔ سياق اور سباق ہے صاف ظاہر ہوتا ہے كہ اول ے آخر تک تمام کلام متصل اور بکسال ہے۔ کوئی قرینہ ایسانہیں ہے کہ جس بیمعلوم ہوکہ بیہ کلام الحاقی ہے ادرعلی بزاعبد جدید کی تمام کتابیں بھی حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد کھی تَكْنَين \_جن كَا زمانه تاليف اب تك معين نه هوسكا \_علماء نصاريٰ كا اس ميں شديد اختلاف ہے کہ انا جیل اربعہ کس سنہ میں تالیف ہوئیں۔ دوانجیلوں کے مصنف تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا بھی نہیں ایک مرقس اور دوسرالوقا محض سی سنائی باتیں لکھ دی ہیں۔ اور متی اور بیرحنا اگر حواری بھی ہیں تو کچھ واقعات تو وہ لکھے ہیں کہ جوان برگز رے ہیں اور کھے سنے سائے ناتمام واقعات لکھے ہیں۔ان کتابول کوحضرت سے ہے وہی نسبت ہے کہ جوسكندرنامه كوسكندر سے اور رامائن كورام چندر سے ہے۔موجودہ اناجيل كوالهامى كتاب كهنا بالكل غلط ہے۔ بخلاف قرآن كريم كے كماس كے زمانہ نزول ميں كوئى اختلاف نہيں۔ تيس سال بیں تھوڑ اتھوڑ اہوکرنازل ہوا۔ایک جماعت کا تبین دحی کی خاص اس کام کے لئے تھی · كه جب كوئى آيت نازل ہوتو نوراً لكھ لى جائے۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم آپ خود بھى حافظ تھے۔اورحضرات صحابہؓ میں بھی بہت سے حافظ تھے۔خلاصہ بیہ کہ قرآن کریم من اولیہ الى آخره بلاكم وكاست آل حضرت صلى الله عليه وسلم كى زندگى مين محفوظ مو چيكاتھا۔فقط اوراق ہی پڑہیں لکھا گیا بلکہ قلوب اور صدور کے الواح پر کندہ ہوچکا تھا۔

اہل کتاب جس کتاب کو جس مصنف کی طرف منسوب کرتے ہیں۔اس کی کوئی سند متصل ان کے پاس نہیں۔ بخلاف اہل اسلام کے کہان کے پاس تو کتب حدیث کی بھی

سندموجود ہے۔

قرآن کریم کے حافظ تو ہر زمانہ میں بے شار ہوتے ہی چلے آئے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت یوں ہی سلسلہ جاری رہے گا کہ ہر شہراور ہرگاؤں میں عور تیں اور بیچہ جوان اور بوڑھے، بینا اور نابینا حافظ ہوتے رہیں گے۔ بلکہ اس امت میں تو بجمہ اللہ تعالیٰ ہزاروں ہزار حدیث کے بھی حافظ گذرے ہیں۔ ساری و نیا کی قومیں اگر چاہیں کہ کوئی اپنی کتاب کا کچا پیکا حافظ بیش کردیں، تو خدا کی شم نہیں پیش کر سکتیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو لا نئیں اور پیش کر یں۔ یہود اور نصاری تو ریت اور انجیل کا کوئی حافظ دکھلا کیں اور ہندووید کا کوئی حافظ دکھلا کیں۔ یہود اور نصاری تو ریت اور انجیل کا کوئی حافظ دکھلا کیں۔

فرق ہفتم

توریت وانجیل کے نسخ باہم اس قدر مختلف ہیں کہ وہ اختلافات شار میں بھی نہیں اس کے دوسری مرتبہ کی طبع شدہ بائیل ، پہلی مرتبہ کی طبع شدہ بائیل کے بھی مطابق اور موافق نہیں ہو سکتی ۔ جدید نسخ قدیم نسخوں کے مخالف ہیں ۔ نصار کی کے پاس کے نسخوان نسخوں کے مخالف ہیں جو یہود کے پاس ہیں ۔ نصار کی میں جو فرتے ہیں ان کے نسخ باہم مختلف ہیں ۔ ایک فرقہ کا نسخہ دوسر نے فرقہ کے نسخہ کے بالکل مخالف ہے ۔ بخلاف قرآن کریم کے ہیں ۔ ایک فرقہ کا نسخہ دوسر نے فرقہ کے نسخہ کے بالکل مخالف نہیں ۔ ساڑھ سے تیرہ سوسال کے اس کے نسخوں میں کہیں ایک نقط اور ایک شوشہ کا بھی خلاف نہیں ۔ ساڑھ سے تیرہ سوسال کے مطبوعہ ہوں یا غیر مطبوعہ ، جدید ہوں یا قدیم مشرق کے ہوں یا مغرب کے سب ایک منبی ۔ جیسا کہ و نیاد کی مربی ہے۔ عیاں راچہ ہیاں۔

فرق ہشتم

ان کتابول میں بکثرت ایے مضامین پائے جاتے ہیں کہ جوحق تعالیٰ شانہ کے شان تقدیس و تنزیداور حضرات انبیاء کرام کی شان عصمت کے بالکل خلاف ہیں۔مثلاً معاذ الله

انبیاء کا شراب بینا، جھوٹ بولنا، بت پرتی اور زنا کرنا وغیرہ ذلک، جیسا کہ بالنفصیل ہم حوالجات سے ثابت کر چکے ہیں۔قرآن کریم حضرات انبیاء کوان تمام باتوں سے پاک اور منزہ بتلا تا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

فرق تنم

ان كتابوں كے مضامين كاباہم مختلف اور متعارض ہونا يہ بھی ان كے غير الہامی ہونے كى دليل ہے ـ كَمْ الْهَامِي ہونے كى دليل ہے ـ كما قال تعالىٰ وَلَوُ كَانَ مِنُ عِنُدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَ جَدُوا فِيُهِ إِنُحْتِلِافاً كَثِيُرًا مولانا عبدالحق صاحب مفسرتفبير حقائی اپنے مقدمہ تفبير میں لکھتے ہیں كہ:

"ان مواقع میں مفسرین اہل کتاب لا چار ہوکر ہے کہددیتے ہیں کہ یہ ہوکا تب ہے خود پاوری فنڈر نے مباحثہ دینی مطبوعہ اکبر آباد میں لاکھ سے زیادہ تسلیم کئے ہیں چنانچہ سے میں لکھتے ہیں کہ اگر بسباخ نے ایسے غلط مقامات ایک لاکھ بچپاس ہزار گئے ہیں اور انسائیکلو میں لکھتے ہیں کہ اگر بسباخ نے ایسے غلط مقامات ایک لاکھ بچپاس ہزار گئے ہیں اور انسائیکلو پیڈیا برٹنزیکا کی جلد 19 بیان سکر بچر میں لکھا ہے کہ فاضل وسلیٹن نے ایسے مقامات دس لاکھ سے زیادہ گئے ہیں۔ انتہا۔ اب جب کہ ایسے بڑے محققین اقر ارکرتے ہیں۔ تو آج کل کے کرسٹن یائے پادری کا انکار کیا وقعت رکھتا ہے۔ "(مقدمہ تفسیر حقانی ص ۵۷۱) الحمد لللہ کہ قر آن کریم ہرتسم کے اختلاف اور اغلاط سے پاک ومنزہ ہے۔ المحد للہ کہ قر آن کریم ہرتسم کے اختلاف اور اغلاط سے پاک ومنزہ ہے۔

فرق دہم

ان کتابوں میں بہت سے مضامین فخش اور غیر مہذب ہیں جوشہوانی اور نفسانی خیالات کے جلادیے میں ممداور معاون ہیں۔ بطور نمونہ چند عبارتیں ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں۔ کتاب (۱) یسعیاہ باب ۲۲ میں ہے:

''خدا کا کلام بیہ ہے۔ میں بہت مدت چپ رہا، میں خاموش رہا، آپ کوروکتا گیا پر

<sup>(</sup>۱) يتمام والعمقدمة تفيرهاني ص الاعتقل كے محص ميں۔

اب میں اسعورت کی طرح جسے در دِ زہ ہو چلا دَن گا اور ہانپوں گا اور زور زور سے ٹھنڈی سانس بھی لوں گا۔''

> اور نوحہ مرمیاہ کے باب میں خدا کوریجھاور شیر بتایا ہے۔ اور کتاب حزقیل باب ۲۳ میں ہے۔

''خداوند کا کلام مجھ کو پہنچا اور اس نے کہا، اے آ دم زاد! دوعور تیں تھیں، جو ایک ہی مال کے بیٹ سے پیدا ہوئی۔ انہوں نے مصر میں زنا کاری کی۔ وہ اپنی جوانی میں یار باز ہوئیں۔ وہاں ان کی چھا تیں ملی گئیں۔ اور وہاں ان کے بکر کی بہتان چھولی گئی۔ ان میں کی بڑی کا نام ہوا اور اس کی بہن اہولیہ۔ وہ میری جورواں ہوئیں اور بیٹے بیٹیاں جنیں۔''

اور کتاب برمیاه باب میں ہے:

'' کہادت ہے کہ کوئی مرداگرای جوردکو نکالے ادر دہاں سے جاکر دوسرے مردکی ہوجائے کیاوہ پہلا اس کے پاس پھرجائے گا۔ کیاوہ زمین نا پاک نہ ہوگی لیکن تونے بہت یاروں کے ساتھ زنا کیا، تب بھی میری طرف پھرا۔''انتہیٰ

اور کتاب یسعیاہ باب۲۳ میں ہے:۔

''اور پھردہ خرچی کے لئے جائے گی اور ساری زمین کی مملکتوں سے زنا کرائے گ۔
لیکن اس کی تجارت اور خرچی خداوند کے لئے مقدس ہوگی الخ بلکہ اس کی تجارت کا حاصل
ان کے لئے ہوگا، جو خداوند کے حضور رہتے ہیں کہ کھا کے سیر ہوویں، نفیس پوشاک پہنیں الخے''

مقدس لوگوں کو کیا پاک مال کھلوایا اور کیسی نفیس پوشاک پہنوائی۔الہامی بیان اسی کو کہتے ہیں۔

اور کتاب حز قبل کے باب ۲۳ درس ۱۹ میں ہے:۔

'' تسپر بھی اس نے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے جب کہ وہ مصر کی زمین میں چھنالا کرتی تھی، زنا کاری پرزنا کاری کی ۴۰۰ سو، وہ پھراپنے یاروں پرمرنے گئی جن کا بدن

گدھوں کا سابدن اور جن کا انزال گھوڑ دن کا ساانزال تھا۔انتیٰ اورغزل الغزلات باب م درس • امیں ہے:۔ ''میری بہن ،میری زوجہ، تیراعشق کیا خوب ہے۔'' انتیٰل۔ اور اس قتم کی بہت ہی فخش تشبیہات ہیں جن کے پڑھتے وفت گرجا میں یا دری لوگو بلاشیہ آئکھیں نیچی کر لیتے ہوں گے۔

## شريعت محديد كاشريعت موسوبيه وعيسوبيه سينقابل

دنیا کان کھول کرس لے، ہم بہانگ دہل کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ملت اور کوئی شریعت شریعت محد میہ کے ہم بلہ اور ہمسر تو در کنار، صدافت اور پختگی لطا کف اور پا کیزگی میں شریعت محمد میہ کے عشر عشیر بھی نہیں ، حق پرست اور صاحب بصیرت کے لئے تو کسی دلیل اور برہان پیش کرنے کی بھی حاجت نہیں اس کے لئے تو یہ کہد ینا کافی ہے۔

آ فناب آمددلیل آ فناب گردلیلے بایدازوے رومتاب

شریعت حقد سامنے ہے، دیکھ لواور دکھالو، پر کھ لواور پر کھالو۔ خالص سونا ہے کسوٹی پر
کس لواور کسوالو۔ الغرض جس طرح جا ہوا متحان کر لواور جس سے جا ہے امتحان کر الو۔ گر
چونکہ ہرشخص نہ صاحب بصیرت ہے اور نہ ق پرست۔ اس لئے ہم شریعت محمد بیر علی صاحبہا
الف الف صلوة والف الف تحیة ) کی افضلیت اور برتری کے بچھ دلائل ہدیئر ناظرین
کرتے ہیں۔

دلیل اول: شریعت محمد یہ کے افضل الشرائع اور اکمل الملل ہونے کی بہلی دلیل یہ ہے کہ اس کے تمام اصول اور قوانین عقل سلیم اور فطرت صححہ کے مطابق ہیں۔ اس کا ہر قانون مدل اور مبر ہن ہے۔ اس کا ہر حکم نہایت قوی اور محکم ہے۔ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے مشید اور مزین ہے (جس کو قدر نے تفصیل کے ساتھ ہم نے علم الکلام کے دیبا چہ ہیں اور محاسن اسلام اور وعوت اسلام میں ذکر کیا ہے۔

بخلاف یہوداور نصاریٰ کے کہان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ دلیل نفتی ہے۔ محض بے سویچے شمجھے آباء واجداد کی کورانہ تقلید ہے۔

مثلاً توریت میں خدادند قد دس کی ذات وصفات کے متعلق اور حضرات انبیاء ومرسلین اور ملائکہ مقربین کے متعلق بکثر ت ایسے مضامین موجود ہیں کہ جن کے محال اور باطل ہونے میں کسی عاقل کوشک نہیں ہوسکتا۔

مثلاً العیاذ باللہ فیلہ اور اتدائی کا انسان کو پیدا کر کے پچھتانا اور دلگیر ہونا۔ اور آدم کے ہیشہ ذندہ رہنے سے خدا کوخوف اور اندیشہ کا الاحق ہونا۔ اور خدا تعالیٰ کا حضرت بعقوب سے تمام رات کشتی کرناوغیرہ وغیرہ۔ بیامور ہیں کہ جوعہد عتیق میں مذکور ہیں کہ جس کو یہود الہامی کتاب اور اس کے احکام کو ابدی احکام مانتے ہیں۔ بھلاکسی عاقل اور ہوشہ ندکوان امور کے باطل اور محال ہونے میں کسی قتم کا شک اور شبہ ہوسکتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ خداوند قد وس ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اور علیٰ بذا حضرات انبیاء ومرسلین ضلوٰ قاللہ وسلام علیہم اجمعین کے متعلق عہد عتیق میں بکثر ت ایسے مضامین مذکور ومسطور ہیں کہ جن کی نبیت حضرات انبیاء اللہ کی طرف عقل محال جھتی ہے۔ مثلاً العیاذ باللہ حضرات انبیاء اللہ کی طرف عقل محال جھتی ہے۔ مثلاً العیاذ باللہ حضرات انبیاء اللہ کی طرف عقل محال جمتی ہے۔ مثلاً العیاذ باللہ حضرات انبیاء اللہ کی طرف عقل محال میں مثرک اور بت برسی کرنا وغیرہ وغیرہ

بھلا وہ کون کی عقل ہے کہ جواس بات کو جائز رکھتی ہو کہ حق سجانہ وتعالی نے جن حضرات کو نبوت ورسالت کا زرین خلعت عطا کیا ہو۔ اجتہاء واصلاغاء کا بیش بہا حلہ ان کو بہنایا ہو۔ دنیا کی رشد وہدایت اصلاح وتربیت، تعلیم وتز کیہ کے لئے ان کو مبعوث کیا ہو۔ تو حید دتفر ید کاسبق پڑھانے کے لئے ان کو بیدا کیا ہو۔ شرک اور بت پرتی اور ہرقتم کی فحشاء تو حید دتفر ید کاسبق پڑھانے کے لئے ان کو بیدا کیا ہو۔ شرک اور بت پرتی اور ہرقتم کی فحشاء اور منکر کی گندگیوں کو دلول سے دھونے کے لئے ان کو کھڑا کیا ہو۔ معاذ اللہ اگر یہی لوگ مشرک اور بت پرست ہوں ، تو بھر دوسروں ہی کو کیا خدا پرتی سکھا کیں گے۔ میرک اور بت پرست ہوں ، تو بھر دوسروں ہی کو کیا خدا پرتی سکھا کیں گے۔ میرک اور بت پرست ہوں ، تو بھر دوسروں ہی کو کیا خدا پرتی سکھا کیں گے۔ میرک اور بت پرست ہوں ، تو بھر دوسروں ہی کو کیا خدا پرتی سکھا کیں گئر بعت کا بچھ حال سنتے ۔ میرخی شریعت

کے بنیادی اصول دو ہیں۔ ایک مسئلہ تثلیث اور دوسر اسٹلہ کفارہ۔ پہلے مسئلہ کا حاص ہے۔ کہ ایک تین میں اور تین ایک میں۔ اور دوسرے مسئلہ کا حاصل ہےہے کہ بندوں کے گناہوں کی سزامیں ایک بے گناہ کو بچانسی دے دی جائے۔

عقلی حیثیت ہے ان دونوں مسلوں کا جور تبہ ہے وہ دنیا کومعلوم ہے۔علماء نصار کی جب خود ہی اں کے سمجھنے سے قاصر ہیں ،تو پھرمعلوم نہیں کہ دوسروں کو سمجھانے کے لئے کیسے آمادہ ہوجاتے ہیں۔ع

او خویشتن تم است کرا رہبری کند کیمثل صادق ہے۔ بیسی شریعت کے دوبنیا دی اصول ہیں جو با تفاق عقلاء سراسر خلاف عقل ہیں۔ باقی شریعت کواس پر قیاس کرلیا جائے۔

### خلاصة كلام

یہ کہ یہود ونصاری جس شریعت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔اس کے اصول اور قوانین سراسر خلاف عقل ہیں۔اثبات مدعا کے لئے آج تک ایک دلیل عقلی بھی نہیں پیش کرسکے۔ یہ دلائل عقلیہ کا حال ہے۔ ولائل نقلیہ کا حال اس سے بھی بدتر ہے۔اہل کتاب کے پاس کوئی سجے اور معترفقل ہی نہیں جواس کو پیش کریں۔ جن کتابوں کے البامی ہونے کے مدعی ہیں نہان کے مصنفین کا پیۃ ہے نہ زمانہ تالیف کاعلم ہے نہ مکان تصنیف کی خبر ہے اور جن کا کچھ نام ہتلاتے ہیں ان تک بھی کوئی سند مصل نہیں تو پھر دلیل نقلی کہاں سے پیش کریں۔

چنانچہ یادری سیل نے ترجمہ قرآن میں یہ وصیت کی ہے کہ جو مسائل ہمارے مذہب کے خلاف عقل ہیں۔ان کامسلمانوں کے سامنے ذکر مت کرنا۔ مسلمان احمق نہیں کہتم ان خلاف عقل مسائل کو پیش کر کے ان پر عالب آجا و ۔ جیسے عبادت صنم اور عشاء

ربانی کامسکله۔انتهل

دلیل دوم: شریعت محدید کے افضل اور برتر ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتوں کا خلاصہ اور لب لباب ہے اور تمام عکماء کی حکمتوں کا عطراور نچوڑ ہے۔ اور مزید برآس وہ محاسن اور خوبیاں ہیں جو کسی ندہب میں نہیں۔ شریعت اسلامیہ نے کوئی حکمت ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کی تعلیم نددی ہوکوئی خیر ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کی تعلیم نددی ہوکوئی خیر ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کے تعلیم نددیا ہوا ورکوئی شراییا نہیں چھوڑا کہ جس سے منع نہ کیا ہو۔

كما روى عن زيد بن ارقم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما تركت من خير الا وقد امرتكم به و ما تركت من خير الا وقد امرتكم به و ما تركت من شر الا وقد نهيتكم عنه او كما قال\_ رواه الطبراني

زید بن ارقم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں ۔نے کوئی خیر اور بھلائی نہیں چھوڑی کہ جس کاتم کو تھم نہ دیا ہواور کوئی شراور برائی نہیں جھوڑی کہ جس سے تم کوئع نہ کیا ہو۔ (طبر انی)

اگر کسی شخص کواس میں شک اور تر دد ہے یا پوری شریعت کے موازنہ کرنے میں اس کو وقت اور دشواری معلوم ہوتی ہے، تو امتحاناً شریعت محمدیہ کے کسی قانون اور تعلیم کا اپنے مذہب کے کسی قانون اور تعلیم سے موازنہ کرلیں۔

جب بیمعلوم ہوگیا کہ شریعت محمد بیمیں تمام انبیاءاور حکماء کی تعلیم اور حکمتوں کا خلاصہ اور سلم ہوگیا کہ شریعت محمد بیمیں تمام انبیاءاور حکماء کی تعلیم اور خوبیاں ہیں کہ جو کسی اور نب لباب موجود ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے محاسن اور خوبیاں ہیں کہ جو کسی اور مذہب میں نہیں یائے جاتے تو اس کا لا زمی نتیجہ بیہ ہوگا کہ شریعت محمد بیرے بعد دنیا کو کسی شریعت کی اصلاً حاجت نہیں۔

ولیل سوم: شریعت محمد میر کے افضل اور اشرف ہونے کی ایک دلیل میر ہے کہ شریعت

محدید کا ہرتھم معتدل اور متوسط ہے۔افراط وتفریط کے ٹھیک درمیان ہے۔توسط اور اعتدال اس کا طرۂ امتیاز ہے۔ کما قال تعالی

وكذلك جعلناكم امة وسطا\_

ہم نےتم کومتوسط اورمعتدل امت بنایا۔

نہ تو شریعت موسویہ کی طرح اس میں شدت اور بختی ہے اور نہ شریعت عیسویہ کی طرح اس میں انتہائی تخفیف اور تسہیل ہے۔ شریعت محمد بیر تشدید اور تخفیف کے بین بین ہے۔ و حیر الامور او سطھا

دلیل چہارم: شریعت محمد سے پیشتر جتنی بھی شریعتیں گذریں، وہ ایک خاص زمانہ اور خاص وقت کے ساتھ محصوص ہوتی تھیں۔ اسی وجہ سے ایک ہی زمانہ میں مختلف اقوام کی طرف متعدد پیغیبر بھیجے گئے۔ اور ارسال رسل اور انزال کتب کا سلسلہ جاری تھا تا کہ ہر بیغیبران احکام کوامت تک پہنچائے جومن جانب اللہ اس وقت اور اس زمانہ اور اس قوم کے مناسب اس پر نازل کئے گئے ہیں۔ شریعت محمد سیلی صاحبہا الف الف صلوۃ والف والف تحیۃ چونکہ نہایت اکمل اور خایت درجہ معتدل اور کمل سے۔ ابدی اور دائی شریعت ہے۔ کی زمانہ اور کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اس کئے شریعت محمد بیر نزول شرائع کا سلسلہ ختم ہوگیا۔

چنانچانجیل بوحناباب ادرس ۱۱ میس ب:

''میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تہہیں دوسرا مددگار کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔'' الخ ۔

اورقد یم شخوں میں بجائے مددگار کے فارقلیط کالفظ ہے، جس نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ ادرابدلیعنی ہمیشہ رہنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ نبی آخری نبی ہوگا اور اس کی شریعت آخری اور دائمی شریعت ہوگا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔شریعت محد می قرآن اور حدیث کا ہمیشہ رہنا صاحب شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ

رہنا ہے۔اورجس نبی کی شریعت ابدی اور دائی ہے گویا کہ وہ نبی بھی ابدی اور دائی ہے۔ اور تو راق سفریپیدائش باب ۹ میں ہے کہ:

''لیقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ یہوداہ سے ریاست کا عصا جدانہ ہوگا اور نہ تھم ان کے پاؤں کے درمیان سے جاتا رہے گا۔ جب تک کہ شیلا نہ آ وے اور قومیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی۔''نتیٰ

شیلا ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔اوراس جملہ میں کہ تو میں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی عموم بعثت کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والا نبی کسی خاص تو م کی طرف مبعوث نہ ہوگا بلکہ عالم کی تمام اقوام کے لئے نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔

شریعت موسویداورعیسوید کو بیرحق نہیں کہ وہ اپنی عمومیت اور عالمگیر ہونے کا دعویٰ کرسکے انجیل میں خودحضرت سے علیہ السلام کا ارشاد منقول ہے۔

کہ میں صرف بنی اسرائیل کی بھیٹرول کے لئے بھیجا گیا ہوں۔اورعلیٰ ہٰدا توریت نے بھی کہیں اپنی تعلیم کے عالمگیر ہونے کا دعوی نہیں کیا بلکہ جابجا بنی اسرائیل ہی کوخطاب کیا گماہے۔

ولیل پنجم: شریعت محدی صدر اول سے لے کراس وقت تک برابر محفوظ ہے جس شان سے اللہ تعالیٰ نے شریعت محدیدی حفاظت فرمائی اگر اس کی شان حفاظت کی زکو ة نکالی جائے اور تمام دنیا کے مذہبول اور ملتوں پرتقسیم کی جائے، توغنی ہوجا کیں۔ مگر افسوس کہ قسام ازل نے شریعت محمدید کی زکو ہ حفاظت میں سے ایک نقیر اور تطمیر بھی ان کے حصہ میں نہیں لگایا۔ جوفقیر کسی جرم کی وجہ سے صدقہ اور زکو ہ سے بھی محروم کرویا جائے اس کے فقر کا کیا یو چھنا۔

اس لئے اہل کتاب کے ہاتھ میں نہ کوئی قابل دنوق شریعت ہے اور نہ قابل اعتاد کتاب مجبول زمانہ کے مجبول مصنفین کی مجبول کتابیں ان جہلامجبولین کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پررحم فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔ دلیل ششم: دنیا میں نداہب بے شار ہیں۔ لیکن بینامکن ہے کہ سب حق ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا قر اراورا نکار، تو حیداور تثلیث، قیامت کا ماننااور نہ مانناوونوں حق ہوں۔ اگر دونوں حق ہوں تو اجتماع ضدین اور تقیطین لازم آتا ہے اور یہ بھی ناممکن ہے کہ تمام نداہب باطل ہوں ورنہ ارتفاع نقیطین لازم آتا ہے۔ لامحالہ ایک ہی ندہب حق ہوگا اور اس کے سواسب باطل ہوں گے۔ حق اور باطل ہونے کا ایک معیار تو وہ کہ جوہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جس ندہب کے اصول اور قوانین عقل سلیم اور فطرت صححہ کے مطابق ہوں وہ حق اور باطل ہوں اور قوانین عقل اور فطرت کے خلاف ہوں ، وہ ناحق اور باطل ہے۔

د دسرا معیار بیہ ہے کہ جس مذہب نے حقوق اللّٰداور حقوق نفس اور حقوق عباد کی سیح اور کمل تعلیم پیش کی ہو، وہی مذہب صحیح اور کمل ہے سویہ بات شریعت اسلامیہ ہی پرصادق آتی ہے کہ جس میں بہتمام و کمال حقوق مذکورہ بالا کی رعایت کی گئی ہے۔اول حقوق اللہ کو لیجئے کہ جس ندہب میں سرے ہی سے خدا کے وجود کا انکار ہویا خدا کے ساتھ اس کا شریک بھی مانا ہو، جیسے مجوسیوں کے نز دیک بیز دال اور اہر من اور نصاریٰ کے نز دیک اِ قانیم ثلاثہ باب بیٹے روح القدس تین کے مجموعہ کا نام خدا ہوا۔ یا جولوگ تینتیس کروڑ دیوتاؤں کے قائل ہوں ان مذاہب نے خداوند ذوالجلال کی تنزیہ وتقدیس کا کیاحق ادا کیا۔ اورجس مذہب میں رہبانیت اور ترک نکاح بعنی بے نکاح رہنا ہاتھ یا ٹا نگ کا سکھانا۔ ناخون اور بالوں کا برهاناعبادت مواس مدمب فينس كاكياحق اداكيا شريعت محديد فنس كحقوق كا بورالحاظ رکھا ہے۔ مرحظوظ نفس یعن نفس کی خواہشوں اور لذتوں پر یابندی لگائی ہے۔ کھانا اور پینااورسونااورنکاح کرناینس کاحق ہے۔اس کی شریعت نے اجازت ہی نہیں بلکہ تھم دیا ہے۔اورسودخواری اور قمار بازی اور زنا اور حرام کاری پینس کی شہوتیں اور لذتیں ہیں۔ شریعت محدید نے شدت کے ساتھ ان سے روکا ہے اور یہی عقل سلیم کا مقتضا ہے کہ فس کے حقوق دلا دیئے جائیں اور شہوات پر یا بندی لگا دی جائے اور جس مذہب میں گنہگاروں اور

خطا کاروں کے بدلہ ایک معصوم اور بے گناہ کاقتل کرنا جائز ہویا جس ند ہب میں ایک قوم باوجود نیکی کرنے کے پرمیشور کے نز دیک ناپاک ہو، تو اس ند ہب نے انسانی حقوق کی کیا حفاظت کی۔

دلیل ہفتم: ندہب اسلام نے وجود میں قدم رکھتے ہی جس سرعت اور تیزی کے ساتھ دنیا پراپی صدافت اور تیزی کے ساتھ دنیا پراپی صدافت اور حقانیت کا سکہ جمایا ہے ، کوئی مذہب اس کی نظیر تو کیا اس کا عشر عشیر بھی پیش نہیں کرسکتا۔ دنیا کے سامنے صدافت اسلام کے دوسلسلے ہیں۔ ایک مذہبی اور دینی نشر واشاعت اور دوسراملکی فتو حات مذہبی اشاعت پر نظر کرنے سے توریت سفرا سنٹناء باب ۲۳ کی وہ بشارت سامنے آجاتی ہے۔

''خداوندسینا ہے آیا اورشعیر سے ان پرطلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہواالخے''

مذہب اسلام کیا تھا۔ایک روش آفتاب تھا کہ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔جس سے دم کے دم میں تمام عالم روش اور منور ہو گیا ور تمام روئے زمین اس کے انوار وتجلیات سے جگمگااٹھی۔

ملکی فتوحات کود کیھئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیلاب عظیم تھا کہ جس کے سامنے قیصر وکسر کی گی ہے بناہ سلطنتیں بھی نہ تھ ہرسکیں۔ چند ہی سالوں میں دنیا کی تمام حکومتوں کو تہ و بالا کرڈالا۔ اور سب کا خاتمہ کر کے ایک نئ تہذیب اور نئے تدن کا دور دنیا میں بھیلا دیا اور حضرت داؤداور حضرت سلیمان اور ذوالقر نمین کی خلافت وسلطنت کا نمونہ قائم کر دیا۔ جس طرح ان حضرات کی سلطنت مججزہ اور کرامت تھی اسی طرح اسلامی حکومت بھی مججزہ اور کرامت تھی اسی طرح اسلامی حکومت بھی مججزہ اور کرامت تھی۔

# سرورعالم نبی اکرم ﷺ کے افضل الانبیاء اورخاتم انبین ہونے کاعظی ثبوت

ال مقام پر ہم ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللّه علیہ کے کلام کا مخص ہدیہ ناظرین کرتے ہیں جو تحقیق اور تدقیق کامنتی اور گراہوں کے لئے پیغام ہدایت اورنسخۂ شفاء ہے وہو مذا۔

نی میں تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔اول بیر کہ اخلاص اور محبت خداوندی ان کے رگ وییے میں اس درجہ جاری اور ساری ہو کہ اراد ہُ معصیت کی گنجائش ہی نہ ہو۔ سرایا اطاعت ہو۔ ایک بات بھی ان میں خلاف مرضی خداوندی نہ ہو۔ اور قلب میں ارادہُ معصیت کی گنجائش ہی نہ رہنے کا نام عصمت اور معصومیت ہے اس وجہ سے اہل اسلام حضرات انبیاء کومعصوم کہتے ہیں۔ دنیا میں بادشاہ کے تقرب کے لئے سرایا اطاعت ہوتا ضروری ہےا ہے مخالفوں کواپنی بارگاہ میں کون گھنے دیتا ہے اور مسید قرب پر کون قدم رکھنے دیتا ہے لہذا منصب نبوت ورسالت کے لئے کہ جس سے بڑھ کر بارگاہ خداوندی میں کوئی تقرب کا مرتبه نہیں۔معصومیت بدرجہ اولی ضروری اور لازم ہوگی۔لہذا مقربین بارگاہ خداوندی کے لئے بیضروری ہوگا کہ وہ ظاہرأاور باطناً خداوندذ والجلال کے مطیع اور فرما نبردار ہوں۔ مگر چونکہ خدا وندعلیم وجبیر ظاہر وباطن کا جاننے والا ہے اس کے علم میں غلطی ناممکن ہے۔اس لئے انبیاء کرام منصب نبوت سے معزول نہیں ہوتے جن تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو ا پنامقرب بنا تاہے جو ظاہراً و باطناً اس کے فرما نبر دار ہوں۔ بخلاف دنیا کے بادشا ہوں کے کہان کوفر ما نبر دارا ورنا فرمان کے سمجھنے میں بسااو قات غلطی ہوتی ہے۔آج کسی کومطیع سمجھ کر ا پنا وزیر ومشیر اور مقرب بناتے ہیں اور بعد میں جب بیمعلوم ہوتا ہے کہ بید دراصل ہمارا بخالف ہے تواس کومعزول کردیتے ہیں۔

دوم بيكه اخلاق حميده اور پسنديده جول ـ

سوم بیر کی عقل اور فہم میں کامل اور یکتا ہوں کیونکہ اول تو بدنہی خو دایک ایساعیب ہے کہ کیا کہیئے ۔ دوسرے تقرب مقربین خو داس غرض سے ہوتا ہے کہ بات کے توسمجھ جا کیں اور خوربھی تقمیل کریں اور دوسروں ہے بھی کرائیں۔

الغرض نبوت کا مداران تین با تول پر ہے۔ نبوت معجزات پرموقو ف نہیں کہ جس میں معجزات دیکھے،اس کونبوت عطاکی ورنہ خیر۔ بلکہ مجزات نبوت پرموتوف ہیں۔ نبوت کے بعدعطا کئے جاتے ہیں کہ تا کہ عوام کو بھی ان کی نبوت کا یقین آ جائے۔اور معجزات نبی کے حق میں بمنزلہمسنداور دستاویز کے ہوتے ہیں اس لئے اہل عقل کو جاہیے اول عقل کامل اور اخلاق حسنه اوراعمال صالحه پرنظر كريس اورعقل اورفهم ، اخلاق اوراعمال كوميزان عقل ميس تولیں اور پھر بولیں کہ کون نبی ہے اور کون نہیں۔گرعقل اور اخلاق میں ویکھا تو حضرت مجمہ رسول الله ﷺ وسب سے انصل اور اعلیٰ یا یا۔عقل اور فہم میں اولیت اور افضلیت کے لئے اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی کہ آپ بذات خود امی تھے جس ملک میں پیدا ہوئے ادر جهال بوش سننجالا بلکه ساری عمر گذاری به و بال نه علوم دینی کاپیة تقانه علوم دینوی کانشان نه کوئی کتاب آسانی نہ کوئی کتاب زمینی۔ پھرایک شخص امی نے ایسے ان پڑھے ملک میں ایسا دین اوراییا آئین اورایس لا جواب کتاب پیش کی کہ جس نے عرب سے جاہلوں کوالہمیات لعنی علوم ذات وصفات خداوندی میں جوتمام علوم سے مشکل ہے اور علم عبادات اور اخلاق اورعلم سياسيات اورعلم معاملات اورعلم معاش ومعاديين رشك ارسطوا درا فلاطون بناديا جس کے باعث جہلاء عرب حکماء عالم ہوگئے۔ چنانچدان کے کمال علمی برآج تک اہل اسلام کی بے تعداد تصانیف شہادت دے رہی ہیں۔ کوئی بتلائے تو سہی کہ ایسے علوم کس قوم اور کس فریق میں ہیں۔جس کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ شاگردوں کا پیرحال ہے توسمجھ لو کہ ان کے استاداول اور معلم اول یعن محدر سول الله ﷺ کا کیا حال ہوگا۔

اوراخلاق کی بیر کیفیت که آپ کہیں کے بادشاہ نہ تھے، امیر نہ تھے، امیر زادے نہ تھے، نہ تجارت کا سامان تھانہ زراعت کا ایسے افلاس میں عرب کے لوگوں کواییا مسخر کرلیا کہ جہاں آپ کا لیسینہ گرے، وہاں اپنا خون بہانے کو تیار ہوں۔ پھر یہ بھی نہیں کہ ایک دوروز کا ولولہ تھا، نکل گیا۔ ساری عمراس کیفیت ہے گذاری۔ یہان تک کہ گھر چھوڑا، باہر چھوڑا، زن وفرزند چھوڑے مال ودولت چھوڑا۔ آپ کی محبت میں سب پر خاک ڈال کر اپنوں ہے آماد ہ جنگ و پر پکار ہوئے کسی کو آپ ماراکسی کے ہاتھ سے آپ مارے گئے۔ یہ تغیر اخلاق نہ تھی تو بین ورشہ شیر کس تخواہ سے آپ نے حاصل کیا تھا۔ ایسے اخلاق کوئی بتائے تو سہی کہ کس میں میز درشہ شیر کس تخواہ سے آپ نے حاصل کیا تھا۔ ایسے اخلاق کوئی بتائے تو سہی کہ کس میں مین مین در مین اور اخلاق کی کیفیت تھی۔ زہدگی میرصالت تھی کہ جو آیا وہ بی لٹایا نہ کھایا نہ بہنا۔ نہ مکان بنایا، تو پھرکون عاقل کہ دریگا کہ حضرت موکی وعینی علیہا السلام تو نبی ہوں اور محمد رسول اللہ بھی نہ ہوں۔ ان کی نبوت میں کسی کو تامل ہو کہ نہ ہو پر محمد رسول بھی کی نبوت میں اہل عقل وانصاف ذرہ برابر کی تامل کی گنجائش نہیں۔

آپ صفت علم ہے متنفید ہیں اور بارگا ہلمی میں باریاب ہیں۔ اور بیسب کومعلوم ہے کہلم وہ صفت ہے کہ تمام صفات اپنی کارگذاری میں اس کی مختاج ہیں۔ مگرعلم اینے کام میں کسی صفت کامختاج نہیں ۔ کون نہیں جانتا کہ ارادہ وقد رت وغیرہ بغیرعلم اور اور اک کے کا منہیں کرسکتیں۔روٹی کھانے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو پہلے بیہ جان لیتے ہیں کہ بیروٹی ہے،کوئی اور شے نہیں ۔ مگر روٹی کا جاننا اور سمجھنا کھانے کے ارادہ پرموقو ف نہیں۔القصہ علم کو اپنے معلومات کے تعلق میں کسی صفت کی ضرورت نہیں۔ مگر باقی صفات کوایئے تعلقات میں علم کی حاجت ہے۔غرض جو صفات غیر سے متعلق ہوتی ہیں ان سب میں اول علم ہے اور صفات متعلقه بالغیر کے تمام مراتب صفت علم ہی پرختم ہوتی ہیں۔اس لئے وہ نبی جوصفت علم سے مستفید ہواور بارگاہ<sup>علمی</sup> تک باریاب ہو۔ وہی نبی انبیاء سے مراتب میں زیادہ اور رہیبہ میں سب سے اول اور سب کا سردار ہوگا۔ اور سب اس کے تابع ہوں گے۔ اور اسی پر کمالات کےمراتب منتہی اورمختتم ہوں گے۔اس لئے وہ نبی خاتم الانبیاءبھی ضرور ہوگا۔اور جس طرح وزیراعظم پرتمام عہدوں کے مراتب ختم ہوجاتے ہیں اور کوئی اس کے احکام تو ڑ نہیں سکتا۔ایسے ہی خاتم مراتب نبوت کے اویر کوئی عہدہ یا مرتبہ ہوتا ہی نہیں جو ہوتا ہے وہ ای کے ماتحت ہوتا ہے۔اس لئے اس کے احکام اور دن کے احکام کے ناسخ ہوں گے۔اور دوسرے حکام کے احکام اس کے احکام کے ناسخ نہ ہوں گے۔اس لئے ضروری ہوا کہ وہ نبی خاتم زمانی بھی ہو۔اس لئے کہاس کا تھم سب کے بعداورا خیر میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے پہلے کسی اور نبی نے دعوائے خاتمیت نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بجائے دعویٔ خاتمیت بیفر مایا که صرف میرے بعد جہاں کا سردار آنے والا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنی خاتمیت کا انکار کیا بلکہ خاتم الانبیاء کے آنے کی بشارت دی۔ کیونکہ سب کا سردار خاتم الحکام ہوا کرتاہے۔

حضرت مولا نا فحد قاسم صاحب رحمة الله عليه كے كلام كا خلاصہ ختم ہوا۔ تفصيل كے لئے حضرات ناظرين ججة الاسلام اور مباحثہ شاہجہا نبور كی طرف مراجعت كريں۔

عیسائی لوگ بیکتے ہیں کہ قرآن کریم اس بات کا شاہر ہے۔

اول: کو میسی علیہ السلام مریم بنول سے روح القدس کے بھونک مارنے سے بغیر باپ کے بیدا ہوئے اس خارق عادت طریقتہ پران کی ولادت کو قرآن کریم نے بار بار بال کی ایک خاص شان کیا ہے، یہ دلیل اس امر کی ہے کہ علیہ السلام کو انبیاء کرام میں ایک خاص شان انتیازی حاصل ہے۔

دوئم: یہ کہ قرآن کریم میں ہے کہ عینی علیہ السلام باذن الہی مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مادرزاداندھوں کو اچھا کرتے تھے اور بیاروں کو شفا بخشتے تھے، اس قسم کے مجزات کسی اور نبی کوئیس دیئے گئے اور نہ اس قسم کے مجزات محمد رسول اللہ ﷺ سے ظاہر ہوئے، معلوم ہوا کہ سے ابن مریم تمام انبیاء سے افضل تھے۔

سوم: میر که نبوت در سالت کے لئے طہارت اور نزاہت لازم ہے اور تمہارے نبی (محدرسول صلی اللہ علیہ وسلم) پابند شہوات تھے کہ متعدد بیویاں رکھتے تھے بخلاف عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ شہوات نفسانیہ سے بالکل پاک اور منزہ تھے۔

چہارم: یہ کہ قرآن کریم میں ہے کہ علیہ السلام جسم سمیت آسان پراٹھائے گئے اور دہاں زندہ ہیں اور ای پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔

خلاصة كلام

یہ نکلا کہ علیہ السلام محمد رسول اللہ ﷺسے افضل ہیں اور حضرت عیسیٰ کی اس افضلیت کے جیارشام میں اول شاھد ولا دت دوم شاھد معجزات سوم شاہد صفات چہارم شاہد وفات ۔

#### اب جواب باصواب <u>سنئے</u>

اں مدگی نے اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں چارشاہد( گواہ) پیش کئے ہیں اب آپ ایک محمدی عالم سے گواہوں کی ترتیب کے مطابق ۔جواب دعویٰ سنئے ۔

### جواب دعویٰ ہے پہلے ایک نہایت مختصر گذارش

وہ گذارش ہے کہ جب آپ حضرت عیسیٰ کی ولا دت اور ان کی وفات کوتسلیم کرتے ہیں تو پھران کوخدا کیسے مانے ہیں خدا کی ولا دت اور بیدائش عقلاً محال ہے اور خدا کی موت اس کی ولا دت اور مرنے والی ذات اور مرنے والی ذات ف انہیں ہوسکتی آپ سے بھد ہمدر دی و خیر خواہی نیاز مندانہ در خواست ہے کہ اس مختفر گذارش پر ضرور غور فرما کیں گے۔ تا کہ آپ برحق واضح ہوجائے۔ اب آپ اپنے شاہدوں گواہوں کا صال سننے۔

### شامداة ل كاجواب

حق تعالی شانۂ کی قدرت کاملہ۔مطلق ہے جس طرح جاہے کسی کو بیدا کرے اس کی حکمتیں ہیں اس نے کسی کو کمی طرح ہے۔کسی خاص طریقہ پر پیدائش افضلیت کی دلیل نہیں۔حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لئے مختلف طریقوں

پر پیدا کیا تا کہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی خاص صورت اور خاص ہونیت کی پابند نہیں ملائکہ کو محض نور ہے اور جنات کو نار سے بیدا کیا اور آ دم علیہ السلام کو ماء وطین سے بلا مال باپ کے خوداین دست قدرت سے پیدا کیا اور مجود ملائکہ بنایا اور روئے زمین کی خلافت ان کوعطا کی اور حضرت حواء کو بغیر مال کے محض ایک مرد سے بیدا کیا۔ پس اگر حضرت میسیٰ کا بلا باپ کے بیدا ہونا دلیل افضلیت ہے تو ملائکہ اور حضرت آ دم علیہ السلام سے افضل ہونے جاہمیں اور حضرت میسیٰ این تخلیق و تکوین میں حضرت حواء کے مشابہ بیں جس طرح حضرت میسیٰ اور حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئیں اس طرح حضرت میسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئیں اس طرح حضرت میسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئیں اس طرح حضرت میسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئیں اس کے بیدا ہوئی وار حضرت حواء بغیر مال کے پیدا ہوئی بیدا ہوئی اس اعتبار سے حضرت میسیٰ بغیر باپ کے بیدا ہوئے اس اعتبار سے دونوں برابر ہوئے۔

ر ہا بیسوال کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت کوتو ذکر کیا اور محمد رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی ولا دت کوذکر نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے۔

#### جواسا

سے کہ یہود ہے بہبود حضرت مریم کو تہم کرتے تصاور معاذ اللہ حضرت می کو ولد الزنا بتلاتے تصاس کے یہود کی تکذیب اور تر دید کے لئے حق تعالی نے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کی ولاوت کا قصہ بیان فرمایا تا کہ مریم صدیقتہ کی براء ت اور نزاجت اور طہارت اور کرامت معلوم ہو جائے۔ بخلاف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے طہارت اور کرامت معلوم ہو جائے۔ بخلاف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے نسب مطہر میں کی کوئی کلام نہ تھا نہ آپ کی والدہ ماجدہ میں اور نہ آپ کے والد ماجد کے بارہ میں کسی کوکوئی شبہ تھا جس کی کتاب اللہی میں تر دیداور تکذیب کی جاتی ۔ البتہ جب دشمنوں نے آپ کی زوجہ مطہرہ عاکشہ صدیقہ کی طہارت پر ذراحرف زنی کی تو اللہ تعالی نے

سورهٔ نور کی دس آیتیں ان کی براءت ونزاہت میں بیان فرمائیں تا کہ معلوم ہو جائے کہ عائشہ صدیقہ براءت ونزاہت میں مریم صدیقہ کانمونہ ہیں۔

نصاریٰ کا بلا باپ کے بیدائش پر فخر کرنا اور اس کوموجب افضلیت قرار دینا ایسا ہی ہے جبیسا کہ کوئی ویہاتی خودرو گھانس کو چمیلی اور گلاب کے بپودوں پراس لئے ترجیح دے کہ پرگھانس خود بخو دا گاہے۔کسی مالی اور باغبان کے ممل کو دخل نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مریم عذراء سے پیدا ہوئے۔ جو کنواری تھیں اور قابل ولادت تھیں اور حضرت کیے علیہ السلام ایک بوڑھی اور با نجھ مال سے بیدا ہوئے جن کے شوہر بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے جنکا قصہ سور ہ آل عمران میں مفصل مذکور ہے ۔ پس کیا اس طرح کی ولا دت حضرت کیجی سے افضلیت کی دلیل ہو سکتی ہے اور کیا اس بناء پر حضرت کیجی میں مصل میں مصل میں اسلام سے افضل قرار دیا جا سکتا ہے۔

خلاصة كلام بيركسى خاص طريقة برولادت اور بيدائش دليل افضليت كي نهيس علاوه ازين آنخضرت صلى الله عليه وكل اور آپ كى ازين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ولادت ايك خاص اعجازى شان سے ہوئى اور آپ كى ولادت كے وقت ولادت كے وقت اليك بوركا ظاہر ہونا اور بتوں كا اوندها ہوجانا ظاہر نہيں ہوئے مثلاً آپ كى ولادت كے وقت اليك نوركا ظاہر ہونا اور بتوں كا اوندها ہوجانا اور نوشيروان كے كل كے چوده كنگرول كا گرجانا وغيره وغيره كتب سيرت ميں مذكور ہے جس اور نوشيروان كے كل كے چوده كنگرول كا گرجانا وغيره وغيره كتب سيرت ميں مذكور ہے جس اور نوشيروان كے كا كے جوده كنگرول كا گرجانا وغيره وغيره كتب سيرت ميں مذكور ہے۔

# شامددوم (معجزات) كاجواب

حق جل شانہ نے ہر نبی کواس زمانہ کے مناسب معجزات عطا کئے حضرت مویٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر کا زور تھااس لئے ان کوعصااور بد بیضا کا معجز ہ عطا کیا گیااور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بادشاہت عروج پرتھی اس لئے ان کوعرش بلقیس کے متعلق

الیا المجزه دیا گیا کہ کوئی شاہی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکے نیز سلیمان علیہ السلام کوتنجر ریا آ اورادر تنجر جن کا مجزه دیا گیا کہ جوموسی علیہ السلام کوتبیں دیا گیا تا کہ سلاطین عالم سمجھ جائیں کہ بیشخص اگر چہ ظاہر میں بادشاہ ہے مگر در حقیقت اللہ کا نی اوراس کا برگزیدہ بندہ ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا ذور تھا اس لئے ان کوا حیاء موتی اور ابراء اکمہ وابرص کا مجزه عطا کیا گیا جس نے تمام اطباء عالم عا جزیجے اور اب بھی عاجز ہیں اور سیدنا عرب کا مجرول اللہ علیہ وسلم کو ہر تتم کے مجزات عطا کئے گئے حسی مجزات کے علاوہ ایسے محرول اللہ علیہ وسلم کو ہر تتم کے مجزات عطا کئے گئے حسی مجزات عطا کے گئے حسی مجزات کے علاوہ ایسے دومانی اور علی مجزات علی کہ جواولین اور آخرین میں ہے کسی کو تبین عطا کئے گئے کہ جواولین اور آخرین میں ہے کسی کوتبیں عطا کئے گئے محروہ محروہ علی السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ۔ حضرت میسی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ۔ حضرت موسی علیہ السلام کے مانہ میں ایک مردہ مقول ۔ گائے کے گوشت کا گلز الگا و بینے سے زندہ ہوگیا اور ان کا عصا بھی نتبان ہیں مردہ مقول ۔ گائے کے گوشت کا گلز الگا و بینے نیل میں بارہ راستے بن گئے جس سے بن اسرائیل صحیح سالم گذر گئے اور حز قبل علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مردہ حمار سوسال کے بعد اسرائیل صحیح سالم گذر گئے اور حز قبل علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مردہ حمار سوسال کے بعد اسرائیل صحیح سالم گذر گئے اور حز قبل علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مردہ حمار سوسال کے بعد اسرائیل صحیح سالم گذر گئے اور حز قبل علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مردہ حمار سوسال کے بعد

اورحز قبل اورالسع اورالیاس علیهم السلام کومرده زنده کرنے کامعجز ه عطا کیا گیااوریجیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گہوارہ میں کلام کیا۔

اور آنخضرت سرورعالم سیدنا محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک پر بھی بعض مرد ندہ ہوئے اور بہت سے مریض شفایاب ہوئے جیسا کہ شفا قاضی عیاض اور زوانی شرح مواہب اور خصائص کبری للسیوطی بین تفصیل کے ساتھان مجزات کا ذکر ہے کہ کتنے مرد سے حضور پر نور کے دست مبارک پر زندہ ہوئے اور کتنے مریض آپ کے ہاتھ سے شفایاب ہوئے اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جوشریعت جھوڑی وہ سارے عالم کی حیات ابدی کا سامان ہے اور قیامت تک نوع انسانی کے لئے مشعل ہدایت کا کام عالم کی حیات ابدی کا سامان ہے اور قیامت تک نوع انسانی کے لئے مشعل ہدایت کا کام عالم کی حیات ابدی کا سامان ہے اور قیامت تک نوع انسانی کے لئے مشعل ہدایت کا کام

مسلم و کی ۔شفاء امراض کا فائدہ وقتی ہے اور شریعت کا فائدہ دائمی ہے۔نصاری شفاء امراض اور احلی ۔ متعلق یہ کہتے ہیں کہ حضرت سے کے ان معجزات سے مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچا۔

جواب: یہ کہ یہ اصول غلطی ہے انبیاء کرام کے مجزات کے متعلق بیسو چنا کہ ان سے ظاہری طور پر خلوق خدا کو نقع پہنچا یہ نادانی ہے۔ مجزات دنیاوی فوا کداور منافع کیلئے نہیں عطا کئے جاتے بلکہ منکرین اور معاندین پر جمت قائم کرنے کیلئے دیئے جاتے ہیں کہ معاندین ان خوراق کو دکھے کراپنے بحز کا اقرار کریں اور گردن تنلیم انبیاء کرام کے ساسینے جھکا کیں اور ان کی صدافت کا اقرار کریں اور سجھیں کہ یہ حضرات جن تعالی کے برگزیدہ بندے ہیں جن کے ہاتھ پر یہ صدافت کا اقرار کریں اور سجھیں کہ یہ حضرات جن تعالی کے برگزیدہ بندے ہیں جن کے ہاتھ پر یہ صدافت کے نشان ظاہر ہور ہے ہیں مجزات سے مقصودا گاز اور سرور اعداء ہے اس لئے حق تعالی نے ہر نبی کو علیدہ فتم کے مجزات عطا کئے اس لئے کہ تمام انبیاء کرام کوایک ہی قتم کے مجزات دیئے جاتے تو لوگ شبداور تر دد میں پڑجاتے اور سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ونکہ آخری نبی اور آخری رسول تھے اس لئے من جانب اللہ آپ کو ہر نوع اور ہر جنس کے مجزات عطا کئے گئے تا کہ تمام عالم پر آپ کی افضلیت اور بر تر ی واضح ہوجائے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری انچه خوبال جمه دارند تو تنها داری

## شامدسوم (طهارت ونزاهت) كاجواب!

بے شک نبوت ورسالت کیلئے طہارت ونزاہت لازم ہے گریدامر مسلم ہے کہ انبیاء کرام جنس بشر سے ہوئے ہیں نہ کہ جنس ملائکہ سے ۔ ابوالاندیا ۔ یعنی حضرت آ دم علیہ السلام کے متعلق ارشاد خداوندی ہے انسی حسالق بشراً من طین اور نکاح لوازم بشریت میں سے ہے جس طرح کھانا اور بینا نبوت ورسالت کے منافی نہیں ای طرح نکاح بھی نبوت کے

منافی نہیں جیرت کا مقام ہے کہ نصاریٰ کے نزویک کھانا اور پینا الوہیت کے تو منافی نہ ہو اور نکاح نبوت ورسالت اور شان عظمت کے منافی بن جائے۔

نکاح توت بشربیکا کمال ہے اس سے اخلاق واعمال کی اصلاح ہوتی ہے جس طرح کسی کا نا قابل نکاح ہونا ایک انسانی نقص اور عیب ہے۔ از دواجی تعلق بقاء نسل انسانی کا ذر بعہ ہے اور بیوی و بیچوں کی تعلیم ونزبیت جیسی عظیم نزین عبادت کا وسیلہ ہے۔ نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت حسنہ ہے سب سے بہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام جن کوحق جل شانه ا نے خودا بینے دست قدرت سے پیدا کیا اور مبحود ملائک بنایا ان کی زوجه مطہرہ حضرت حواء کو فقط حضرت آ دم ہے پیدا کیا جس طرح حضرت عیسیٰ کومریم صدیقنہ سے پیدا کیا اور جنت میں حضرت آ دم سے ان کا نکاح کیا۔معلوم ہوا کہ نکاح شان نبوت ورسالت اور شان خلافت کے خلاف نہیں حضرت آ دم علیہ السلام آسان میں مبحود ملا تک ہے اور پورے روئے زمین کے خدیفہ ہے ۔ اور جن اور انس حتیٰ کہ فرشتے ان کے زیر فرمان رہے اور زمین پراتر نے کے بعداولا دہوئی اولاد کی تربیت بھی کرتے رہے اور تمام روئے زمین کا انظام بھی کرتے رہے اور ان پر اللہ کی وحی بھی نازل ہوتی رہی اور تبلیغ و دعوت بھی کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ از دواجی تعلق تبلیغ و دعوت میں حائل نہیں۔حضرت مسے کو باوجود نکاح سے مجرد رہنے کے بیفوائد حاصل نہیں ہوئے اور نہوہ اس قدر تبلیغ کر سکے ہم بینہیں کہہ سکتے کہ حضرت سیج نے جوساری عمرتجر داختیار کیاوہ صرف تبلیغ ودعوت کی خاطرتھایا کسی اور حکمت اور مصلحت برمنی تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی تین ہویاں تھیں ایک سارہ دوم ہاجرہ جن ہے نکاح کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر اس سال کی تھی۔ تیسری قطورہ جن سے حضرت ابراہیم نے بالکل اخیر عمر میں دفات سے چندروز پہلے نکاح فرمایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے چار نکاح کئے اور حضرت موی علیہ السلام نے دونکاح کئے حضرت میں علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ

صرف بنی اسرائیل کے بھیڑیوں کیلے تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ منام عالم کیلے تھی آپ نے تق کی دعوت و تبلیغ میں جومصائب و آلام ہر داشت کے وہ اظہر من الشمس ہیں مشرکین اور یہود اور نصاری اور مجوس اور صائبین اور دھریہ تمام عالم کا بیک وقت مقابلہ کیا اور نشاری نجران اور شام پر تو حید کو واضح کیا اور تثلیث کو باطل کیا اور باوجود از دوا جی زندگی کے کسی دعوت و تبلیغ میں کی نہیں آئی بلکہ تمام انبیاء و مرملین سے بڑھر کر و نیا کو خواز دوا جی زندگی اور خاتی معاشرہ کے احکام اور آداب کی و نیا کو و نیا کو خدا کی طرف تھی لیا اور از دوا جی زندگی اور خاتی معاشرہ کے احکام اور آداب کی و نیا کو تعلیم دے گئے جس کا انجیل میں کوئی باب نہیں ۔ قر آن وحدیث میں والدین کے آداب وحقوق کا بیان ہے آئیل میں نہیں تفصیل کیلئے دیکھوا حیاء العلوم ۔ توریت میں سے کہ داؤد علیہ السلام کے نکاح میں سی مورتیں تھیں اور سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آیک ہزار ہویاں تھیں اور توریت میں ہے کہ مردجس قدر عورتوں کا خرچ ہرداشت کرسکتا ہے نکاح کرسکتا ہے ۔ غرض سے کہ نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت ہے نصار کی نے بولوس کے تمکم کو اپنادین عورت سے زائد نکاح کونا جائز اور حرام سمجھا اور تمام انبیاء کے خلاف بولوس کے تمکم کو اپنادین بیا ہورت سے زائد نکاح کونا جائز اور حرام سمجھا اور تمام انبیاء کے خلاف بولوس کے تمکم کو اپنادین بیا ہورت سے زائد نکاح کونا جائز اور حرام سمجھا اور تمام انبیاء کے خلاف بولوس کے تمکم کو اپنادین بیا ہورت

علاء نصاریٰ پہلے ان حضرات انبیاء کرام کے متعلق بتلا نمیں کہ جن کے متعدد نکاح توریت سے متعدد نکاح توریت سے شابت ہیں ان کے متعلق علماء نصاریٰ کا کیا فتو کی ہے اس کے بعد ہم سے سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدداز واج کے متعلق سوال کریں۔

خلاصة كلام

یہ کہ نکاح سے پاکیزگی (۱) اور علیحدگی شرا نظ نبوت میں سے نہیں اور نہ نکاح تبلیغ دین میں ہارج اور بہ نبیت حضرت مسیح سے پہلے سے انبیاء گذرے اور بہ نبیت حضرت مسیح کے میں ہارج اور مزاحم ہے حضرت مسیح سے بہلے سے انبیاء گذرے اور بہنیاء سابقین اہل وعیال لوگ ان سے بہت زیادہ مستفید اور مستفیض ہوئے با وجود یکہ وہ انبیاء سابقین اہل وعیال

<sup>(</sup>I) ديم صوازالهُ الأوبام ازص ٣٦٠ تاص ٣٤٠

بھی رکھتے تھے کمال تعالی۔

وَلَفَدُ اَرُسَلُنَا رُسُلاً مِنُ قَبُلِكَ وَجَعَلُنَا لَهُمُ اَزُوَاجًا وَذُرِّيَةً تَحْقِيقَ بَمِ فَيُلِكَ وَجَعَلُنَا لَهُمُ اَزُوَاجًا وَذُرِّيَةً تَحْقِيقَ بَمِ فَي مِلْكِ بَهِت سِي رسول بَصِحِ اوران كَ لِنَهُ عَلَيْ اللهِ عَلَا لَكِيلَ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا لَكِيلَ مِن اللهِ عَلَا لَكِيلَ مَن اللهِ عَلَا لَكِيلَ مِن اللهِ عَلَا لَكِيلَ مِن اللهِ عَلَا لَكُولُوا وَعَلَا لَكِيلَ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا لَكُولُوا وَعَلَا لَكِيلَ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى الل

شان لے بلد ولم یولد صرف خداتعالیٰ کے لئے مخصوص ہے نہ کہ انسان اور بشرکے لئے سرور عالم سیدنا محدرسول اللہ علیہ وسلم نے باوجودابل وعیال رکھنے کے حضرت مسلح علیہ السلام سے کہیں زیادہ تبلیغ کی اور پورے جزیرۃ العرب کے جہل کوعلم سے بدل دیا اور ان کی شرک اور بت پرستی کو تو حید وتفرید سے بدل دیا۔

# شاهد جہارم \_وفات \_ کاجواب

وفات کے اعتبار سے اگر موازنہ کیا جائے تو نصاری کے عقیدہ کی بناء پر حضرت سیج نے دشمنوں کے ہاتھ سے مقہور ومصلوب ہو کرایلی ایلی کہتے ہوئے جان دی اور آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم اپنے اہل بیت اور احباب اور اصحاب میں بصد مسرت و ابہّائ اللهم الرفیق الاعلی کہتے ہوئے دنیا ہے رخصت ہوئے۔

نصاریٰ کے زعم فاسد کی بناء پر حضرت سیح علیہ السلام کو جوذلت آمیز اور اہانت انگیز صلیبی موت واقع ہوئی وہ کسی چور اور قزاق کو بھی نہیں بیش آئی۔مسلمان کی زبان اور قلم تو اس کے تصور سے بھی کا نبتی ہے۔

اوراگرنصاری حضرت مینی کواس بناء پرافضل بتاتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پراٹھائے گئے اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں مدفون ہوئے تو یہ ولیل افضلیت کی نہیں ہوسکتی اس لئے کہ نصاری کے نز دیک الیاس علیہ السلام اور ادر لیس علیہ السلام بھی آسان پر اٹھائے گئے مگر وہ دونوں اس وجہ سے حضرت مینے کے برابر نہیں ہوگئے اور نہ وہ دونوں حضرت ابراہیم اور حضر موی سے افضل ہوگئے۔مطلب میہ ہے کہ رفع الی السماء عیسی علیہ

السلام کے ساتھ مخصوص نہیں اور نہ ہرر فع الی السماء افضلیت کی دلیل ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پرتشریف فر ما تھے تو اس وقت بھی وہ آسان کے فرشتوں ہے افضل تھے اور حضرت آ دم علیہ السلام آسان سے حبوط اور نزول کے بعد بھی ملائکہ علویین سے افضل ہول گے نیز عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء یہود کے قل وصلیب سے حفاظت کے لئے تھے کہ وہاں زندہ سلامت رہ کر بوقت حاجت آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں تھم وعدل ہوکر آسان سے نازل ہوں اور دجال کوئل کریں ۔اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الی السماء یعنی معراج جسمانی

بطوراعز ازواكرام تها لِنُوِيَةً مِنُ ايَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

#### خلاصة كلام

سیکہ اللہ تعالیٰ نے ہرنی کوکوئی خصوصی امتیاز اور خصوصی فضیلت عطا کی تا کہ لوگوں میں اس کی فضیلت ظاہر ہواور لوگ اس کی نبوت ورسالت کو قبول کریں اور اس کو فرستاد ہ خدا سمجھیں۔ ہر گلے را رنگ و ہوئے دیگر است اور ایسے فضائل و کمالات جن سے تمام انبیاء کرام پر فضیلت ثابت ہوسکے وہ صرف سیدنا ومولا نامجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا کئے گئے جن کی تفصیل سیرت اور علم کلام کی کتابوں میں موجود ہے اور اس ناچیز نے اپنی تالیف علم الکلام میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی افضلیت کو قدر نے نفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

البتہ نصاریٰ کے زعم فاسد کی بناء پر حضرت سے علیہ السلام کو جو ذلت آمیز اور اہانت انگیز صلیبی موت واقع ہوئی وہ کسی چوراور قزاق کو بھی نہیں آئی ۔ مسلمان کی تو زبان اور قلم اس کے تصور سے بھی کا نیتی ہے جس کو نصاریٰ اپنا عقیدہ بنائے ہوئے ہیں اور تمام روئے زمین کے مسلمان از روئے حدیث وقر آن حضرت سے علیہ السلام کے متعلق یے عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قل اور صلب سے بالکل مامون اور محفوظ رہے اور ان کا ایک دشمن ان کے ہم شکل بنادیا گیا

لوگول نے اسی کوئی سمجھ کرسولی پر لٹکا دیا۔ اور حضرت عیسی علیہ السلام اسی جسم مطہر ساتھ صحیح سالم اور زندہ آسان پر اٹھا لئے گئے نصاری اگر ذراغور کریں تو معلوم ہوجائے گا کہ حضرت مسیح کی عظمت ورفعت کے عقیدہ رکھنے والے وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں اور نصاری تو یہود کی طرح حضرت مسیح کی ذلت آمیز صلبہی موت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ حضرت سے علیہ السلام کی تعظیم میں اہل اسلام کے کہاں برابر ہوسکتے ہیں۔

# مسیحی علماء ہے ایک محمدی عالم کے چندسوالات

(۱) خداکی کیاشان ہونی جا ہے اور نصاری کے نزدیک اگر حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کا باوجود انسانی حاجۃ ول اور بشری ضرور توں کے جسمانی حیثیت سے مخلوق اور بندہ ہون اور باطنی حیثیت سے معاذ اللہ خدا اور خالق اور رب العالمین ہوناممکن ہے تو کیا مشرکین کواپنے اوتاروں کے لئے بیتاویل کرناممکن نہیں جوتاویل نصاری کرتے ہیں، وہی مشرکین مجھی کرسکتے ہیں. پھر ما بہ الفرق کیا ہے۔

(۲) کیا الوہیت اور بشری صفات (مثلاً کھانا اور بینا،سونا اور جا گنا، بیبیثاب اور پاخانہ کرنا) کا ایک ذات میں جمع ہوناممکن ہے۔

(۳) علاء بہود اور نصاریٰ کے نزدیک حضرت ابراہیم اور حضرت لیعقوب اور موکیٰ علیہ میہود اور نصاریٰ کے نزدیک ان علیم الصلوٰۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی کیا دلیل ہے۔اور نصاریٰ کے نزدیک ان حضرات کا نبی اور رسول ہوناکس دلیل ہے ثابت ہے؟

(۴) ایمان کی تعریف کیاہے؟

(۵) کیاکسی نبی پرایمان لائے کے لئے فقط اس نبی کی تصدیق کافی ہے یا اس کے تمام احکام کی تصدیق ضروری ہے؟

ا کا اگر کوئی شخص کسی نبی کو نبی تو سمجھتا ہے مگراس کی لائی ہوئی کتاب یا شریعت یا اس اس کے تلقین کردہ احکام یا کسی ایک تھم کو تسلیم نہیں کرتا تو ایسا شخص مؤمن ہے یا کا فر؟ (۷) انبیاء دمرسلین سب ہی اللّٰہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں۔مگر بایں ہمہ الله نے بعض کوبعض برفضیلت دی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کا حضرت ایحق اور یعقوب سے افضل ہونا اور حضرت موی علیہ السلام کا حضرت پیشع سے افضل ہونا تمام یہود اور نصاري كوسلم ہے۔اب سوال ميہ ہے كما فضليت كامعيار كيا ہے كہ جس كى بناء يربيه كها جاسك کہ فلاں نبی اور رسول فلاں پیغیبر سے انصل ہے اس معیار کی توضیح فر مائی جائے۔ (٨) حضرت مسيح عليه الصلوة والسلام كم مجزات كى تعداد كس قدر ہے۔ انا جيل سے

ان كاحواليدويا جائے۔

(٩) اگر کسی نبی کے معجزات حضرت سے علیہ السلام کے معجزات سے سوگنازیادہ ہوں تو حضرات نصاریٰ اس نبی کوحضرت مسے علیہ السلام سے افضل اور برتر مانیں گے؟۔ (۱۰) سی کتاب کو کتاب الہی یا کلام الہی کہنے کا کیا معیار ہے؟

(۱۱) علاء نصاریٰ کے نز دیک توریت یا انجیل کس اعتبار سے قرآن کریم ہے افضل اور بہتر ہے؟

(۱) کیا انجیل باوجود ہزار ہااختلاف کےمعتبر اورمتند ہونے میں قرآن کریم سے ( کہجس پرتقریباً چودہ سوسال کا عرصہ گذر جانے پر بھی ایک نقطہ اور ایک شوشے کا فرق نہیں آیا)زائد باوثوق اورمتندہے۔

(۲) توریت دانجیل یااور دنیا کی کوئی کتاب حفاظت میں قرآن کریم سے بڑھی ہوئی ہے کہ جس کے بے شار حافظ دنیا کے ہر خطہ میں موجود ہیں اور جس کے لئے ہر حافظ کا سینہ ہی خودتوریت وانجیل بنا ہوا ہے۔ کیا علمائے یہود ونصاریٰ قر آن کریم کی طرح توریت و انجیل کا کوئی کیا یکا حافظ دنیا کے کسی کونے میں دکھلا سکتے ہیں؟ \_

(۳) یا توریت اورانجیل با اعتبارعلوم اورمعارف کی جامعیت کے قر آن کریم سے بڑھی ہوئی ہے۔

(۴) یا تو حید کی تعلیم توریت اورانجیل میں قر آن سے زیادہ بلند ہے۔

(۵) یا تعلیم اخلاق کے اعتبار سے توریت وانجیل کا پاییقر آن کریم سے بلند ہے۔ (۱) یا حقوق اللّٰہ یا حقوق العباد کی توضیح وتفصیل توریت وانجیل میں قر آن کریم سے زیادہ موجود ہے۔

(ے) یا تد بیرمنزل اور تدبیر ملکی انفرادی اوراجتاعی معاشرت اور تندن کے اصول کی توریت وانجیل قرآن کریم ہے زائد ذمہ دارا ورکفیل ہے۔

(۸) یا توریت وانجیل میں ظاہری اور باطنی امراض کی توضیح اور پھران کی علامات کی ہوری پوری تشریح قر آن کریم سے بڑھ کرہے۔

(۹) یا توریت دانجیل با اعتبار فصاحت و بلاغت حلاوت و شیرین کے قرآن کریم سے بڑھ کرہے۔

(۱۰) ذکر الہی کے طریقے اور بارگاہ خداوندی میں التجاوالتماس کے جوآ داب قرآن وحدیث نے بتلا دیئے۔کیاد نیا کی کوئی کتاب اس کا نمونہ پیش کرسکتی ہے فَتِلُكَ عَشَرَةً تَكاملَة ۔

(۱۱) حضرت سے علیہ السلام کس شان میں سرور عالم سید ولد آ دم محد مصطفی صلی اللّٰدعلیہ مہلم سے بڑھے ہوئے ہیں۔

السلام کا ایک کلم سند متصل کے ساتھ بیش کرسکتا ہے۔ بخلاف پیروان محدرسول اللہ صلی الصلوة والسلام کا ایک کلم سند متصل کے ساتھ بیش کرسکتا ہے۔ بخلاف پیروان محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ اپنی نبی امی کا ہر قول اور ہر فعل اور ہر حرکت اور سکون عبادت اور استراحت استنجا اور طہارت سکوت اور تکلم اور تبسم کو اسانی مسلسلہ اور روایت متصلہ حد ثنا فلال بن فلال کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

اس) جس طرح امت محمد بين قرآن وحديث كى توضيح وتشريح كى خاطر قتم سكم علوم اليجاد كئے مثلاً اساء الرجال، معرفة الصحاب والتا بعين، علم الحديث، علم النفير، اصول فقه و اصول حديث، اصول تفيير علم البلاغت، علم الخو، علم الصرف، غريب القرآن وغريب

الحديث علم الكلام علم الفقه علم الاخلاق علم اسرارالشريعت ، كيا كوئى امت اس كى نظير پيش كرسكتى ہے؟

(۱۴۳)علمائے اسلام نے قرآن وحدیث کے علوم ومعارف نکات ولطا کف کا جو دریا بہایا علماء یہود ونصاریٰ اسی طرح توریت وانجیل کے علوم ومعارف کا کوئی ادنیٰ اور معمولی سا کوئی نمونہ پیش کر سکتے ہیں؟

(۱۵) کیا کوئی امت امت محدید کے فقہاء و مجتہدین، جیسے ابی حنیفہ اور شافعی کے اور ابو پوسف اور محدین کے اور ابو پوسف اور محدین دغیرہم کی فہم و فراست اور تفقہ اور اجتہاد اور استنباط اصول و فروع میں کوئی اونیٰ می ایک نظیر بھی پیش کر سکتی ہے۔

(۱۲) اور حفظ وضبط میں احمد بن حنبل اور یخیٰ ابن معین، بخاری ومسلم ، تنس الدین ذہبی اور ابن حجرعسقلانی کا کوئی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرسکتی ہے۔

(۱۷) یا کوئی امت اپنے پیغمبر کی جان نثاری میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نمونہ دکھلا سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو محمد رسول اللہ پر اپنا جان و مال، گھر اور در، کنبہ اور برا دری، مال اور باپ اور اولا دسب ہی کوآپ پر قربان کر دیا۔ اور موجودہ انجیل کی بناء پر معاذ اللہ حضرت سے کے حواریین نے نصار کی کے اعتقاد کی بناء پر اپنے خدا کوئیس در ہم میں فروخت کر کے ایک کمہار کا کھیت خرید لیا۔ نعو ذ ہاللہ من هذه البخو افات۔

(۱۸) حضرت مسيح عليه السلام صرف بن اسرائيل كى بھيٹروں کے لئے پیغمبر بنا كر بھيجے گئے شھے۔ يا تمام عالم کے لئے۔

(۱۹) حفرت منتی علیہ السلام نے کیا اپنے خاتم النہین ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے۔ انجیل میں کسی ایک جگہ بھی اس کا ذکر آیا ہو کہ میں خاتم النہین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گاتو اس کا حوالہ دیا جائے۔

(٢٠) حضرت سيح اگرخاتم الانبياء تھے، تو فارقليط اور روح حق کے آنے کی بشارت

وینے کا کیامطلب ہے۔اورحضرت سے کے بعدعلماءنصاری فارقلیط کے کیوں منتظرد ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے فارقلیط ہونے کا کیوں دعویٰ کیا جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت سے خاتم انبیین ندیتے ورندان کے بعدایک نبی کےظہور کے انتظار کے کیامعنی۔ (۲۱) انجیل کے سوسال قبل کے مطبوعہ شخوں میں فارقلیط کا لفظ موجود ہے مگر حال کے نسخوں میں ہیں رہا۔ کیا کسی ممیٹی کو کتاب الہی میں کسی تغیروتبدل کا کوئی حق حاصل ہے۔ (۲۲) توریت وانجیل کے نسخے مختلف کیوں ہیں؟ (۲۳) توریت دانجیل کس زمانه میں لکھی گئیں۔اور کس نے لکھی۔اس میں یہود و

نصاریٰ کا کیااختلاف ہے۔

(۲۴) ان جارا نجیکوں کے علاوہ اور بھی انجیلیں کھی گئیں نصاریٰ کے نز دیک سوائے ان جارا نجیلوں کے باقی انجیلوں کے غیرمعتبر ہونے کی کیا دلیل ہےاور کس بناء پران کوغیر متندقرارد باگیا۔

> وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ ۗ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نَحَيُر نَحَلُقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوُ لَا نَآ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ يَا أَرُحَمَ الرَّا حِمِينَ.

# احسس الحديث في ابطال التثليث

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الُحَمُدُ اللهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيُكُ فِي الْمُلُكِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا. وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوُلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِي وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوُلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِي اللَّمِي النَّورَاةِ اللَّمِي اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

فَيَ اللَّهَ الْكِتَابِ تَعَالُوْ اللَّى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَنُ لَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْعًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعُضْنَا بَعُضًا ٱرْبَاباً مِّنُ دُونِ اللَّهِ فَانُ تَوَلَّوُ ا فَقُولُوْ الشَّهَدُوُ ا بِأَنَّا مُسُلِمُوْنَ.

اے اہل کتاب آؤ ہیں تم کو دعوت دیتا ہوں ایک ایسے امرکی کہ جوہم میں اور تم میں مسلم ہے وہ یہ کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں گے اور نہ کی کو خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں گے اور نہ کی کو خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں گے اور نہ خدا کے سواایک دوسر کے کورب بنائیں گے ہیں اگر اہل کتاب اس صریح حق اور واضح ہدایت سے اعراض اور روگر دانی کریں تو لوگ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ایک خدا کے پرستارا ورفر ما نبر وار ہیں۔

اسلام کاعقیدہ بیہ کے خداوند و والجلال وحدۂ لاشریک لئے ہے، نہ وَ ات میں کوئی اس کاشریک ہے اور نہ صفات میں اور نہ کوئی اس کے مشابہ اور مانند ہے اور بے مثل ادر بے چون و چگون ہے اور نہ کسی کے ساتھ متحد ہے اور نہ ود کسی میں حلول کئے ہوئے ہے جسمانیت اور صورت اور شکل ہے پاک اور منزہ ہے جہت اور مکان اور زمان سب سے بالا اور برتر ہے۔ جسم ہویا صورت اورشکل ہویا جہت اور مکان ہویا وفت اور زمان زمین ہویا آ سان سب ای کی مخلوق ہے۔

یہ ایساصاف اور واضح عقیدہ ہے کہ بے شارعقلی اور نقلی ولائل سے ثابت ہے اور اس پر تمام انبیاء ومرسلین کا اجماع ہے۔

نصاریٰ زبان سے تو تو حید کا اقرار کرتے ہیں اور جب ان کے سامنے تو حید کا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کو ایک مانتے ہیں بلکہ کسی نہ کسی ورجہ میں ہر مذہب والامجبوراً تو حید کا اقرار کرتا ہے۔

لیکن آ گے چل کراس میں ایسا تصرف اور ایسی تحریف کرتے ہیں کہ حقیقت ہی بدل جاتی ہے چنانچہ نصاری ایک طرف تو زبان سے تو حید کا اقر ارکرتے ہیں اور دوسری طرف الوہیت سے کے قائل ہیں اور تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں حالا نکہ تو ریت اور انجیل میں کسی جگہ لفظ تثلیث موجوونہیں اور نہ حضرت میں یا کسی حواری نے یہ تعلیم دی کہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہر واحد کے تین اگر بایں ہمہ نصاری تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہر واحد کے تین اقتوم (حصداور جز) ہیں اب (باپ) ابن (بیٹا) روح القدس لیعنی جریل امین اور یہ تینوں مل کر ایک خدا ہوا اور بعض عیسائی بجائے روح القدس کے حضرت مریم کو تیسرا اقتوم قرار دیتے ہیں اور یہ دعا ما تکتے ہیں کہ اے قرار دیتے ہیں اور ای واحد کے تین اقدہ ہم پر دم کر اور ہمیں رزق دے فرض یہ کہ نصاری کا عقیدہ ہیے کہ جو ہر واحد کے تین اقنوم ہیں ایک تین میں ہے اور تین ایک ہیں ہے اور وہ اس کو تو حید فی التو حید فی التو حید کی الی بھول التنگیث اور تثلیث فی التو حید کے نام سے موسوم کرتے ہیں یہ عیسائیوں کی ایسی بھول التنگیث اور تثلیث فی التو حید کے نام سے موسوم کرتے ہیں یہ عیسائیوں کی ایسی بھول التنگیث اور تثلیث فی التو حید کے نام سے موسوم کرتے ہیں یہ عیسائیوں کی ایسی بھول کہ کسلیاں ہے کہ جس کا نہیں خور بھی سے نہیں۔

نصاریٰ کوخوداس کااعتراف ہے کہ اس عقیدہ کے اثبات کے لئے ہمارے پاس کوئی عقلی دلیا نہیں اور نہ توریت اور انجیل کی کوئی صرتے شہادت ہے کہ جس میں بیتیم دیا گیا ہو کہتم خدا کے تین اقنوم مانو اور تثلیث کاعقیدہ رکھو حالانکہ ند ہب نصاریٰ میں عقیدہ تثلیث

بنیادی عقیدہ ہے اور اصل ایمان اور مدار نجات ہے بیع تقیدہ نہ حضرت سے ہے منقول ہے اور نہ کی حواری سے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ تو حیر حقیق ہے جو بے شارعقلی اور نفتی وائل سے ثابت ہے اور نفر انیت کا بنیادی عقیدہ تثلیث ہے جس پرنہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ تھی اور اس درجہ گول مول ہے کہ بڑے بڑے پا دری اس کے مقر ہیں کہ ہم اس تثلیث کے سجھنے اور سمجھانے سے قاصر اور عاجز ہیں بیدالیا مسلمہ ہے کہ نہ عاقل کے عقل میں آسکتا ہے اور نہ وحثی اور عافل کے حقل میں آسکتا ہے اور نہ لوگ عیسائی مشن کا جال بچھا ہوا ہے اور لوگ عیسائی بن رہے ہیں سواس کی وجہ نہیں کہ عیسائی نہ ہب کوئی عقل اور فطری نہ ہب ہو اور عقل اور فطری نہ ہب کہ اس کی وجہ بیہ ہیں کہ وہہ سے کہ دولت وثر وت کی فراوانی کی وجہ سے زن اور فطرت کے مطابق ہے ہیں اور سے ہیں اور سے نا ور زرایا وسلمہ ہو ہو جال میں پھنسا لواور خس چیزگی الوہیت اور ابنیت کا اس سے اقر ارکرانا جا ہوا قرار کر الو۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهَةُ هَوَاهُ. كالنَّهُ ذَا يُشْخُصُ كُودُ كَلِما بَهِي مِ

بھلاتو نے اس شخص کو دیکھا بھی ہے جس نے خواہش نفس کواپنامعبود اورمبجود بنالیا۔

جدھرنفسانی خواہش اسے لے جاتی ہے ادھر دوڑ ا چلا جارہ ہے اور جہاں اسے رکوع و سجود کے لئے اشارہ کرتی ہے وہاں رکوع اور سجدہ میں چلا جاتا ہے اسے حق اور باطل سے کوئی بحث نہیں نفسانی خواہش نے اس کواندھااور بہرا بنار کھا ہے۔

زن اور زر کالا کچ دے کرجس چیز کی دعوت دی جائے وہ تبلیغ نہیں بلکہ وہ اغواء ہے۔ تبلیغ وہ ہے کہ جو دلائل اور براہین کے ذریعہ سے ہو۔ دلیل و بر ہان کی قوت اور طافت سوائے نہ ہب اسلام کے سی نہ ہب کے پاس نہیں۔

عیسائیوں میں بہت سے فرقے ہیں زیادہ مشہور جار فرقے ہیں۔ یعقو ہیہ۔ اور ملکا نیہ اور نسطور بیا در مرقو سیدان میں سے فرقۂ یعقو ہیا اور ملکا نیہ۔ میچ کوعین خدا کہتے تھے اور بیہ کہتے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ذات عیسیٰ میں حلول کیا ہے اور اس کے ساتھ متحد ہوگیا ہے اور فرقہ سطوریہ اور مرقوسیہ کاعقیدہ یہ تھا کہ خدا تین اقنوم سے مرکب ہے بینی اس کے تین جز ہیں۔ باپ، بیٹاروح القدس ان میں سے ہرا یک خدا ہے اور ان تینوں کا مجموعہ لکر ایک خدا ہے۔ اور بعض نصاریٰ تلیث کے تو قائل تھے گر بجائے روح القدس کے حضرت مریم کو تثلیث میں داخل کرتے تھے عقیدہ تثلیث کا بانی پولوس ہوا جس نے نصاریٰ میں یہ عقیدہ کھیلا ا۔

نصاری میں جب عقیدہ تلیث شائع ہوا تو آریوں وغیرہ نے بڑے زورے اس عقیدہ کی تر دید کی آریوں اسکندر بہ کا ایک بڑا نامی تسیس تھا وہ علی الاعلان حضرت مسیح کی الوہیت سے انکارکر تاتھا آریوں نہ حلول کا قائل تھانہ اتحاد کا اور نہ تثلیث کا آریوں یہ کہتا تھا کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے مخلوق ہیں مگر افضل المخلو قات ہیں جیسا کہ تر آن کہتا ہے کہ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندہ اور رسول تھے اور اینے زمانہ میں افضل الخلائق تتھے آریوں کا بھی یہی عقیدہ تھا آریوں کا بیعقیدہ جب لوگوں میں شاکع ہوا تو اہل تثلیث کوفکر دامنگیر ہوئی اور شرنائیس میں قسطنطین شاہ روم کے سامنے مجلس مناظرہ منعقد کی آریوں نے اپنے عقیدہ تو حید کی شرح اور تفصیل کی ۔ مناظرہ نے طول پکڑا بالآخر مجلس کی اکثریت سے مسئلہ تثلیث طے ہوا۔اور شاقسطنطین نے عقیدہ تثلیث کی حمایت کی اور حکم جاری کیا کہ جو تخص تثلیث ہے انکار کرے گااس کا مال ضبط کیا جائے گا اور اس تخص کو جلا وطن کردیا جائے گا تب اکثر لوگوں نے بادشاہ کےخوف سے تثلیث کوقبول کیا اور علماء نصاریٰ نے باوشاہ کے خوف سے عقیدہ تثلیث یر دستخط کردیئے اس وقت سے تثلیث کا سلسله جلااوراس عقيده تثليث برجومتفقة تحرير تياركي گئي اس كانام امانت ركھا گيا۔اس امانت کی خیانت کوعلامہ آلوی نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھوروح المعانی مَعْحِ٣٢ج٢ بِإِرهَ شَشَمْ تَحْتَ تَغْيِروَ لَا تَنقُولُوا ثَلاَئَةٌ . والبحواب الفسيح لمبا لفقيه عبدالمسيح انصفحه ١٦ اتاصفحه ٢١ ونويدجا ويرصفحه ٣٥٥ مصنفه مولاناسيرا بوالمنصور یونی ٹیرین فرقہ کے لوگ بھی الوہیت کو صرف خدا کے لئے مانتے تھے اور حضرت مسیح کو صرف انسان اور الہام یافتہ کہتے تھے لیکن اب عام طور پر نصار کی کاعقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ تین ہیں ایک ہاپ اور ایک بیٹا اور ایک روح القدس بھریہ تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہیں اور جونصار کی آریوں کی طرح تو حید کاعقیدہ رکھتے ہیں وہ قلیل ہیں۔

جونصاری الوہیت مسیح اور ابنیت مسیح اور تثلیث کے قائل ہیں۔ اہل اسلام کے ساتھ ان کا نزاع ان دومسکوں سے شروع ہوتا ہے۔

اقل سئلة توحيد بارى تعالى ـ دوسرا مسئله اثبات رسالت محمد يملى صاحبها الن الف صلاة والف الف تحيه اور نصارى كا جوفرقه توحيد بارى تعالى كا قائل ہے اور الوہيت سے اور الوہيت سے ابنیت مسے اور تثلیث كا قائل بين بلكه حضرت سے كوخدا كا برگزيدہ بندہ اور رسول مانتا ہے تو الل اسلام كا نزاع اس فرقه سے مسئلة توحيد ميں نہيں بلكه رسالت ميں ہے اس فرقه سے اگر الله اسلام كا نزاع اس سے بوچھا جائے كہتم حضرت عيلى كوكس دليل سے بن اور رسول مانت موجود ليل بھى حضرت عيلى كوكس دليل سے بن اور رسول مانت موجود ليل بھى حضرت عيلى كى نبوت كى بيان كرے گا۔ تو نبى اكرم صلى الله عليه وسلم ميں وہ دلائل نبوت اور براہين رسالت سب سے براھ كرتكليں گے۔ اس طرح آپ كى نبوت و رسالت بسہولت ثابت ہوجوا كيں گی۔

زیرنظررسالدنصاریٰ کے ان فرقوں کے ردمیں ہے کہ جوالو ہیت سے اور ابنیت مسے اور طول اور انتخاداور شلیث حقیق کے قائل ہیں۔

نصاری کا بی مقیدة تثلیث اگر چه بدیمی البطلان ہے لیکن عام لوگول کی ہدایت اور بصیرت کے لئے ایک مختفر تحریر ہدید ناظرین کرتا ہول جس میں تثلیث کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے باطل کیا گیا ہے۔ اللہ مجھ کو اور میری اولا دکو اور احباب کو اور تمام اہل اسلام کو اسلام پراستقامت نصیب فرمائے اور نصاری کو ہدایت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین اور اس رسالہ کا نام احسن الحدیث فی ابطال التثلیث تجویز کرتا ہول رَبَّنَا تَعَبِّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیُمِ طُربًا لَا لَیْنَا بَعُدَ السَّمِیمُ الْعَلِیمُ وَ تُبُ عَلَیْنَا إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ طَربًا لَا لَائِنْ عُقُلُو بَنَا بَعُدَ السَّمِیمُ الْعَلِیمُ وَ تُبُ عَلَیْنَا إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ طَربًا لَا لَائِنْ عُقُلُو بَنَا بَعُدَ

إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنَّكَ رَحْمَة إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ \_

# قصل اوّل

### مشتمل برخلاف عقل بودن توحيد في التثليث وتثليث في التوحيد

نصاری جس طرح اس کے قائل ہیں کہ خدا حقیقنا تین ہیں۔اب اور ابن اور رور ج القدس اسی طرح اس کے بھی قائل ہیں کہ نینوں حقیقت میں ایک ہیں اور ان نینوں کو اقاشیم ثلثہ کہتے ہیں تو حید بھی حقیقی مانتے ہیں اور تثلیث بھی حقیقی مانتے ہیں حقیقت کی روسے خدا کو ایک بھی کہتے ہیں اور حقیقت ہی کی روسے خدا کو تین بھی کہتے ہیں۔لیکن اہل عقل خوب جانتے ہیں کہ ایک اور تین کا حقیقتا ایک ہونا دن کے رات اور رات کے دن ہونے سے زائد محال ہے بلکہ ایسانا ممکن اور محال ہے کہ کسی عاقل کو اس کے محال ہونے میں کوئی شک اور شبہ مہیں کیا کسی مذہب کے بطلان کے لئے بیکا فی نہیں کہ اس کا بنیا دی عقیدہ ہی تمام اہل عقل کے نز دیک محال اور باطل ہوں

خشت اوّل چوں نہدم همار کج خشت اوّل چوں نہدم همار کج

(۱)-جیرت توبیہ کہ ایک اور چار کا ایک اور پانچ کا ایک اور چھکا الی غیر ذرک حقیقاً

ایک ہونانساری کے نزدیک بھی محال ہے۔ایک عدد دوسرے عدد ہے بالکل مغائر ہے گرنہ
معلوم ایک اور تین میں کیاخصوصیت ہے کہ بید دونوں عدد تو باہم متحد ہوجا کیں اوراس کے سوا
کوئی عدد بھی دوسرے عدد کے ساتھ متحد نہ ہوسکے نصاری بیہ کہتے ہیں کہ تو حید تثلیث کے
ساتھ جمع ہوسکتی ہے گرتو حید ۔ تربیع اور خمیس و تسدیس وغیرہ وغیرہ کے ساتھ جمع خہیں ہوسکتی
بی خاصہ صرف تثلیث کا ہے کہ تو حید اس کے ساتھ جمع ہوسکتی ہے کسی اور عدد کے ساتھ جمع
نہیں ہوسکتی عیسائیوں کی بیا کی مجذوبانہ بڑے جس پرکوئی دلیل نہیں اور اگر ہے تو لا کیں اور
بتلا کیں اور دکھلا کیں۔

(۳)۔علاوہ ازیں ایک تین کے لئے جزء ہے اور تین ایک کے لئے کل ہے اور جزء کا کل ہونا اور کل کا جزہونا ایسا بدیمی محال ہے کہ جس میں کسی قتم کا بھی تر در نہیں ہوسکتا۔
(۳)۔ نیز واحد بسیط ہے تین کی طرح چند آ حاد (اکا ئیوں) سے مرکب نہیں پس مرکب اور غیر مرکب کا کیسے اتحاد ہوسکتا ہے۔

(۱۳)۔ نیز ایک تین کا نمٹ لیعنی تہائی ہے پس اگر ایک اور تین متحد ہوں تو اس اتحاد کی وجہ سے جس طرح ایک تین کا نمٹ ہوگا اور کسی وجہ سے جس طرح ایک اپنا بھی نمٹ اور تہائی ہوگا اور کسی شے کا اپنا ثلث ہونا ایسا ظاہر البطلان ہے جس سے غالبًا بیے بھی بے خبر ند ہوں گے۔

(۵)۔ نیز جب جزءاورکل متحد ہوئے تو جس طرح کل قابل تقسیم ہے ای طرح جزء مجھی قابل تقسیم ہوگا۔ اور اس تقسیم کے بعد جواجزاء پیدا ہوں گے۔ اس اتحاد کی وجہ ہے وہ بھی قابل تقسیم ہوں گے۔ غرض ریہ کہ اس طرح ایک سلسلہ چلے گا اور واجب الوجود کا غیر متناہی اجزاء ہے مرکب ہونالازم آئے گا۔

(۲) ۔ نیز جب ایک اور تین متحد ہوئے اور ایک تین ہے جزء ہونے کی وجہ سے مقدم کا ہو ایک اور تین کل ہونے کی وجہ سے مقدم کا ہو ایک اور تین کمتحد ہول گے تو مقدم کا موخر اور مؤخر کا مقدم ہونا لازم آئے گا بلکہ شکی کا خودا پنے سے مقدم ہونا لازم آئے گا بلکہ شکی کا خودا پنے سے مقدم ہونا لازم آئے گا۔ اور سیے عقلامحال ہے۔

(ے)۔ نیز جب اقانیم ثلاثہ میں سے ہرایک اقنوم ایک مستقل ادر علیحدہ ذات ہے اور ہرایک کا علیحدہ علیحدہ اور جدا جداا در مخصوص نام ہے جو دوسرے پرنہیں بولا جاتا تو پھر تو حید کہاں باقی رہی تین علیحدہ علیحدہ اور مستقل خدا ماننا تو حید کی صرح کفیض ہے اور تعدد وجُبّاء اور تعدد قدُ ماء کا اقرار اور اعتراف ہے۔

(۸)۔ نیز اقنوم ابن محدود ہے اور اقنوم اب غیر محدود ہے اور نصاری کا عقیدہ ہے ہے کہ اقنوم ابن ۔ اقنوم اب کے ساتھ متحد ہے اور تمام عقلاء اس کے قائل بیں کہ محدود کا غیر محدود کے ساتھ متحد ہونا عقلامحال ہے۔

(۹)۔ نیز نصاریٰ کے نز دیک تثلیث بھی حقیقی ہے اور تو حید بھی حقیقی ہے اور ظاہر ہے کہ تو حید حقیقی حقیقی حقیقی حقیقی حقیقی حقیقی مے اور کثرت کہ تو حید حقیقی حقیقی وحدت کو مقتضی ہے اور تثلیث دونوں کو حقیقیہ اور وحدت حقیقیہ ایک دوسرے کی ضد ہیں پس نصاریٰ کا تو حید اور تثلیث دونوں کو حقیقی ماننا اجتماع ضدین کا قائل ہونا ہے جو باجماع عقلاء باطل ہے پس جو تثلیث کا قائل ہونا ہے جو باجماع عقلاء باطل ہے پس جو تثلیث کا قائل ہونا ہے جو باجماع عقلاء باطل ہے پس جو تثلیث کا قائل ہے وہ کی طرح موحد نہیں ہوسکتا۔

(۱۰)۔ بقول نصاری اگر ذات باری تعالیٰ میں تین اقاینم پائے جائیں کہ جوایک دوسرے سے بالکل جدا اور ممتاز ہوں تو لازم آئے گا کہ باری تعالیٰ کے لئے کوئی حقیقت واقعیہ نہ ہواس لئے کہ چندا جزاء میں کرحقیقت واقعیہ جب بنتی ہے کہ جب اجزاء میں باہم علاقہ افتقاءاور ارتباط کا ہوا گر دویا تین پھروں کو پاس پاس ملا کررکھ دیا جائے تو ان تین پھروں سے کوئی مرکب حقیقی نہ تیار ہوگا بلکہ وہ ایک محض مرکب اعتباری ہوگا ہیں اگر باری تعالیٰ تین اقانیم سے مرکب ہو کہ جن میں سے ہرایک واجب الوجود ہواور ایک دوسرے سے مستغنی اور بے نیاز ہوتو ان اجزاء واجبہ سے مل کرکوئی مرکب حقیقی نہ بنے گا بلکہ ایک مرکب اعتباری ہے گا بلکہ ایک مرکب اعتباری ہے گا۔

(اا)۔ نیز مرکب ترکیب میں اجزاء کامختاج ہوتا ہے تو باری تعالیٰ کامختاج ہونا لازم آئے گاجوعقلامحال ہے۔

(۱۲)۔اور پھر عجیب بات ہے کہ نصاری خدا کے تین جزء مانے ہیں اور ہر جزء کو خدا ہے تین جزء مانے ہیں اور ہر جزء کو خدا بھی کہتے ہیں اور پھر ہر خدا کو پورا اور مکمل بھی مانے ہیں اور بہیں سمجھتے کہ جب خدا کی ہیں سے ایک جز کم ہوگیا تو خدائی ناتمام اور ناقص رہ گئی اور اگر ہے کہیں کہ اگر چہ ایک جز کم ہوگیا تو خدائی وزیراس کا مطلب ہے ہوگا کہ خدائی کا بہ جزء فالتو اور بے کار ہو۔ تھا سویہ پہلے محال ہے بھی بڑھ کرمحال ہے کہ خدا بھی فالتو اور بے کار ہو۔

(۱۴٬۱۳)۔ نیز ترکیب سے پہلے تفریق ضروری ہے متفرقات کو جمع کردیے کا نام ترکیب ہے۔اور پھر ہرمرکب کا انجام عقلاء کے نز دیک فناءاور تفریق ہے پس نصاریٰ کے مذہب پر واجب الوجود کی حقیقت سوائے جمع اور تفریق کے کیا نگلی۔

# یا در بول کی طرف سے اقانیم ثلاثه کی تاویل اور اہل اسلام کی طرف سے اس کا جواب

اہل اسلام جب نصاریٰ سے یہ کہتے ہیں کہ تثلیث تو ، تو حید کی صرت کو نقیض ہے تو بھر تو حید اور تثلیث کا قائل ہونا ہے تو اس کے جواب میں بعض بودی یہ کہتے ہیں کہ بیتین اقائیم ، مستقل ذوات اوراشخاص کا نام نہیں بلکہ یہ تین اقائیم ۔ پاوری یہ کہتے ہیں کہ یہ تین اقائیم ، مستقل ذوات اوراشخاص کا نام نہیں بلکہ یہ تین اقائیم ۔ اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات ہیں جن سے مقصود اللہ کا وجود اور نطق اور حیات ٹابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ موصوف ہے۔

اور بھی ہے کہتے ہیں کہ اقنوم علم (یعنی حضرت سے) اور اقنوم حیات (یعنی روح القدی)
کو باری تعالیٰ سے وہ نسبت ہے کہ جوروشنی اور شعاع اور حرارت وتمازت کو آفاب سے
نسبت ہے اور بھی ہے کہتے ہیں کہ تو حید اور تثلیث میں فقط اجمال اور تفصیل کا فرق ہے اور
سمجھی ہے کہتے ہیں کہ یہ تعدد اعتباری ہے تعدد حقیقی نہیں لہٰذا قانیم ثلاثہ کے مانے سے توحید
میں کوئی خلل نہیں آتا۔

جوارب

بیسب صریح مغالطه اور فریب اور کھلا ہوا مجادلہ اور مکابرہ ہے۔

اوّل

حضرت مسیح اور روح القدس کا علیحدہ غلیحدہ ذات ہونا مشاہدہ ہے معلوم ہے اور خود نصار کی کواس کا قرار اور اعتراف ہے کہ اقانیم ثلاثہ میں سے ہراقنوم ایک جو ہر مستقل ہے اور یہ مسیمی سلیم ہے کہ اقنوم اب علت ہے اور اقنوم ابن معلول ہے پس باوجود اس تعدد شخصی اور

جو ہری کے بیکہنا کہ اقابیم ثلاثیم شاہ پیم اساء وصفات خدادندی کا نام ہے صریح دروغ بے فروغ ہے۔ ہو ہری کے بیکہنا کہا تاہیم شان لینے کے بعداس کو تعدداعتباری یا تعددصفاتی کہنا بالکل غلط ہے۔

اوراقنوم ابن (۱) اوراقنوم حیات کو جوآ فتاب کی روشنی اور حرارت سے تشبیہ دی ہے وہ بھی غلط ہے اس لئے کہ آ فتاب کی روشنی اور گرمی سے اگر وہ نور اور حرارت مراد ہے کہ جو ذات شمس اور قرص آ فتاب کے سماتھ قائم ہے تو وہ آ فتاب کی صفت ہے اور ای کے سماتھ قائم ہے تو وہ آ فتاب کی صفت ہے اور ای کے سماتھ قائم ہے تا ہے۔

اوراگرروشی اورگری سے وہ شعاعیں اور حرارت مراد ہے کہ جوآ فاب سے نکل کر زمین وغیرہ کے دمین اور دو دیوار پر پڑتی ہیں تو بیا عراض ہیں کہ جوآ فاب سے نکل کر زمین وغیرہ کے ساتھ قائم ہیں اور نیآ فاب کی ساتھ قائم ہیں اور نیآ فاب کی ساتھ قائم ہیں اور نیآ فاب کی صفت ہیں اور نیز انتقائم ہیں بلکہ آ فاب کا اثر ہیں جوآ فاب سے نکل کر دوسری چیز (یعنی درود بوار) کے ساتھ قائم ہیں اور شعاع اور حرارت جواہر نہیں بلکہ اعراض ہیں جوغیر شمس کے ساتھ قائم ہیں زمین کے ساتھ جوچیز قائم ہے وہ آ فاب کی صفت نہیں بلکہ صفت آ فاب کا ایک اثر ہے جواس سے نکل کر زمین پر واقع ہوا ہے ہیں اقتوم ابن اور اقنوم حیات کو میے کہنا کہ بیآ فاب کے شعاعوں اور حرارت کے مشابہ ہیں بالکل غلط ہے اور افتوم حیات کو جود جو ہری نہیں اور اقنوم ابن اور اقنوم حیات کا وجود جو ہری نہیں اور اقنوم ابن اور اقنوم حیات کا وجود ذو ہری ہوا تو لا زم آ کے گا کہ اس کے خوا اور حیاب ان کا وجود جو ہری ہوا تو لا زم آ کے گا کہ صفت علم اور صفات حیات خدا تھا گی سے جدا اور خب ان کا وجود خو ہری ہوا تو لا زم آ کے گا کہ صفت علم اور صفات حیات خدا تھا گی ہوا ہو گی کے بعد تو حید کا صفات کی ایک تا ہو گائی ہونا ہے اور چر تین مستقل ذوات کو خدا مانے کے بعد تو حید کا دوگ کی کرنا اجماع نقیطین کا قائل ہونا ہے۔

روم

یہ کہ صفات خداوندی اور اساء الہی تو غیر محدود اور غیر محصور اور غیر متناہی ہیں پس صفات خداوندی کوا قانیم ثلاثہ میں منحصر کردینا صرت کے نا دانی ہے۔

وجوداورعلم اورحیات کی طرح ۔ قدرت اورارادہ اورسمع اور بھر اور کلام اور تکوین و تخلیق وغیرہ وغیرہ ریجی باجماع عقلاء صفات خداوندی ہیں تو نصاری ان صفات کوا قاشم کیوں نہیں کہتے تین کی کیا تخصیص ہے۔

سوم

یہ کہ صفات خداوندی ذات ہاری تعالیٰ کے لئے لازم ہیں اولا دنہیں اور نہاں اور نہاں اور نہاں اور نہاں سے پیدا ہوا اور سے پیدا ہوا اور سے پیدا ہوا اور پیان کا اکلوتا بیٹا ہے تو اگر اقنوم ابن نے نصاریٰ کے نزدیک کسی صفت خداوندی کا نام ہے تو سوال بیہ کہ کیا صفت کو موصوف کا بیٹا کہنا اور موصوف کو صفت کا باپ کہنا عقلا جا تزہے۔ موصوف اور صفت کا جائے ہے تہ کہ ولا دت کا ۔ دنیا میں سوائے موسوف اور صفت کے در میان ۔ علاقہ اتصاف کا ہوتا ہے نہ کہ ولا دت کا ۔ دنیا میں سوائے نصاریٰ کے موصوف اور صفت میں علاقہ تو الدوتناسل کا کوئی عاقل قائل نہیں۔

علاوہ ازیں۔نصاریٰ اقانیم ٹلاثہ کی تفییر (۱) میں جیران اور سرگرداں ہیں اقنوم اب
کے متعلق بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ذات خداوندی مراد ہے اور بھی یہ کہتے ہیں کہ وجود مراد ہے
اور بھی یہ کہتے ہیں کہ جود بمعنی کرم مراد ہے اور بھی یہ کہتے ہیں کہ قائم بنفسہ اور قائم بذاتہ مراد
ہے جس کوسریانی زبان میں کیان کہتے ہیں۔

اوراقنوم ابن ہے بھی کہتے ہیں کہ کلمہ مراد ہے اور بھی کہتے ہیں کہ علم مراد ہے اور بھی کہتے ہیں کہ علم مراد ہے اور بھی کہتے ہیں کہ نطق مراد ہے۔
کہتے ہیں کہ حکمت مراد ہے اور بھی کہتے ہیں کہ خیات مراد ہے اور بھی کہتے ہیں کہ قدرت مراد

<sup>(</sup>۱) ديكهوالجواب الصحيح للحافظ ابن تيميه صفحه نمبر ۹۱ ج ۲ وصفحه نمبر ۹۲ ج ۲ صفحه ۱۳۸ ج۲۔

ے غرض میے کہ عجیب تخیر ہے۔

بہرحال اقنوم سے جوبھی مرادلونصاری کی توجینہیں چلتی اقنوم ابن سے خواہ کلمہ مرادلو یا علم وحکمت مرادلو یا نطق مرادلو ان میں سے کوئی چیز بھی ذات اور وجود کا بیٹا نہیں کہلا سکتی۔نصاری نے اقانیم ثلاثہ کی جوتفیر کی ہے وہ نہ لغت سے ثابت ہے اور نہ انبیاء سابقین سے منقول ہے اور نہ حضرت سے اور حواریین سے مردی ہے اور نہ عقل سے ثابت ہے اور نہ کسی کتاب ساوی کے نقل سے ثابت ہے حض ان کی ایک خیالی پلاؤ ہے جس سے آج تک کسی کتاب ساوی کے نقل سے ثابت ہے کش ان کی ایک خیالی پلاؤ ہے جس سے آج تک کسی کتاب ساوی کے نقل سے ثابت ہوئی۔

 $(\gamma)$ 

نیز لفظ ابن ۔ کتب ساویہ میں۔ جمعنی صفت خداوندی جمعی بھی استعال نہیں ہوا اور نہ

کسی نبی نے خدا کی کسی صفت علم یا قدرت یا حیات وغیرہ کوخدا اور معبود اور الہ اور ابن اللہ

نہیں کہا پس نصاریٰ کے نز دیک جب اقنوم ابن جمعنی علم وحکمت خدا کا بیٹا ہوسکتا ہے تو اقنوم

حیات یعنی روح القدس کیوں خدا کا بیٹا نہیں ہوسکتا اقنوم ابن اگر خدا کا پہلا بیٹا ہے تو اقنوم

حیات خدا کا دوسرا بیٹا ہوجائے گا جب خدا کے لئے ایک بیٹا ہونا ممکن ہوگیا تو دوسرا بیٹا ہونا

مس دلیل سے محال ہے اور جب اقنوم علم یا اقنوم کلمہ خدا کا مولود اور ابن ہوسکتا ہے تو اقنوم

حیات کیوں خدا کا مولود اور ابن نہیں ہوسکتا۔

بلکہ اس طرح تو خدا کی ہرصفت۔خدا کا بیٹا اور معبود ہوسکتی ہے اور خدا کی بے شار صفتیں ہیں تو اس حساب سے خدا کے بے شار بیٹے ہوسکتے ہیں لہذا نصاری نے جوصفت علم اورصفت کلمہ کو خدااور ابن اللہ کہنے کے لئے مخصوص کیا استخصیص کی وجہ بتا کیں۔

نیزتمام عقلاء کااس پراتفاق ہے کہ صفات کا وجود جو ہری نہیں بلکہ وجود عرضی ہوتا ہے پس اگر نصاریٰ کے نز دیک صفت علم اور صفت حیات کا وجود جو ہری اور قائم بنفسہ ہوسکتا ہے توحق تعالیٰ کی باقی غیرمحد و دصفات کا وجو د کیوں جو ہری نہیں ہوسکتا۔

(a)

نیز جومولود ہوتا ہے وہ مخلوق اور صادث ہوتا ہے پس اگر اقنوم علم خدا کی صفت اور خدا کا بیٹا بھی ہے تو صفت خداوندی کا مخلوق ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ عقلاء کا اتفاق ہے کہ صفات خداوندی مخبوق نہیں ہوتیں۔

(Y)

نیزتمام نصاری اس پرمتفق ہیں کہ حضرت سے ایک مستقل ذات ہیں اور خدا تعالیٰ کے مساوی اور ہم رہ ہیں تو پھرا تنوم ہے کو یہ کہنا کہ وہ محض ایک صفت کا نام ہے صرت مجموث ہے ۔ صفت موصوف سے علیحدہ ہو کر موجود نہیں ہوتی ۔ نصاریٰ یہ ہیں سیجھتے کہ صفت اپنے موصوف سے جدا مجسم ہو کر چلا پھرانہیں کرتی حالانکہ حضرت عیسیٰ کا چلنا اور پھرنا اور کھانا اور بینا اور پھرنا اور کھانا اور ہو ذہبیں ہوتی سے شاعدہ ہو کر موجود نہیں ہوتیں صفات موصوف سے علیحدہ ہو کر موجود نہیں ہوتیں صفات تو موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہیں۔

#### 1-19\_1\_4

نیز حضرت عیسیٰ کا مریم عذرا کے شکم سے پیدا ہونا اور ان کا کھانا اور پینا اور پھر یہود بہود کے ہاتھوں ان کاصلیب پراٹکا یا جانا اور قبر میں فن ہونا بیتمام چیزیں نصاریٰ کے نزد کی مسلم ہیں پس اگراقنوم ابن نصاریٰ کے نزویک محض ایک صفت خداوندی کا نام ہوتو بیلازم آئے گا کہ معاذ اللہ تم معاذ اللہ۔

(4)

خداتعالی کی صفت ایک عورت کے شکم سے بیدا ہوسکتی ہے۔

 $(\Lambda)$ 

اور پھروہ صفت مخلوق اور مرز وق بھی ہوسکتی ہے۔

(9)

اور پھروہ صلیب پر بھی لٹک سکتی ہے۔

 $(1 \bullet)$ 

اور پھرصلیب سے اتار کر قبر میں دن بھی کی جاسکتی ہے۔

(II)

نیز اقنوم علم اوراقنوم کلمہ کا رحم مادر میں قرار پکڑنا اور ایک عورت کا اس سے حاملہ ہونا لازم آئے گا جس کے ماننے کے لئے دنیا میں کوئی دیوانہ بھی نہ ملے گا مگرنصاریٰ ان سب محالات اور خرافات کے ماننے کے لئے دل وجان سے تیار ہیں۔

(11)

نیز نصاری کے نزویک روح اللہ بمعنی حیات پیدائش عالم سے پہلے پانی پرحرکت کرتی کرتی تھی تو کیا نصاری کے نزویک اللہ تعالیٰ کی صفت بھی پانی پرحرکت کیا کرتی ہے۔

(IM)

نیز نصاریٰ کے نز دیک تن تعالیٰ اور حضرت مسیح ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں تو نصاریٰ یہ بتلا کیں کہ حضرت مسیح کے ساتھ ۔ ذات خداوندی متحد ہے یا کوئی صفت خداوندی اگر یہ بین کہ ذات خداوندی، حضرت مسیح کے ساتھ متحد ہے تو پھر حضرت مسیح کو باپ کہنا جا ہے نصاریٰ ان کوخدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں یا یوں کہیں کہ وہی باپ ہے اور وہی بیٹا ہے جا اور وہی بیٹا ہے

اوّلاً تویہ بالکل باطل اور مہمل ہے۔ اور ثانیاً یہ کہ باپ، یعنی حق تعالی نصاری کے نزدیک حضرت میسی حضرت مریم ہے مقدم ہیں تو حضرت میسی اور حق تعالی شائه جب متحد ہوئے تو حضرت میسی محمی حضرت مریم پر مقدم ہوں گے اور ظاہر ہے کہ بیٹے کا والدہ پر مقدم ہونا تمام عقلاء کے نزدیک باطل ہے۔

اورا گرنصاری بیکہیں کہ خدا تعالیٰ کی کوئی صفت مثلاً کلمہ یاعلم وحکمت وغیرہ حضرت مسیح کے ساتھ متحد ہے تو بیجی باطل ہے خدا تعالیٰ کی سی صفت کا اس سے جدا ہونا اور پھر کسی مخلوق کے ساتھ اس کا متحد ہونا عقلاً محال ہے۔

(14)

نیز اگر نصاری کے نزدیک حضرت میے محض ایک صفت خداوندی ہیں تو پھر نصاری ان کوخداوند کیسے کہتے ہیں۔خدا تعالی کے علم اور قدرت اور حیات وغیرہ وغیرہ کسی صفت کوخدا اور معبود نہیں کر سکتے۔ نیز جس طرح نفس صفت کوخدا اور معبود نہیں کہہ سکتے ای طرح کسی صفت کوخال کا کنات ہمی نہیں کہہ سکتے ہیں نصاری ایک طرف تو اقنوم سے کواقنوم صفت بتلاتے ہیں اور دوسری طرف اس کو خالق کا کنات اور داز ق کا کنات بھی مانتے ہیں کیا ہے جمع بین الصدین نہیں کیا نصفت بھی خالق اور داز ق کا کنات ہو کتی ہے۔

(10)

نیز نصاریٰ کے نز دیک حضرت سیح واقعہ صلیب کے بعد تین دن قبر میں رہے اور پھر زندہ ہوکر آسان پر چلے گئے اور خدا تعالیٰ کے دا کیں جانب جا کر بیڑھ گئے۔

تواگر نصاری کے نزدیک اقنوم ابن محض ایک صفت کا نام ہے تو معاذ اللّہ کیا دشمنانِ خدا خدا نعالیٰ کی کسی صفت کو پکڑ کرصلیب پرائکا سکتے ہیں اور معاذ اللّہ کیا خدا کی صفت مرکز قبر میں دفن کی جاسکتی ہے اور معاذ اللّہ کیا خدا کی کوئی صفت بھی زندہ ہوتی ہے اور بھی مردہ ہوتی ہے اور معاذ اللّہ کیا خدا کی کوئی صفت بھی زندہ ہوتی ہے اور بھی مردہ ہوتی ہے اور زندہ ہونے کے بعد۔ باپ کے دائیں جانب جاکر بیٹھ جاتی ہے معاذ اللّہ وہ صفت

پہلے ہی سے بھاگ کر کیوں نہ باپ کے باس جاہیٹھی تا کہ دشمنوں کے طمانچوں سے اور ان کے تھو کنے اور کانٹوں سے محفوظ ہو جاتی۔

(rI)

نیز نصاری کبھی تو حضرت سے کوخدا کا بیٹا بتاتے ہیں اور کبھی ان کوعین خدا کہتے ہیں یہ اور کبھی خدا کے مساوی اور ہم مرتبہ کہتے ہیں اور کبھی ان کوخدا کی صفت قرار دیتے ہیں یہ عجیب تعارض اور تناقض ہے بیٹا باپ کے نہ برابر ہوتا ہے نہ اس کا عین ہوتا ہے باپ مقدم ہوتا ہے اور بیٹا موخر۔ اور مقدم اور مؤخر کا عین ہونا عقلا محال ہے پھر یہ کہ جو چیز عین ہوگی وہ مساوی نہ ہوگی۔ مساوات۔ غیریت کو مقتضی ہے جو عینیت کی ضد ہے بیٹا بھی ما ننا اور باپ کے ہم مرتبہ بھی ما ننا اجتماع نقیصین کا قائل ہونا ہے اور نہ صفت موصوف کے برابر ہوسکتی ہے۔

(14)

پھر عبائب میں ہے ہے کہ نصاری اقنوم کلمہ (عیسیٰ علیہ السلام) کوتو اللہ تعالیٰ کے ساتھ متحد مانتے ہیں مگر اقنوم حیات (روح القدس) کوحق تعالیٰ کے ساتھ متحد نہیں مانتے حالانکہ اقنوم حیات ہمی ایک اقنوم صفت ہے نصاری اس ترجیح بلا مرجح کی وجہ ترجیح بتلا کیں۔

(1)

نصاریٰ ایک طرف تو به کہتے ہیں کہ اقنوم علم اور اقنوم حیات اللہ تعالیٰ کی دوصفتیں ہیں۔ادرایک طرف ان کوقائم بذاتۃ اورمستقل ذات بھی مانتے ہیں۔

تو کیانصاری کے نز دیک صفات کا جو ہری ہونا اور قائم بذاتہ ہونا عقلاً ممکن ہے۔تمام عقلاء کا اس پراتفاق ہے کہ صفات کا وجود جو ہری نہیں ہوتا۔صفت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو

موصوف کے ساتھ قائم ہو۔

(19)

نیزتمام اناجیل میں حضرت میں کی عبادت کرنا اور روزہ رکھنا ندکور ہے ہیں اگر حضرت مسیح عین خدا تھے تو وہ کس کی عبادت کرتے تھے اورا گرمیے بن مریم کوئی مستقل ذات نہ تھے بلکہ محض ایک صفت خداوندی تھے تو سوال ہے ہے کہ کیا صفات خداوندی بھی خدا ئے موصوف کی عبادت کرتی ہیں۔

(re)

نیزعقیدہ امانت جوشاہ تسطنطین کے سامنے اکا برعلاء نے اتفاق سے طے ہوااس میں خود تناقض ہے دیکھو۔ الجواب الصحیح صفحہ ۱۱ ج7 جوتو حید اور تثلیث دونوں پر ایمان لانے کا تھکم دیتی ہے۔

اور تمام انبیاء کے تصریحات اور تعلیمات کے صرت کے خلاف ہے اس لئے کہ کتب سابقہ تو حید کی تعلیم سے لبریز ہیں۔

#### ایک عجیب حکایت

يحكى انه تنصر (من المجوس) ثلاثة اشخاص و تلمذوا على بعض القسسين و علمهم العقائد الضرورية لاسيما عقيدة التثليث لانهار آس الدين عندهم واساسه و كانوا في خدمته فجاء محب من احباء هذا القسيس وساله عمن تنصر فقال ثلاثة اشخاص تنصروا فسال هذا المحب هل تعلموا شيئا من العقائد الضرورية فقال نعم وطلب واحدا منهم ليرى محبه فسال عن عقيدة التثليث لانها رأس الدين فقال انك

علمتنى ان الإله ثلاثة احدهم هو فى السماء و الثانى تولد من بطن مريم العذراء عليهما السلام والثالث الذى نزل فى صورة الحمام على الاله الثانى بعدما صار ابن ثلثين سنة فغضب القسيس وطرده وقال هذا مجهول شم طلب الاخر منهم و ساله فقال انك علمتنى ان الإله كانوا ثلاثة وصلب واحد منهم فالباقى الهان فغضب عليه القسيس ايضا و طرده ثم طلب الثالث وكان ذكيا بالنسبة الى الاولين وحريصا فى حفظ العقائد فساله فقال يا مولاى حفظت ما علمتنى حفظا جيدا و فهمت فهما كاملا بفضل الرب المسيح ان الواحد ثلاثة والثلاثة واحد وصلب واحد منهم فمات الكل لاحل الاتحاد انتهى - كذا فى كتاب الفارق بين المخلوق والخالق ص٥٩٠٠ وكذا فى الجواب الفسيح لما لفقه عبدالمسيخ ص٥٠٠

حکایت ہے کہ مجوس میں کے تین آدی نفرانی ہے اور کسی پادری کے شاگردی میں داخل ہوئے اس پادری نے ان تین اشخاص کو سیجی ندہب کے ضروری عقائد کی تعلیم دی خصوصاً عقیدہ شلیث ان کو اچھی طرح سمجھا یا اور بتلا یا کیونکہ عقیدہ تثلیث ان کے ندہب کا بنیادی عقیدہ ہے بیان کے درمت میں بنیادی عقیدہ ہے چنا نچہ بیتین آدی تعلیم عاصل کرنے کے لئے اس پادری کی خدمت میں رہ پڑے، اتفاق سے اس پادری کا کوئی دوست بغرض ملا قات آگیادوست نے پادری سے پوچھا کہ کیا اس مدت میں کوئی نفر انی ہی بنا ہے۔ پادری نے کہا ہاں تین آدی نفر انی ہے ہیں اس دوست نے پوچھا کہ کیا ان اشخاص نے سیجی ندہب کے پھو ضروری عقائد ہی سیکھ لیے ہیں بادری نے کہا۔ ہاں اور ان تین میں سے ایک کو بلایا تا کہ دوست کو دکھلا کے کہ یہ کیسا لائق ہوگیا جب وہ شخص حاضر ہوگیا تو پاوری نے اس سے عقیدہ تثلیث کے متعلق دریا وہ تیان کرو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے مجھو کو یقیلیم دی ہے کہ خدا تین دریا وہ اور تیسر اخدا

(بعنی روح القدی) وہ ہے کہ جو کبوتر کی شکل میں دوسر ہے خدا (سے بن مریم) پر نازل ہوا جبکہ دوسرا خداتمیں برس کا ہوگیا۔ بیس کر پادری کو غصر آگیا اور اس کو نکال ویا اور کہا یہ بالکل نادان اور احمق ہے۔ بعد از اں دوسر ہے شاگر دکو بلایا اور اس سے عقیدہ شگیث کے متعلق سوال کیا اس نے کہا کہ آپ نے جھاکو بیعلیم دی ہے کہ خدا تین تھے۔ جن میں سے ایک کو قصلیب دے دی گئی اور وہ مرگیا اب صرف دو خدا باتی رہ گئے ہیں اس پر بھی یا دری صاحب کو غصر آیا اور دھکہ دے کر اس کو نکال دیا پھر تیسر ہے شاگر دکو بلایا بیتیسر ہے بنبست پہلے دو کے بچھ جھدار تھا اور بڑا شوقین اور مختی تھا عقا کہ کوخوب یا دکر تا۔ پا دری نے اس سے کہا کہ تم عقیدہ تئیت کو بیان کرواس تیسر ہے شاگر دیے کہا کہ آپ نے جھوکو جو سکھایا ہے اس کو میں نے خدا وند لیورع میں کی عنایت اور برکت سے خوب اچھی طرح سمجھ کریا دکیا ہے وہ بیہ نے خدا وند لیورع میں اور تین ایک ہیں جن میں سے ایک صلیب دے دیا گیا اور مرگیا پھر ایک کہ ایک تین ہیں اور تین ایک ہیں اور باہم متحد ہیں لہذا ایک کا مرنا سب کا مرنا ہے مارے جانے سے تینوں خدا ایک ہیں اور باہم متحد ہیں لہذا ایک کا مرنا سب کا مرنا ہے درنہ پھر باہم اتحاد نہ رہے گا۔ (حکایت ختم ہوئی)

بلكه

یہ کہوکہ صلیب کی وجہ سے نصاریٰ کا خدا بھی معدوم اور فنا ہوگیا اور ان کا نبی اور رسول بھی تو معدوم اور فنا ہوگیا کیونکہ نصاریٰ کے نزدیک حضرت سے خدا بھی ہیں اور رسول بھی تو حضرت سے کی موت سے نصاریٰ کے پاس نہ تو خدا ہی رہا اور نہ رسول ہی رہا اور نہ روح القدس اس لئے کہ حضرت سے کی موت سے روح القدس بھی مرگئے اتحاد کی وجہ سے جب القدس اس لئے کہ حضرت می کے اب نصاریٰ کا کوئی خدا مرا تو تینوں خدا مرگئے اب نصاریٰ کا کوئی خدا باتی نہیں رہا اور نہ کوئی رسول اور نہ کوئی رسول اور نہ کوئی دوح القدس۔

تو حید و مثلیث بھی نه رہی اس لیئے که معاذ الله جب خدا ہی نه رہا تو پھرتو حید اور تثلیث خود بخو د ندر ہے گی کیونکہ تو حیدہ تثلیث کے مسلہ کاتعلق تو خدا تعالیٰ سے ہے اور جب خدابى ندر باتو توحيرو تثليث كالمسئلة بهي ختم موا

معاذ الله \_معاذ الله \_ كيا خدا تعالى مجسم ، وسكتا ہے؟

#### اسلام كاعقبده

اسلام کاعقیدہ بیہ ہے کہ خداوند ذوالجلال بے مثال اور بے چون و چگون ہے تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے اور تمام نقائص اور عیوب ہے یاک اور منز ہ ہے جسمیت اور ولا دت اورصورت اورشکل اور زیان اور مرکان اور حد جہت ہے پاک اور منز ہے تمام كائنات كاوى مبداء باوروى منتهاب هُوالاولُولُ وَالآجِرُ وَالسطّاهرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو حَيٌّ لاَيَمُوُتُ ہے اس کی عظمت اور حلال کی کوئی حداور نہایت نہیں اور اس کے سواہر چیز فانی ہےاورا یک حدر گھتی ہے کہ اس حد سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ وآئكه درانديشه نايدآن خدااست ہرجہاندیثی پذیراے فناست

#### نصاري كاعقيده

نصاریٰ کاعقیدہ بیہ ہے کہ خدا کے تین اقنوم (حصہ ) ہیں ایک باپ۔ دوسرا بیٹا۔ تیسرا روح القدس اوران میں ہرایک خدا ہے اور نتیوں کا مجموعہ مل کر ایک خدا ہے اور یہ کہتے ہیں كه خدا تعالى نے مريم كے بيٹ ميں جسم بكڑا اور بندوں كى ابدى نجات كے لئے اينے اختیار ہے مقتول اورمصلوب ہوا اورمعلون ہو کرتین دن دوزخ میں رہا اور پھرزندہ ہو کر آسان پر چلا گیا اور باپ کے دائیں جانب جا کر بیٹھ گیا اور قیامت کے قریب پھر آسان سے اترے گا تا کہ بندوں کو جزاءاورسزا دے سیحی ۔ یسوع کومحض خدانہیں کہتے بلکہ خدائے

مجسم کہتے ہیں بینی خداجسم میں ظاہر ہوا۔ اہل اسلام کہتے ہیں کہ بیعقیدہ سرے لے کرپیر تک غلط ہے۔

نصاریٰ نے نہ تو شرک میں کوئی کسر چھوڑی اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تذلیل وتو ہین میں کوئی دقیقہ اٹھار کھا۔

نصاریٰ نے حضرت عینیٰ کو خدا مظہرایا تو ایسا عاجز خدا مظہرایا کہ جس نے بندوں کے ہاتھ سے طمانی کھائے اور مقتول اور مصلوب ہوا اور اتی بھی قدرت نہ ہوئی کہ خدا اپنے بندوں سے نکل کر کہیں بھاگ ہی جائے اور جس کو خدا کا نبی اور رسول بتایا اس کو ملعون اور دوز نجی بھی ملعون اور دوز نجی بوسکتا ہے تو پھر نبی اور دوز نجی بھی ملعون اور دوز نجی بوسکتا ہے تو پھر نبی اور کی کے اقر میں کیا فرق رہا۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام جی تعالیٰ اس کے ایک برگزیدہ اور پہندیدہ بندہ سے کہ جو بغیر باپ کے مریم صدیقہ کے شکم سے پیدا ہوئے اور اللہ کے دین کی طرف اللہ کے بندوں کو دعوت دی اور جب یہود ہے بہودان کی جو خارت کی دین کی طرف اللہ کے بندوں کو دعوت دی اور جب یہود ہے بہودان کی دشنی پرتل گئے اور ان کو پکڑنے کے لئے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جریل امین کو بھیجا کہ وہ خدا کے برگزیدہ بندہ کو آسان پر اٹھالا کیں اور جی تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مشکل بنادیا یہودیوں نے کا ملہ سے انہی و شمنوں میں سے ایک شخص کو حضرت مسے کا ہمشکل بنادیا یہودیوں نے حضرت مسے بھی کو قبل کے اور قیامت کے قریب مصرت میں جو کے اور قیامت کے قریب کے دھال کے گئے اور قیامت کے قریب میں دھال کے گئے اور قیامت کے قریب مسے دھال کے گئے اور قیامت کے قریب کے دھال کے گئے اور قیامت کے قریب میں دھال کے گئے اور قیامت کے قریب کے دھال کے گئے اور قیامت کے تابان سے نازل ہوں گے۔

میمضمون قرآن کریم کی آیات صریحه اور احادیث متواتره سے ثابت ہے جس پرعلاء اسلام نے مستقل کتابیں کصی ہیں اور اس ناچیز نے بھی کلمۃ الله فی حیاۃ روح الله اور القول الحکم فی نزول عیسیٰ بن مریم اور لطائف الحکم فی اسرار نزول عیسیٰ بن مریم بیتن کتابیں کسی ہیں جو چھپ گئی ہیں۔ ان کود کھ لیاجائے (۱) نصاری انصاف سے بتلا کیں کہ اہل اسلام نے

<sup>(</sup>۱) ای مجموعہ میں بیر کتابیں شامل ہیں۔

حضرت عیسی علیه الصلوٰة والسلام کی تعظیم و تکریم میں کیا کمی کی اور نصاری نے حضرت عیسی علیہ السلام کی تذلیل اور تحقیر میں کیا کسر باقی حجوزی۔

عقیدہ سجسیم کے بطلان کے دلائل

اب اس تمہید کے بعدہم نصاری کے اس عقیدہ تجسیم کے بطلان کے ولاکل بیان کرتے ہیں تاکہ ناظرین کوخوب واضح ہوجائے کہ نصاری کا بیعقیدہ خدا تعالی نے مریم کے پید میں جسم پکڑا اور کنواری کے پید سے بیدا ہوا اور پھر بندوں کی ابدی نجات کے بید مقتول اور مصلوب ہوا اور ملعون ہوکر تین دن تک قبر میں رہا الح کہ بیعقیدہ کس درجہ مہمل اور باطل ہے۔ بینا چیز اہل اسلام ۔ اور نصاری سب سے درخواست کرتا ہے کہ توجہ اور النفات کے ساتھ ان دلاکل کوئیں ۔ انشاء اللہ تعالی بیدلاکل اور براہین ۔ اہل اسلام کے لئے موجب بصیرت ہوں گے اور نصاری کے لئے باعث ہدایت وَمَا تَـوُفِيُـقِی اِلَّا بِاللَّهِ وَاللَّهُ یَهُدِی مَن یَّشَاءُ اِلٰی صِراحٍ مُسْتَقِیمُ ۔

نکے وُلُ وَ لاقوۃ اِلَّا بِاللَّهِ وَاللَّهُ یَهُدِی مَن یَّشَاءُ اِلٰی صِراحٍ مُسْتَقِیمُ ۔

(1)

نصاریٰ۔حضرت عیسیٰ کے بارہ میں جوعقبدہ رکھتے ہیں کہ خدا نعالیٰ مجسم ہوکرشکم مریم سے نمودار ہوا، ہندولوگ بھی رام چندراور کرش اور اپنے او تاروں کی نسبت بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مختلف عورتوں کے پیٹ سے ان او تاروں کی صورت میں مجسم ہو کر نمودار ہوا۔

۔ عیسائی لوگ ہتلا ئیں کہ ان کے اس عقیدہ میں اور ہندوؤں کے اس عقیدہ میں کیا فرق ہے کہتم تو خدا کومولوداور مجسم مان کر موحد کہلاؤ۔اور ہندو۔خدا کومولوداور مجسم مان کر مشرک اور بت پرست کہلائیں۔

**(**۲)

معاذ الله معاذ الله كياعقلاً ميمكن هيك حداتعالى كسي ورت كرم ادر شكم مين جسم كير ما در شكم مين جسم كير ساور كيراس كي شرمگاه سے اس كى ولادت ہو سُبُحانَهُ وَ نَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ .
(سو)

نیز جومولود ہوگا وہ والداور والدہ کی فرع ہوگا اور ولا دت میں ان کامختاج ہوگا اور ظاہر ہے کہ جو فرع ہوگا وہ اصل کامختاج ہوگا اور جومختاج ہوگا وہ خدانہیں ہوسکتا پس ثابت ہوا کہ کوئی مولود۔خدا اور معبود نہیں ہوسکتا۔

نیزمولود۔والد کا جزء ہوتا ہے جو والد کے اس جزء سے بیدا ہوتا ہے کہ جو والد کے جسم سے بطریق شہوت جدا ہوکر رحم مادر میں متعقر ہوا ہوا ور اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام باتوں سے بالکلیدیاک ادر منزہ ہے۔

نامعلوم نصاری کے عقل پر کیا پر دہ پڑا۔ کہ خدا تعالیٰ کوشکم مریم سے مولود مانا اور پھراس کو خدا اور معبود بنایا نیز جومولود ہوگا وہ جسم بھی ہوگا اور جسمیت الوہیت کے منافی ہے اس لئے کہ جسم وہ ہے جواجز اء سے مرکب ہوا درجسم کے لئے بیضر وری ہے کہ اس کے لئے کوئی عدا ور نہایت ہوا در نہایت ہوا در نہایت ہوا در نہان اور زبان اور جہت ہو۔

اوراللہ تعالیٰ ان سب امور سے پاک اور منزہ ہے نہ وہ مرکب ہے کہ جونز کیب میں اسپ اجزاء کا مختاج ہواور نہاس کے لئے کوئی حداور نہایت ہے مکان اور زمان اور جہت سب اس کی مخلوق ہیں وہ سب سے بالا اور برنز ہے اور وہی تمام کا نئات اور ممکنات کو محیط ہے۔

بیناممکن اورمحال ہے کہ سی عورت کاشکم پارخم خداکواینے احاط میں لے سکے سبحانه

و تعالىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا\_

(r)

عیسائیوں کی کتابوں میں بی بھی لکھا ہواہے کہ بیٹا باپ سے متولد ہوا اور ان دونوں سے روح القدس متولد ہوئے۔ جس کا مطلب بیہ ہوا کہ نصار کی کے نز دیک حضرت مسیح تو خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور روح القدس خدا کے پوتے ہیں بیٹے کا بیٹا پوتا ہی تو ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور روح القدس خدا کے پوتے ہیں بیٹے کا بیٹا پوتا ہی تو ہوتا ہے۔ (۵)

نیز نصاری کے نزدیک جب خدا تعالی باپ ہوا اور مسیح خدا کے بیٹے ہوئے۔ اور حضرت مریم معاذ اللہ خدا تعالی حضرت مریم معاذ اللہ خدا تعالی کی زوجہ ہو گئیں کیونکہ بیٹے کی مال باپ کی زوجہ ہی تو ہوتی ہے اسی بناء پرحق تعالی شانہ کا ارشاد ہے:

بَدِينُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ آنَى يَكُون لَهُ وَلَدٌ وَلَمُ تَكُنُ لَّهُ صَاحِبَة وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمٌ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا اِللهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلً.

وہی آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اس کے اولا داور فرزند
کہاں اور نہاس کی کوئی بیوی ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر
چیز کو جانے والا ہے جس ذات کی بیشان ہے وہی تمہارا خدا اور معبود
اور پروردگار ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں وہی ہر چیز کا خالت ہے
پیس اس کی عبادت کرواور وہی ہر چیز کا کارسا زاور نگہبان ہے۔

نصارائے حیاری ۔ جب حضرت مسے کوخدا کا بیٹا بتاتے ہیں اور مریم صدیقہ ان کی

والدہ ہیں تو گویا کہ نصاریٰ در پردہ حضرت مریم کوخدا کی بیوی قرار دے کرزن وشوئی کے تعلقات کے قائل ہونا چاہتے ہیں امید تو یہی ہے کہ نصاریٰ اس کی جسارت نہ کریں گے۔ تو چھر جیا ہے کہ نصاریٰ عقیدۂ ابنیت سے تو بہ کریں تا کہ اس ایہام سے بھی محفوظ ہوجا تیں۔

**(Y)** 

نیز حضرت عیسیٰ کا وہ جسم جوشکم مریم سے پیدا ہوا وہ ای جنس کا جسم تھا جو تمام بنی آ دم کا ہوتا ہے بیں اگر اس جسم میں خدا تعالیٰ کا حلول اور نزول جا ئز ہے تو جسم فرعون اور جسم نمرود میں خدا تعالیٰ کا حلول اور نزول کس دلیل سے محال ہے خدا تعالیٰ کی قدرت کسی بشراور کسی رحم کے ساتھ مخصوص نہیں۔

اخیرز مانہ میں د جال ظاہر ہوگا اور الوہیت کا دعویٰ کرے گا اور حضرت عیسیٰ اس کے لئے آسان سے نازل ہوں گے۔نصار کی بتلائیں کہ اس کے کا ذب اور د جال ہونے کی کیا دلیل ہے اس کے جسم میں بھی نصار کی ہے طریق پر خدا تعالیٰ کا حلول اور نزول جائز ہے اور د جال بھی حضرت سے کی طرح مُر دول کو زندہ کرے گا۔نصار کی بتلائیں کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ سے بن مریم کی الوہیت توحق ہے اور سے د جال کی الوہیت باطل ہے ہیں اگر عیا ذباللہ حضرت سے بن مریم خود مدی الوہیت سے تو دوسرے مدی الوہیت کے کو لیے کیوں تاریل ہوں گے۔

اورسامری اگراہے گوسالہ کے متعلق ہیکے کہ هذا اِلله کُم وَاِللهُ مُوسْدی تو نصاریٰ کے نزدیک سامری کے اس دعویٰ کے باطل ہونے کی کیادلیل ہے۔

اور ہندولوگ جواپنے اوتاروں کوخدا مانتے ہیں اور گائے اور بچھڑے کی پوجا کرتے ہیں تو نصاریٰ کوئس دلیل سے کا فراورمشرک بتلاتے ہیں۔

نصاریٰ حضرت سیح کی الوہیت کی جوتا دیل کریں گے وہی تاویل ہندوا پنے اوتاروں کے متعلق اور د جال سے پیرود جال کے بارہ میں کرلیں گے نصاریٰ اپنی تاویل میں اوران ک

تاویل میں فرق ہتلا ئیں۔

 $(\angle)$ 

نیز نصاریٰ کے نز دیک حق تعالیٰ جب کسی بشر کے ساتھ متحد ہوسکتا ہے تو کسی فرشتہ کے ساتھ کیوں متحد نہیں ہوسکتا بشر جسمانی اور کثیف ہے اور فرشتہ نو رانی اور لطیف ہے۔

(V)

نصاریٰ کے نزد کی۔ حضرت عیسیٰ باوجود ابن آ دم ہونے کے جب لا ہوت اور ناسوت سے مرکب ہوکرخدااورمعبود ہوسکتے ہیں تو کوئی اور ابن آ دم بھی لا ہوت اور ناسوت سے مرکب ہوکر کیوں خدانہیں ہوسکتا۔

(9)

جو ہر قدیم کا یاصفت قدیم کا ایک ممکن اور حادث ذات میں حلول عقلامحال ہے ہیں نصاریٰ کا پہ کہنا کہ کلمہ جسم سے کے ساتھ مل کرخدا ہو گیا سراسر باطل اور غلط ہے۔

(1+)

اقنوم قدیم اوراقنوم حادث اورعلیٰ بذالا ہوت اور ناسوت باجماع عقلاء دومتباین اور متضاد هیقین ہیں اور جس طرح جو ہر قدیم اور جو ہر حادث کی ذات اور حقیقت میں کلی اختلاف اور جاین ہے اس طرح ان دونوں کی صفات میں بھی کلی تباین ہے ہیں نصار کی سفات میں بھی کلی تباین ہے ہیں نصار کی جلائیں کہ وہ باوجو د تباین حقائق اور باوجو د اختلاف اوصاف کس طرح ۔ لا ہوت اور ناسوت کے اتحاد کے قائل ہوگئے۔

(11)

نصاریٰ کے نزدیک اگر خداوند قد وس مجسم ہوسکتا ہے تو نصاریٰ بتلا ئیں کہ کیا جو ہر مجرد

گوشت اور پوست اورخون بن سکتا ہے اور الوہیت منقلب بانسانیت ہوسکتی ہے دنیا میں کوئی عاقل اس کے ماننے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا البتہ ہندوستان کے ہندو۔ ھلومان اور دھوتی پرشاواس ہے بھی بڑھ چڑھ کر ہیں وہ بیہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خداوند قد وس گائے اور بجھڑے کے قالب میں بھی آسکتا ہے اور اس طرح الوہیت منقلب بحی اندوس کے قالب میں بلکہ بندر کے قالب میں بھی آسکتا ہے اور اس طرح الوہیت منقلب بحوانیت ہوسکتی ہے۔ الغرض سامریان مصراور سامریان ہنداس عقیدہ میں نصاری کے ہم نواہیں۔

(11)

نیز تمام نصاریٰ کے نز دیک بیام مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ مریم عذراء کیطن سے پیدا ہوئے شیرخوارگ کے زمانہ کے بعد وہ جوان ہوئے اور کھاتے پیتے تصادر پیشاب و پاخانہ کرتے تھے اور سوتے تھے اور جب یہود بے بہود نے ان کوئل اور صلب کے لئے پکڑنا جا ہا تو حضرت سے بھاگتے تھے۔ تو حضرت سے بھاگتے تھے۔ تو حضرت سے بھاگتے تھے۔ معاذ اللہ کیا واجب الوجود بھی ان حاجات اور تغیرات کامل بن سکتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

عجبا للمسيح بين النصارى والى اى والد نسبوه تعجب ہے نصاری ہے کہ حفرت کے کوخدا کا بیٹا کہتے ہیں آخر کیسے باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں

اسلموہ الی الیھود وقالوا انھم بعد قتلہ صلبوہ نصاری ہے ہیں کہ یہود نے حضرت کے گوٹل کر کے صلیب پرچڑھایا۔
واذ کان ما یقولون حقا و صحیحا فاین کانوا ابوہ اگریہ بات سے جو نصاری بتلا کیں کہ ایک مصیبت کے وقت باپ کہاں تھا کہ جس نے بیٹے کی کوئی مددنہ کی

حین حلی ابنه رهین الاعادی اتراه ارضوه ام اغضبوه اوراپنے بیٹے کو دشمنوں کے ہاتھ میں جھوڑ دیا نیز نصار کی میہ بتلا کیں کہ یہود کے اس فعل سے حضرت مسے راضی تھے یا ناراض۔

فلئن كان راضيا باذائهم فلحمد وهم لانهم عذبوه ليس اگر حضرت سيح يبودكي اس ايذاء رساني اور تذليل سے راضي سيح تو نصاريٰ كو چاہئے كہ يبود كے منون ومشكور بول كمانہول نے حضرت سيح كے منشا كو پوراكيا۔ ولئن كان ساخطا فاتر كوه واعبدوهم لانهم غلبوه

(کذا فی الفارق بین المحلوق و النحالق ص ۹ ۶ ۱) اوراگر حفزت میج یبود کے اس فعل سے ناراض تھے تو نصاریٰ کو چاہئے کہ حفزت کیے کو چھوڑ کر یبود کو اپنا معبود بنا کیں اس لئے کہ یبود۔اپنے ارادہ میں حضرت کیے پر غالب آئے اور جوخدا پر بھی غالب آ جائے تو وہ خداسے بھی بڑھ کرخدا ہوگا۔

# فصل دوئم مشتمل برسها دلهرُ ابطال تثليث

اَتَىعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ مَالَا يَـمُـلِكُ لَكُمُ ضَرَّاوَّ لَا نَفُعًا وَّاللّٰهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيهُ \_ (سوره مائده پاره ششم)

خدا کی قتم کافر ہوئے دہ لوگ جنہوں نے کہا کہ سے بن مریم خدا ہیں۔ حالانکہ سے کہتے تھے کہ اے بنی اسرائیل ایک اللہ کی عبادت کرد جو میرا ادر تم سب کا پر دردگار ہے۔
حقیق جو اللہ کے ساتھ کی کوشر یک گردا نے اس پر اللہ نے جنت کو حرام کیا ہے اور اس کا شھانہ جہتم ہے اور شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں اور بے شک کافر ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے حالا تکہ ایک خدا کے سواکوئی معبود نہیں اگر یہ اپنے کفر سے باز نہ آئے تو ان کو ضرور در در دناک عذا ب پنچے گا اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے اور خدا سے کو نہیں استخفار کرتے اور اللہ تعالیٰ تو بڑی مغفرت والا اور رحم والا ہے۔ سے باز خدا سے کو نہیں استخفار کرتے اور اللہ تعالیٰ تو بڑی مغفرت والا اور رحم والا ہے۔ سے والد صدیقہ ہیں اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے غور تو کرو کہ ہم کس طرح سے ولائل والد صدیقہ ہیں اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے غور تو کرو کہ ہم کس طرح سے ولائل بیان کرتے ہیں اور اللہ کے سوالی کا بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ دیجئے کہ اللہ کے سوالی جیزی کیوں پرستش کرتے ہو کہ جو تمہار ہے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں اور اللہ بی سنے والا اور جانے والا اور خوالا اور جانے والا اور خوالا ہو کہ خوالا ور جانے والا ہے۔

حق جل شانہ نے ان آیات میں نصاری کے ایمان باللہ کی کیفیت بیان فر مائی اور بیہ تلا

دیا کہ عقید ہ تثلیث عقل کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے اور خور حضرت کے

گی تقریحات کے بھی خلاف ہے اور مختلف طریقوں سے عقید ہ تثلیث کا بطلان ظاہر فر مایا۔

الال: یہ کہ حضرت سے مریم صدیقہ کے بطن سے پیدا ہوئے جس کوساری دنیاجانتی

ہے اور ظاہر ہے کہ معاذ اللہ خدا عورت کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوسکتا۔ پیدائش ۔ الوہیت

کے بالکل منافی اور مباین ہے پیدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ پہلے سے موجود نہ تھا بعد میں
موجود ہوا اور ظاہر ہے کہ جوعدم کے بعد موجود ہوا وہ حادث ہے اور خدا تعالی حادث نہیں
موجود ہوا اور ظاہر ہے کہ جوعدم کے بعد موجود ہوا وہ حادث ہے اور خدا تعالی حادث نہیں
موجود ہوا اور ظاہر ہے کہ جوعدم کے بعد موجود ہوا وہ حادث ہے اور خدا تعالی حادث نہیں

دوئم: بیاگر حضرت سی معاذ الله خدا خدا تھے تو بنی اسرائیل کو بیکول کہتے تھے کہ
اے بنی اسرائیل ایک الله کی عبادت کر وجو میرا اور تمہار اپروردگار ہے۔ چنانچہ انجیل مرقس
کے بار ہویں باب کی انتیبویں آیت میں ہے بیوع نے اس کے جواب میں کہا کہ سب
حکموں میں اوّل بیہ کہ اے اسرائیلی من ہمارا خدا ایک ہی خدا دند ہے اور تو اپنے خدا سے
سارے دل اور ساری جان اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھ ۔ انتی المختصر الیمنی
خود حضرت سی خدا تعالی کے رب ہونے کا اور اپنے مربوب ہونے کا اعتراف کرتے تھے
پس تم ان کو کیسے خدا بناتے ہو۔

سوم: بدكه وَمَا مِنُ إِلْهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدُ لِعِن خداتواكِ بَى موتا بـ جوتمام كائنات كامبتدااومنتى موتاب\_

ای پرتمام انبیاء اور عقلاء کا اتفاق ہے تو ریت اور انجیل باواز بلنداس کی شہادت دے رہی ہیں کہ خدا کاسب سے پہلا تھم یہ ہے کہ خدا کو ایک مانا جائے اور ایک خدا کی محبت کی جائے اور ظاہر ہے کہ تثلیث تو حید کی صرح نقیض ہے۔ نقیصین کوحق سمجھنا اور دونوں نقیض سے۔نقیصین کوحق سمجھنا اور دونوں نقیضوں پرایمان لا نافصاریٰ ہی کومبارک ہو۔

بعد آج تک روح القدس نے نازل ہو کر کسی کو سمجھایا بنی اسرائیل کی بھیٹریں یوں ہی بھٹکتی پھرر ہی ہیں۔اللّٰد تعالٰی ان پردم فر مائے اوران کو ہدایت دے۔آ مین۔

چہارم: یہ کہ حضرت مسیح بھی خدا کے اور رسولوں کی طرح خدا کے رسول اور برگزیدہ بندے تھے۔

اِنُ هُوَ اِلَّا عَبُد اَنْعَمُنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اِسُرَائِيْلَ۔ مَنْ بن مریم صرف اللہ کے بندے ہیں جن پرہم نے اپنافضل کیا اور بنی اسرائیل کے لئے ایک ٹمونہ بنایا۔

جس طرح کے خوارق اور معجزات حضرت مسیح سے ظاہر ہوئے اس طرح کے معجزات دوسرے حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بھی ظہور بیں آئے۔ معجزات کا ظاہر ہونا الوہیت کی دلیل نہیں۔ بلکہ نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔

اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا الوہیت کی دلیل ہے تو حضرت آدم اور ملائکہ کرام اس شان میں حضرت ہے ہے بہت بڑھے ہوئے ہیں اور اگر مُر وہ کو زندہ کرنا خدائی کی دلیل ہے تو حضرت الیاس اور حضرت الیع کامُر دوں کو زندہ کرنا کتاب السلاطین کے اباب میں ندکور ہے۔ اور اگر آسمان پر اٹھا یا جانا الوہیت کی دلیل ہے تو حضرت ایلیاء کا آسمان پر اٹھا یا جانا دوسری کتاب السلاطین باب دوم میں فدکور ہے۔ اور فرشتے تو دن رات آسمان پر آتے اور جانے ہیں۔ اگر محض آسمان پر جانا الوہیت کی دلیل ہے تو فرشتوں کو بھی خدا بنالینا جائے۔ وہ بھی آسمان پر آتے جاتے ہیں۔

ینجم: بیکہ کانا یا گاکان الطّعَامَ ده دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ لیمن حضرت مسیح کھانے اور پینے کے متاج تھے اور خدائی اوراحتیاج کا جمع ہونا دن اور رات کے جمع ہونے سے زائد محال ہے۔ خداوہ ہے کہ جو کسی کامختاج نہ ہواور سب اس کے

مختاج ہوں وہ کسی کامحکوم نہ ہواورسب اس کے محکوم ہوں اس پرکسی کا زورنہ چلتا ہواس کا زور

سب برجلتا ہو۔

قَالَ تَعَالَىٰ: يَا يَّهُا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (سورهٔ فاطر) الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (سورهٔ فاطر) الله الله كمحتاج مواوروه مرطرح به نياز اور مرحال ميں محمود ہے۔ وَاللّهُ الْغَنِيُّ وَانْتُمُ اللّهُ الْفُقَرَآءُ (سورهٔ محمد) الله الْغَنِيُّ وَانْتُمُ الْفُقَرَآءُ (سورهٔ محمد) الله الله المُعَنِيُ بِاورتم مُحَاجَ ہو۔

غرض ہے کہ جس ذات کا یہ حال ہو کہ کھانا اور بینا۔ سونا اور جاگنا، بھوک اور پیاس، صحت اور مرض موت اور حیات گرمی اور سردی سب اس پر حکمران ہوں اور ان تمام حکومتوں کا اس پر دباؤ ہو۔ اور وہ ان سب کے ناز اور دبد بہکوسہتا ہووہ کیا خدا ہوسکتا ہے۔ جو تحض غذا کا جن کے دور اور اس کے سامان کا پہلے مختاج ہوگا۔

ایک دانہ حاصل کرنے کے لئے بغیرز مین آورآ سان اور چا نداور سورج اور ہوااور پانی اور گرمی اور مردی حتی کہ بغیر کھا دیعنی نجاست کے کوئی جیار ہبیں۔

خلاصہ یہ کہ جوغذا کامختاج ہوگا وہ حقیقت میں تمام عالم اور تمام موجودات کامختاج ہوگا پس اگر معاذ اللہ خدا بھی کھانے کامختاج ہوتو ایک خرابی تو بیلازم آئے گی کہ خدا بھی اپنے وجود میں دوسروں کامختاج ہو۔ حالانکہ سب سے سنا بہی تھا کہ خدا کسی کامختاج نہیں ہوتا اور سب خدا کے مختاج ہوتے ہیں مگر بیہاں ما جرابر عکس نکلا کہ خدا ہی دوسروں کامختاج اور دست مگر ہے۔ دوسرے بیہ کہ پھر خدا اور بندے میں کیا فرق رہا۔ بندہ کی طرح خدا بھی مختاج نکلا مذاک کے تو یہ چاہئے تھا کہ وہ سب سے بے نیاز ہو۔ اس لئے کہ جتنی حکومت بردھتی ہے خدا کے لئے تو یہ چاہئے تھا کہ وہ سب سے بے نیاز ہو۔ اس لئے کہ جتنی حکومت بردھتی ہے خدا کے لئے تو یہ چاہئے تھا کہ وہ سب سے بے نیاز ہو۔ اس لئے کہ جتنی حکومت بردھتی ہے اس قدر بے نیازی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پس کیا اس احکم الیا کمین کے لئے ہر طرح سے استعناء اور بے نیازی مشرور نہ ہوگی۔ تیسرے یہ کہ بشر غذا کا اس لئے مختاج ہے کہ اس کا وجود اجبر غذا کا اس لئے مختاج سکا حاصل بی

ہے کہ بشر کا وجود اصلی اور خانہ زاذ ہیں ورنہ اپنا وجود تھا منے میں دوسروں کا دست نگر نہ ہوتا۔
حبیبا کہ قمر اور کواکب آفاب کے دست نگر ہیں اس لئے کہ ان کا نور اصلی اور ذاتی نہیں بخلاف آفاب کے کہ اس کا نور اصلی ہے۔ پس اگر خدا بھی غذا اور سامان غذا کامحتاج ہوتو یہ مطلب ہوگا کہ خدا سے اپنا وجود آپ تھم نہیں سکتا اور اپنے وجود میں غذا اور سامانِ غذا کامختاج ہوتو یہ مطلب ہوگا کہ خدا سے اپنا وجود آپ تھم نہیں سکتا اور اپنے وجود میں غذا اور سامانِ غذا کامختاج ہوتا ہے۔

جیرت ہے کہ نور آفاب باوجود یکہ عطاء اللی ہے پوری طرح اصلی نہیں پھر بھی وہ قمر اور کواکب کے نور آفاب باوجود یکہ عطاء اللی ہے پوری طرح اصلی ہوکر پھر بھی ادنی اور کے نیاز ہے مگر خدا موجود اصلی ہوکر پھر بھی ادنی اونی مخلوق کا اپنے وجود کے تھا منے میں مختاج ہے۔ سُبُ حَانَـةً وَتَعَالٰی عَمَّا یَقُولُونَ عَلُوًا کَبِیْرًا۔

الحاصل خدائی اورا صباح کا یکجا جمع ہوتا صراحة باطل اور سراسر خلاف عقل ہے۔
قال الله عزو جل: قَالُوا اتَّحَذَ اللهُ وَلَدًا سُبُحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُ
لَهُ مَسافِي السَّمواتِ وَمَسافِي الْآرُضِ اِن عِندَكُمُ مِنُ
سُلُطَان بِهذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعُلَمُونَ۔
سُلُطَان بِهذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعُلَمُونَ۔
سُلُطَان بِهذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعُلَمُونَ۔
سُلُطَان بِهذَا الله فَ اللهِ مَالَا تَعُلمُونَ۔
سُلُطَان بِهذَا الله فَ اللهِ مَالَا تَعُلمُونَ۔
سُلُطَان بِهذَا الله فَ اللهِ عَلَى اللهِ مَالَا تَعُلمُونَ۔
سُلُطَان بِهذَا الله بِهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَالَا تَعُلمُونَ۔
سُلُطَان بِهذَا اللهُ عَلَى اللهِ مَالَا تَعُلمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مِن اللهُ عَلَى اللهُ ال

اوراگر باوجوداس احتیاج کے حضرت مسیح کومعبود مان لیا جائے تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرات نصاری تو حضرت مسیح کومعبود مان کرخدا پرست کہلا ئیں اور ہندوسریرام اور کھنیا جی کومعبود مان کرمشرک اور بت پرست کہلا ئیں۔علاوہ ازیں ایک ذات سرایا عجز و نیاز کوخدا مانناصرف خلاف عقل ہی نہیں بلکہ خلاف نقل یعنی تعلیم تو رات کے بھی خلاف ہے۔

### توراة سفراستناء بابساية بيت اوّل

''اگرتمهارے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہوا در تمہیں کوئی نشان یا مجزہ دکھلا دے اور اس نشان یا مجزہ کے مطابق جواس نے تمہیں دکھلا یا بات واقع ہوا ورتمہیں کھلا دے اور اس نشان یا مجزہ کے مطابق جواس نے تمہیں دکھلا یا بات واقع ہوا ورتمہیں کہے آؤ ہم غیر معبودوں کو جنہیں تم نے نہیں جانا پیروی کریں اور ان کی بندگی کریں تو ہرگز اس نبی یا خواب و یکھنے والے کی بات برکان مت دھر ہو۔''

اورساتوی آیت میں ہے۔"اوروہ نی اورخواب دیکھنے والاقل کیا جائے گاالخے"

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ مدی الوہیت گو مجز ہے اور نشانات دکھلائے اور سب کے سب صحیح بھی ہول تب بھی وہ واجب القتل ہے پس اگر معاذ اللہ حضرت سیح مدی الوہیت تھے تو بھر یہود کو ملزم کھہرانا صحیح نہ ہوگا۔ اس لئے کہ انہوں نے اپنے زعم میں جو پکھ حضرت سے کے ساتھ کیا وہ عین تو رات کے مطابق کیا۔ نیز انجیل متی کے باب ۲۲ آیت ۲۲ میں جموٹے نبیوں اور معین مسجیت کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ وہ بڑے بڑے نشانات دکھلائیں گے اور اس سے کا ذہر ہینی دجال کا تذکرہ پولوس کے خط میں بڑے بڑے نشانات دکھلائیں گے اور اس کے نام باب ۲ آیت ہشتم ۔ اور اس دجال کی صفت ہے۔ دیکھو پولوس کا دوسرا خط ہسلینکیوں کے نام باب ۲ آیت ہشتم ۔ اور اس دجال کی صفت ہے۔ دیکھو پولوس کا روسرا خط ہسلینکیوں کے نام باب کا آیت ہشتم ۔ اور اس دجال کی صفت اس باب کی آیت چہارم میں یہ ذکر کی گئی کہ وہ اپنے کوخد ااور معبود کہلوائے گا الح۔

خلاصہ یہ کہ د جال اخیر زمانہ میں ظاہر ہوگا اور اوّل نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر مدی الوہیت ہوگا یہوداس کے ساتھ ہول گے اور اس کو سے کہیں گے۔ اس وقت حضرت سے بن مریم آسان سے دمشق میں نازل ہوں گے اور اس سے کا ذب مدی الوہیت کوتل کریں گے پس اگر العیاذ باللہ حضرت سے خود مدی الوہیت سے تو وہ ووسرے مدی الوہیت کے تل کے لیا اگر العیاذ باللہ حضرت سے خود مدی الوہیت سے دجال واجب القتل ہے وہ وجہ نصاری حاشا ہم حاشا جناب سے میں بتلاتے ہیں اور چونکہ دجال ظاہر ہوکر الوہیت کا مدی ہوگا اور حاشا ہم حاشا جناب سے میں بتلاتے ہیں اور چونکہ دجال ظاہر ہوکر الوہیت کا مدی ہوگا اور

طرح طرح کرشے دکھلائے گا۔ مُر دوں کو زندہ کرے گا۔ اور قیامت کے قریب حضرت مسیح آسان سے نازل ہوکراس کا مقابلہ فرما تیں گے اس لئے خدا دند عالم نے حضرت مسیح کو احیاء موتی کا مجرزہ عطافر مایا اور بہلاکلمہ جوآپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا۔

قَالَ إِنِّي عَبُدُاللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (سورة

(حضرت مسيح نے فرمایا) تحقیق میں اللّٰہ کا بندہ ہوں اور اللّٰہ نے مجھ کو کتاب (انجیل) دی اور نبی بنایا نہ کہ خدا۔

ششم بيكه قُلُ اَتَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَا يَمُلِكُ لَكُمُ ضَرَّاوَّ لَا نَفُعًا.

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کرالیی شی کی کیوں پرستش کرتے ہوجو تمہار نفع اور ضرر کی مالک نہ ہو۔

ہفتم: لفظ من دُون الله میں اشارہ اس طرف ہے کہ میں علیہ السلام خداتعالی سے کتر تھے اور خدا کے مقلاضروری کتر تھے اور جو کمتر ہوگا وہ خدانہیں ہوسکتا خدا کے لئے عقلا ضروری ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ اور برتر ہو۔

اس لئے اہل اسلام کا عقیدہ ہیہ کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام خدا تعالیٰ کے مقرب بندے اور نبی اور رسول تھے جوان کی شان رفیع کی تنقیص کرے وہ بھی

کا فراور جوان کی شریک الوہیت قرار دے کہ خدا دند ذوالجلال کی تنقیص کرے اور خدائے قد دس کی شان تو حید وتفرید پر داغ لگانے کا ارا دہ کرے وہ بھی کا فرہے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

اسمعتم ان الاله لحاجة یتناول الماکول والمشروبا کیا بھی تم نے سنا ہے کہ خدا بھی ماکولات اور مشروبات کامخاج ہوتا ہے۔
وینام من تعب ویدعوا ربه ویروم من حراله جر مقیلا اور کیا خدا بھی بھی تھک کر سوتا ہے اور خدا سے دعا مانگا ہے اور دو پہر کی گرمی میں تیلولہ کے لئے جگہ ڈھونڈ تا ہے۔

ویمسه الالم الذی لم یستطع صرفا له عنه و لا تحویلا اورکیا خداکواییاالم اور در در بیخ سکتا ہے کہ جس کو خدانه ہٹا سکے اور نہ وقع کر سکے یالیت شعری حین مات بزعمهم من کان بالتدبیر عنه کفیلا افسوس نصاری کے زعم میں جب حضرت می صلیب پرمر گئے تو ان کے مرنے کے بعداس عالم کی تدبیراورا نظام کس نے کیا۔

هل كان هذا الكون دبر نفسه من بعده ام اثر التعطيلا كيابيدفتر كائنات خود بى اپنامد برتها يامعطل اور بے كارتها

زعموا الاله فدی العبید بنفسه واراه کان القاتل المقتولا نصاری کابیزیم ہے کہ حضرت کے خود ہی اپنے ارادہ سے اپنے آپ کو بندوں کی نجات کے لئے قربان کیا اور وہ خود ہی اپنے قاتل تھے اور خود ہی مقتول تھے۔ نجات کے لئے قربان کیا اور وہ خود ہی اپنے قاتل تھے اور خود ہی مقتول تھے۔ (کذافی الجواب الفسیح ہم: ار ۱۵۸)

1

# دليل دوئم

# مناظرهٔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بانصارای نجران در بارهٔ الوهبیت عیسلی بن مریم

محمہ بن اسحاق وغیرہ سے منقول ہے کہ سورہ آل عمران کے شروع کی تراس آیتیں نصارائے نجران کے بارہ میں نازل ہوئیں۔ نجران علاقہ یمن میں ایک شہر کا نام ہے جواس زمانہ میں عیسائیوں کاعلمی مرکز تھا۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت ورسالت کی خبر جب اطراف وا کناف میں پینجی تو یہ خبر من کر نجران کے عیسا ئیوں کا ایک وفد مناظرہ اور مباحثہ کے لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ اس وفد میں ساٹھ سوار تھے۔ جن میں سے چودہ آدمی خاص طور پر بڑے شریف اور معزز تھے۔ اور ان چودہ آدمیوں میں تین شخص ایسے تھے، جوان کا مرجع الا مرتھے۔ لیمن سب کا ماوی اور ملجاء تھے۔ تمام کام انہیں تین کے مشورہ سے ہوتے تھے۔

ایک ان کا امیر اور سردارتها، جس کا نام عبداً تی تها، جو برا زیرک اور بوشیار اور ذی رائے تھا۔ اور دوسرااس کا وزیر ومشیر جس کا نام ایہم تھا آور تیسراان میں کا سب سے براعالم اور پادری تھا، جس کوحبر اور اسقف کہتے تھے۔ اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ شاہان روم اس پادری کی اس کے علم وضل کی وجہ سے بردی تو قیر وتعظیم کرتے تھے اور عیسائی بادشاہوں اور امیروں کی طرف سے اس کو بردی جا گیریں ملی ہوئی تھیں بیلوگ حضرت سے کی الوہیت اور ابدیت کے قائل تھے۔ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ جب مدینہ منورہ حضور برنور بھے

کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے بارہ میں سے فتارہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے بارہ میں سے فتارہ وع ہوئی گفتگو کرنے والے یہی تمین آدمی تھے۔ عبداً سے ، ایہم ، ابو حارشہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے استدلال میں بیکہا کہ:۔

ایسیٰ علیہ السلام مُر دول کو زندہ کرتے تھے۔

ایسیٰ علیہ السلام میماروں کو احما کرتے تھے۔

۲ عیسیٰ علیہ السلام بیاروں کوا چھا کرتے تھے۔ ۳ عیسیٰ علیہ السلام غیب کی باتنیں بتاتے تھے۔

ہم عیسیٰعلیہ السلام مُٹی کی مورتیں بناتے اور پھران میں پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو کر پرند بن جاتے اوران تمام چیزوں کا قرآن کریم نے اقرار کیا ہے۔لہذا ثابت ہوا کہ وہ خداتھے۔

اور حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پراس طرح استدلال کیا کہ:۔ ا۔وہ بلاباپ کے پیدا ہوئے ،معلوم ہوا کہ وہ خدا کے بیٹے ہتے۔ ۲۔ نیز حضرت عیسیٰ " نے گہوارہ میں کلام کیا۔ان سے پیشتر کسی نے گہوارہ میں کلام نہیں کیا۔ رہمی خدا کا بیٹا ہونے کی ولیل ہے۔

اور مسئلہ تثلیث یعنی حضرت عیسی تک ثالث ثلاثہ ہونے پر بیداستدلال کیا کہ قل تعالی جا بجاری فرماتے ہیں "فعکنا وَاَمَرُنَا وَ حَلَقُنَا وَ فَضَیْنَا" ہم نے بیکام کیا ہم نے بیسی میں ہم نے یہ پیدا کیا ہم نے یہ مقدر کیا۔ بیتمام صغے جمع کے ہیں اور جمع کا اقل درجہ تین ہیں۔ پس اگر خدا تعالی ایک ہوتا تو صیغہ جمع کا استعال نہ ہوتا بلکہ بجائے صیغہ جمع کے مفرد کا صیغہ استعال ہوتا اور یوں کہا جاتا فعلت وامرت وخلقت وقضیت میں نے کیا میں نے حکم دیا ، میں نے پیدا کیا، میں نے مقدر کیا۔ بیاس مایے ناز وفد کے استدلالات تھے جس کواپئے علم پر فخر اور ناز تھا۔ جن کی حقیقت اہل عقل اور اہل فہم کی نظر میں او ہام اور خیالات سے زیادہ نہیں۔ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم الستم الستم صلی اللہ علیہ و سلم الستم

تعلمون انه لا یکون ولد الا و هو یشبه اباه قالوا بلی۔
آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے وفدے خاطب ہو کرفر مایا کہ کیاتم کو معلوم نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ وفد نے کہا کیوں نہیں اور بیسب کے نزدیک مسلم ہے کہ خدا تعالی بے مثل اور بے چون و چگون ہے۔ کوئی شے اس کے مشابہ ہیں۔

۲\_ قال الستم تعلمون ان ربنا حى لايموت وان عيسى
 ياتى عليه الفناء قالوا بلى\_

بعد ازال آپ نے وفد سے کہا کیاتم کومعلوم ہے کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے، کبھی بھی اس کوموت نہیں آسکتی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کوضرور موت اور فنا آنے والی ہے۔ بعنی قیامت سے پہلے۔

وفد نے اقرار کیا کہ بے شک میر جے ہے، ایک ندایک وفت ان پرموت اور فنا ضرور آئے گی اور ظاہر ہے کہ خدا تعالی پرموت اور فنا کا طاری ہونا ناممکن اورمحال ہے۔

استبیہ) نصاری کے نزدیک حضرت عیسی مصلوب ومقتول ہوکر مریحے ہیں۔ لیکن حضور پرنور ﷺ نے ان کے الزام کے لئے بیسی فرمایا کہ تمہارے عقیدہ کے مطابق عیسی علیہ السلام کوموت آ چی ہے وہ خدا کیے ہوئے کہ بیامرخلاف واقعہ ہے حقیقت بیہ کہ علیہ السلام نہ فقتول ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے۔

بلکہ زندہ آسان براٹھائے گئے اور قیامت کے قریب آسان سے نازل ہوں گے۔
اور چندروز کے بعد وفات بیائیں گے۔ جبیبا کہ آیات قرآ نیبادراحادیث نبویہ سے واضح ہے۔ اس لئے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہی کلمہ ذکلا جو واقعہ کے موافق تھا۔ خلاف واقع چیز کا نبی برحق کی زبان سے نکلنا مناسب نہیں۔ اگر چہ اس چیز کا ذکر محض

بطور الزام ہو۔ اور عجب نہیں کہ نصاریٰ نے اس کا اقرار اس لئے کیا ہو کہ وہ اتن بات کو غنیمت سمجھاور یہ خیال کیا ہو کہ ہمار ے عقیدہ کے مطابق ہم پرالزام اور جحت اور بھی پوری ہوجائے گی۔ نیز نصاریٰ میں مختلف فرقے ہیں۔ ایک فرقہ کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پراٹھائے گئے اور قیامت کے قریب آسان سے نازل ہونے کے بعد وفات یا کیں گے۔ پس ممکن ہے کہ اس وفد کے لوگ اس عقیدہ کے ہوں جو اسلام کے مطابق ہے۔

٣ـ قال الستم تعلمون ان ربنا قيم على كل شيء يكلؤه
 ويحفظه ويرزقه قالوا بلي\_ قال فهل يملك عيسى من
 ذلك شيئا\_ قالوا لا\_

پھرآپ نے فرمایا کہتم کو معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہی ہر چیز کے وجود کے بنانے والے اور اس کے محافظ اور نگران اور رزق رسال ہیں۔ انہوں نے کہا ہے شک۔ آپ نے فرمایا کہ بتلاؤ کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ان بیں ہے کی چیز کے مالک اور قادر ہیں۔ یعنی کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مخلوقات کو وجود عطا کیا ہے اور اپنی قدرت سے علیہ السلام نے بھی مخلوقات کو وجود عطا کیا ہے اور اپنی قدرت سے ان کے لئے سامان بقاء پیدا کیا ہے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام توان چیزوں پر قادر نہیں۔

٤ قال افلستم تعلمون ان الله لا يخفى عليه شيء في
 الارض ولا في السماء قالوا بلي قال فهل يعلم عيسى
 من ذلك شيئا الاما علم قالوا لا\_

پھرآپ نے فرمایا کہ کیاتم کومعلوم نہیں کہ اللہ تعالی پرزین اورآسان کی کوئی چیز مخفی نہیں انہوں نے کہا ہے شک۔ آپ نے فرمایا کہ کیا

عیسی علیہ السلام کوان میں سے بجزاس چیز کے جس کا خدا تعالیٰ نے ان کوعلم دیا تھا، کوئی اور شے بھی جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہیں۔ بعنی اقرار کیا کہ حضرت عیسیٰ عالم الغیب نہ تھے۔

٥ قال فان ربنا صور عيسي في الرحم كيف شاء قالوا بلي

پھرآپ نے فرمایا کہ پروردگارعالم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مریم کے رحم میں اپنی مرضی کے موافق صورت بنائی۔ نصاری نے کہاہاں۔ ۲۔ الستم تعلمون ان ربنا لایا کل الطعام ولا یشرب الشراب ولا یحدث الحدث قالوا بلیٰ۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا تعالی نہ کھا تا ہے اور نہ پیتا ہے اور نہ پا خانہ اور پییٹاب کرتا ہے انہوں نے کہا بے شک۔

٧ ـ قال الستم تعلمون ان عيسى حملته امه كما تحمل المراة ثم وضعته كما تضع المراة ولدها ثم غذى كما تغذى المراة الصبى ثم كان ياكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث ـ قالوا بلي.

پھرآپ نے فرمایا کہ کیا تہ ہیں معلوم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی طرح حاملہ ہوئیں، جس طرح ایک عورت اپنے بچہ کو ببیٹ میں رکھتی ہے اور پھر اس کو جنتی ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام ببیدا ہوئے اور بچوں کی طرح ان کوغذا دی گئی۔اور بھر بڑے ہوئے اور وہ کھاتے اور بیتے تھے اور بیتاب اور پاخانہ کرتے تھے وفد نے کہا ہے۔ اس کے شک ایسے ہی تھے۔

قسال فكيف يكون هذا كمما زعمتم فعرفوا ثم ابو

الاجمودا فانزل الله الم الله لا اله الاهو الحي القيوم اخرجه ابن جرير وابن ابي حاتم عن الربيع\_ (تفسير درمنثور)

آپ نے فرمایا جب تم کوان سب باتوں کا اقرار ہے تو بتاؤ کہ ایسا ہو کو عیسیٰ خدا کیے ہوسکتے ہیں جیسا کہ تمہارا زعم ہے پس آپ کے اس ارشاد کے بعدانہوں نے حق کوخوب بہچان لیا مگر جان ہو جھ کرا نکار کیا اللہ تعالیٰ نے اس پریہ آسیس نازل فرمائیں اللہ لا الہ الا ہوالحی القیوم الحجہ۔

پوری آیتیں جواس بارہ میں نازل ہوئیں وہ یہ ہیں: \_

الله کے سواکوئی معبود نہیں جوزندہ ہے اور سارے عالم کا کارساز اور مگہبان ہے اس نے آپ پر ایک ہرق کتاب نازل کی جوتمام کتب ساویہ کی نقد بی کرنے والی ہے اور اس نے پہلے توریت اور انجیل اور زبور کولوگوں کی ہدایت کے لئے اتارا۔ جولوگ ہماری آیتوں کے منکر ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور الله بڑا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے تحقیق الله پرکوئی شکی آسان اور زبین نردست اور بدلہ لینے والا ہے تحقیق الله پرکوئی شکی آسان اور زبین

کی پوشیدہ نہیں وہی ہے کہ جورحم مادر میں جس طرح جا ہتا ہے صورت بنا تا ہے اس کے سواکو کی معبود نہیں وہی غالب اور سکیم ہے۔

حق جل شاند نے ان آیات میں دومسلوں کو بیان فر مایا ایک الوہیت میں کا ابطال اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی نبوت کا اثبات ۔ اور نہایت ایجاز اور اختصار کے ساتھ ہر مسئلہ کے دلائل اور برابین کی طرف اشارہ فر مایا۔ ہم مسئلہ الوہیت سے کو لیتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں:

(۱) یددوی ہے۔ دلیل اس کی بیہ کہ خدا کے لئے بیضر دری ہے کہ وہ تی ہولینی ازل سے لے کہ وہ تی ہولینی ازل سے لے کرابد تک زندہ ہواور فنا کا اس پر طاری ہونا محال ہو۔اور ظاہر ہے کہ بیہ بات مصرت سے برصاد تنہیں۔

رم کے دوم میں کہ خداکی شان بیہ ہے کہ وہ قیوم بینی سارے عالم کا کارساز اور نگہبان اور محافظ اور رزاق وہی ہو۔ نصاری کے زعم کے مطابق تو حضرت میں اپنی بھی حفاظت اور نگہبائی نہ کر سکے اور بھو کے پیاسے صلیب پر جان دے دی۔ سارے عالم کا محافظ اور رزاق کہاں ہو سکتے ہیں۔

(۳) تیسرے یہ کہ خداوہ ہے کہ جو غالب اور قاہر ہواورا ہے وشنوں سے انتقام اور بدلہ لینے پر پورا پورا قادر ہو۔ اور نصاری کے عقیدہ پر حضرت سے یہود سے اپنا انتقام نہیں لے سکے بجب نہیں کہ وَ اللّٰہ عَنِیزٌ ذُو انْبِقَام۔ میں ای طرف اشارہ ہو۔ دشمنوں کو مزا تو کیا و سکتے اپنے آپ کو ظالموں کے بنجہ سے بھی نہ چھڑا سکے بس ایک عاجز مخلوق کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنا باب اور بیٹے دونوں پر عیب لگانا ہے۔

(٣) في حضے بير كه خدا كاعلم أس ورجه محيط هو كه آسان اور زمين كى كوئى شے اس پر پشيده نه هو۔ كما قال إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفَى عَلَيْهِ شَىءٌ فِي الْإِرُضِ وَلَافِي السَّمَآءِ۔ اور انجيل سے ثابت ہے كہ عيسى عليه السلام عالم الغيب نه تھے چنانچہ انجیل لوقا کے

چوتھے باب کے مہلے درس میں ہے:۔

'' کہ بیوع روح القدس سے بھرا ہوا مردن سے لوٹا اور جالیس دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتار ہا۔اھ''

معلوم ہوا کہ حضرت مسے عالم الغیب نہ تھے ورند کسی کی رہنمائی اور ہدایت کی کیا حاجت تھی۔ نیز انجیل لوقا کے باب ہشتم درس ۳۳ میں ہے:۔

'' کہایک بیارعورت نے پیچھے سے آ کر حصرت سے کی پوشاک کا کنارہ جھوا فوراً اچھی ہوگئ حصرت سیج نے دریافت کیا کہ س نے مجھے چھوا''الی آخرہ۔

یس اگرآپ عالم الغیب تھے تو پوچھنے اور شخقیق کرنے کی کیا ضرورت تھی خود بخو د معلوم ہوجا تا۔

پانچویں یہ کہ خدا کی قدرت ایسی کامل ہونی چاہئے کہ رحم مادر میں جیسی صورت چاہے ولی ہی بناسکے خواہ مال اور باپ دونوں کے ملنے سے یا صرف عورت سے پیدا کر دے اس میں عیسائیوں کے اس سوال کا بھی جواب ہو گیا کہ خدا حضرت سے کا کوئی ظاہری باپ نہیں تو بجر خدا کے کس کو باپ کہیں اس کا جواب ہو گیا کہ خدا کوقد رت ہے کہ جس طرح چاہے رحم میں تصویر بنائے اور ظاہر ہے کہ حضرت سے میں بی قدرت نہی خودا نہی کی تصویر رحم مادر میں بنی پس وہ کیے خدا ہو سکتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ: نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے اس کے اثبات کی طرف بھی ان آیات میں عجیب طرح سے اشارہ فر بایا۔ وہ یہ کہ توریت اور انجیل کا کتاب البی اور صحیفہ آسانی ہونا اور حضرت موی اور حضرت عیسیٰ کا نبی اور رسول ہونا تم کومسلم ہے۔ پس جس دلیل سے توریت اور انجیل کا کتاب البی ہونا اور حضرت موی اور حضرت عیسیٰ کا نبی اور دیس سے تبویل کا کتاب البی ہونا اور حضرت موی اور حضرت عیسیٰ کا نبی اور رسول ہونا مانتے ہواس سے کہیں بڑھ کر قرآن کریم کے کتاب البی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ مالی اللہ مالی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ مالی موجود ہیں۔

قرآن کریم که جوعلوم مدایت، فصاحت اور بلاغت سعادت اور شقاوت، حلت اور

حرمت، مکارم اخلاق اور محاس آ داب، مبداء اور معاد، سیاست ملکیه مدنیه کی تشری اور تخصیل میں بے شل اور بے نظیر ہے جس کا ہر تھم عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے مطابق ہے۔ تنام کتب الہیہ کا مصدق ہے۔ اور تمام حضرات انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ اور لباب ہے۔ ایس کتاب الہی ہونے میں کیا شک ہے۔ اور جس نبی پر ایسی جامع کتاب نازل ہوئی ہواس کے نبی اللہ ہونے میں کیا شبہ ہے۔

محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كی نبوت ورسالت پراگر کوئی دلیل نه ہوتو فقط قرآن كريم ہى آپ كى نبوت كى كافى دليل تفارليكن تق جل علانے قرآن كريم كے علاوہ اس قدر به شار آیات بینات اور دلائل نبوت آپ کو عطا فرمائے كه اگر تمام انبیاء و مرسلین كے معجزات جمع كئے جائیں تو آنحضرت صلى الله علیه وسلم كے مجزات سب سے بوھے رہیں سے

عجیب بات ہے کہ جو کتاب تمام کتابوں سے ہرشان میں اعلیٰ اور افضل ہو۔ اور جونی علوم ہداہت اور دلائل نبوت میں تمام اغیاء سے افضل اور برتر ہواس کو تو نہ مانا جائے اور جو کتاب قرآن کے ہم پلہ نہ ہواور جونی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہم مرتبہ نہ ہواس کو نبی مانا جائے سے کہ یوشع علیہ الصلاۃ والسلام کو تونی مانا جائے اور موئ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کونہ مانا جائے۔ یا حضرت کی اور حضرت ذکر یا کو تو خدا کا پیغیر مانا جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ورسالت سے انکار کردیا جائے۔

علیم اجمل خان کوتو طبیب حاذق مان لیا جائے مگر ابن سینا اور جالینوں کے طبیب سلیم کرنے میں تا مل ہو۔ ع برین عقل ودانش بباید گریست

لياً د پيل سوتم

ُ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَولُدُ وَلَمُ يَكُنُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا اَحَدُهُ

قُلْ کہد و بھے اے محم صلی اللہ علیہ و کلم کھو وہ خداجس کے متعلق تم وریافت کرتے ہو اَلْمَلْ اللہ ایسی ذات ہے کہ جو تمام صفات کمال کو جامع ہے اور تمام صفات نقص سے پاک اور منزہ ہے اَحَسسة وہ کہ بیا اور یکا نداور بے مثل ہے کوئی اس کا شریک و ہم بین وہ اس شرکت کے عیب سے بالکل پاک ہے۔ اَلْمُلْسة المصّد لفظ اللہ کواس کے محرر لایا تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ وہ ذات باوجود واحد و بسیط ہونے کے تمام صفات کمال کو جامع ہے اور صَمَدة ہے یعنی وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے تمام صفات کمال کو جامع ہے اور کس مادہ اور دور اور کی آلہ کا تحتاج نہیں۔ صَمَدة اس کو کہتے ہیں وہ اپنی تحقیق و تکوین میں کسی مادہ اور دور اور کی آلہ کا تحتاج نہیں۔ صَمَدة اس کو کہتے ہیں کہ جو کی کا تحتاج نہوں وہ میں سب کا حاجت روااور چارہ ساز ہو گئم یہ لمدہ و لسم یو لمد لیمنی جب رہے ایس کہ وہ گیا کہ وہ کہ ایسی کوئی پیدا ہوا اور نہ کہ وہ سب سے مستعنی اور بے نیاز ہے تو یہ بھی ثابت ہوگیا کہ نداس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے بیدا ہوا اس لئے کہ آگر کوئی خدا کا باپ یا بیٹا ہوتو جس طرح انسان کا بیٹا باپ کے ساتھ خدائی بیس شریک ہوتا ہے ای طرح خدا کا بیٹا بھی خدا کے ساتھ خدائی بیس شریک ہوتا ہے ای طرح خدا کا بیٹا بھی خدا کے ساتھ خدائی بیس شریک ہوتا ہے ای طرح خدا کا بیٹا بھی خدا کے ساتھ خدائی بیس شریک ہوتا ہے ای طرح خدا کا بیٹا بھی خدا کے ساتھ خدائی بیس شریک ہوتا ہے ای طرح خدا کا بیٹا بھی خدا کے ساتھ خدائی بیس شریک ہوتا ہے ای طرح خدا کا بیٹا بھی خدا کے ساتھ خدائی بیس شریک ہوتا ہے ای طرح خدا کا بیٹا بھی خدا کے ساتھ خدائی بیس شریک ہوتا ہے ای طرح خدا کا بیٹا بھی خدا کے ساتھ خدائی بیس شریک ہوتا ہے ای طرح خدا کا بیٹا بھی خدا کے ساتھ خدائی بیس شریک ہوتا ہے ای طرح خدا کا بیٹا بھی خدا کے ساتھ خدائی بیس شریک ہوتا ہے ای طرح خدا کا بیٹا بھی کا سریت اور اس کے وحد ڈ لاشریک لا بھو نے کا سرائی طرف ہوتا ہے ای طرح کی اور بیک کی ایک ہوئی کا سریت اور اس کے وحد ڈ لاشر یک دور اور کی اس کوئی بیا کی کی دور سے سریت اور اس کے وحد ڈ لاشر کی کی بیا ہوئی کی کی بیا ہوئی کی سریت اور اس کی کوئی کی کی کوئی کی بیا ہوئی کی کی دور سریت اور اس کی کوئی کی کوئی کی بیا ہوئی کی کوئی کی کر ان کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کر کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کی کر کر کی کر کر کی کر کر ک

نیز توالدو تناسل کا ہونا شان صدیت اور شان استغناء کے بالکل خلاف ہے اس لئے کہ اولا داینے پیدا ہونے میں باپ کی محتاج ہوتی ہے اس طرح باپ نسل کے باتی رکھنے میں اور خدمت لینے میں اولا دکا محتاج ہوتا ہے وکئے میک گذائہ کھنوا آخذ۔ اور کوئی اس کا ہمسر اور برابر نہیں جیسا کہ مجوں کہتے ہیں کہ عالم کے دوخالق ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ہمسر ہیں اور دونوں قوت اور قدرت میں ہم پلہ اور برابر ہیں ایک خالق خیر ہے جس کا نام ہمن ہم بلہ اور برابر ہیں ایک خالق خیر ہے جس کا نام یہ دواں دوسراخالق شرجس کا نام اہر من ہے۔ مشبہ کھائی عَمَّا یُشُو کُونی۔

# فصل سوئم

در بیان تو حیدا زصحف انبیاء کرام میهم الصلوة والسلام

اس فصل میں ہمیں بے بتلانا مقصود ہے کہ توریت میں کہیں ایک جگہ ہمی لفظ تثلیث موجود نہیں۔ تمام انبیاء کرام توحید ہی کی تعلیم دیتے چلے آئے تی تعالی شانہ کا ارشاد ہے:
وَمَا اَرُسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي لِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ اللهَ اللهُ ا

ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا مگراس کی طرف یہ وہی بھیجے تھے کہ میر سے سواکوئی معبود نہیں بس میری پرستش کرو۔

وَلَـقَـدُ أُوحِى اِلْيُكَ وَالِى الَّـذِينَ مِنُ قَبُلِكَ لَئِنُ اَشُرَكَتَ لَيَنَ اَشُرَكَتَ لَيَنَ الشَرَكَتَ لَيَحَبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ النَّحَاسِرِيُنَ ـ

آپ کی طرف اور انبیاء سابقین کی طرف میہ وتی بھیجی گئی کہ اے بندے اگر تو شرک کرے گا تو تیرے اعمال حبط ہوجا کیں گے اور تو خاسرین میں ہے ہوجائے گا۔

توراة سفراستناءباب البيت ١٣٥٥ و٣٦

یہ سبتھجی کو دکھایا گیا۔ تا کہ تو جانے کہ خداوندوہی خداہے اوراس کے سواکوئی نہیں۔

توراة سفراستناءباب ٢ آيت

س لےاےاسرائیل خداوند ہماراخداا کیلا خداوند ہے۔

توراة سفراشتناء پاپ۲۳۱ بیت ۳۹

اب دیکھو۔کوئی معبود میرے ساتھ نہیں۔اور میں ہی مارتا ہوں۔اور میں ہی جلاتا

ہوں۔ میں ہی زخمی کرتا ہوں اور میں ہی چنگا کرتا ہوں۔اوراییا کوئی نہیں جومیرے ہاتھ سے چھڑاوے۔

### ز بورمقدس باب۸۱ بیت۹

تو ہزرگ اور عجائب کام کرتا ہے۔ تو ہی اکیلا خداہے۔

#### زبورباب كالمسيت

اے خداتیری راہ مقدس ہے کون معبود خداکے مانند بڑاہے۔

# اول كتاب السلاطين باب ١٨ يت ٢٠

تا کہ زمین کے سارے گرو ہیں معلوم کریں کہ خداوندو ہی خداہے اور اس کے سوااور کوئی نہیں۔

### توراة سفراشتناء بإب آيت ٢٢

اے مالک خداوندآ سان پریاز مین پرکون ساخداہے۔جو تیرے کاموں کے مطابق یا تیری قدرت کے موافق عمل کر سکے۔

كتاب اشعياء باب ١٢٦٣ أيت اا

اورمیرے سواکوئی بچانے والانہیں۔

كتاب اشعياء باب ۴۵ آيت ۱۹ و ۱۵

اور تیرے آگے سجدہ کریں گے۔اور تیرے آگے منت کریں گے اور کہیں گے یفنینا تجھ میں ہےاورکوئی دوسرانہیں۔اوراس کے سواکوئی خدانہیں یقیینا توایک خداہے۔

### كتاب اشعياء باب ١٨٧ أيت

میں خدا ہوں اور کوئی دوسرانہیں میں خدا ہوں اور مجھ ساکوئی نہیں۔

### كتاب خروج باب۵ آيت اا

معبودوں میں خداوند بچھ ساکون ہے یا کیزگی میں کون ہے تیراسا جلال والا۔

# كتاب دوم سموئيل باب كآيت

اے خداوند کوئی تیرے مانند نہیں۔اور تیرے سواجہاں تک ہم نے اپنے کا نول سے ' سناہے کوئی خدانہیں۔

## اوّل كتاب السلاطين ياب ١٨ يت٢٣

اورسلیمان نے اسرائیلی ساری جماعت کی روبرو کھڑے ہوکرا پنے ہاتھ آسان کی طرف پھیلائے اور کہا۔اے خدادندا سرائیل کے خدا پنجھ ساکوئی خدانہ اوپر آسان میں ہے نہ بنچے۔اھ

#### کتاب اشعیاء باب ۱۲۸ آیت ۲۸

کیا تونے نہیں جانا کیا تونے نہیں سنا خداوندسوابدی خداہے۔ زمین کے کناروں کا پیدا کرنے والاوہ تھک نہیں جاتا۔اور ماندہ نہیں ہوتااس کے نہم کی تہاہ نہیں ملتی۔

### كتاب رمياه باب ١٠ آيت ١٠ تا آيت ١٥

کیکن خداوند سچاخدا ہے۔ وہ زندہ خدااور ابدی بادشاہ ہے۔ زمین اس کے تہر سے تفرقر اتی اور قومیں اس کی جان سے اس طرح کہو کہ جن معبودوں اور قبین کو جن معبودوں نے آسان اور زمین کو نہیں بنایا۔ زمین پر سے اور آسان کے بنچے سے نیست ہول گے اس نے آسان اور زمین کو نہیں بنایا۔ زمین پر سے اور آسان کے بنچے سے نیست ہول گے اس نے

# ا پی قدرت سے دنیا کو بنایا ہے۔ ای نے اپنی حکمت سے جہال کوقائم کیا ہے۔ فصل جبہارم

درابطال تثليث واثبات توحيدازا قوال جناب مسيح عليهالسلام

اس فصل میں ہمیں یہ بتلانامقصود ہے کہ انجیل میں کسی جگہ بھی لفظ تثلیث موجود نہیں اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور نہان کے کسی حواری نے کسی کو پیغلیم دی کہ تثلیث کا عقیدہ رکھو بلکہ انجیل میں جا بجا صاف صاف یہی تعلیم ہے کہ خدا تعالی ۔ وحدہ لا شریک لۂ ہے جبیا کہ فن تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ بُنُ مَرُيَمَ وَقَالَ اللَّهَ مُو الْمَسِيْحُ بُنُ مَرُيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ بُنُ مَرُيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ بَنُ مَرُيَمُ إِنَّهُ مَنُ الْمَصَيِّحُ يَابَئِي إِسُرَآئِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مَنُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوَاهُ النّارُ وَمَا لِلْقُلِمِينَ مِنُ أَنْصَارِ.

البتہ بے شک کا فرہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ سے بن مریم اللہ اور خدا ہیں حالا نکہ حضرت سے فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کر وجومیر ااور تمہارا سب کا رب ہے تحقیق جواللہ کے ساتھ شریک کرے گا۔ اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس پر جنت حرام کردی ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور مشرکوں کا کوئی مددگا رہیں۔

انجیل بوحناباب ۲۰ آیت که

یسوع نے کہا کہ میں اپنے خدا اور تمہارے خداکے پاس او پر جاتا ہوں۔

# الجيل بوحناباب ١ اتيت

ہیشہ کی زندگی ہے ہے کہ دہ تجھ خدائے واحدادر برخق کواور بیوع میے کو جسے تونے بھیجا ہے جانیں۔اھ

خط کشیرہ جملوں سے صاف عیاں ہے۔ کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں معاذ اللہ خدانہیں۔

# انجیل مرقس باب۱۱ آیت ۲۸

اس سے بوچھا کہ سب حکموں میں اوّل کون سا ہے۔ ۲۹۔ بیوع نے جواب دیا کہ اوّل ہے۔ ۳۹۔ بیوع نے جواب دیا کہ اوّل ہے۔ ۳۰۔ اے اسرائیل من خداوند جا ایک ہی خداوند ہے۔

# انجيل مرض باب ١٦٣ أيت ٣٢

اے استاذ کیا خوب تونے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوااور کوئی نہیں۔

## الجيل متى پاپ ١٩ آيت ١٧

تو مجھ سے نیکی کی بات کیوں پوچھتا ہے۔ نیک تو ایک ہی ہے انتہا، العین تمام عیبوں سے منزہ صرف ایک وحدۂ لاشریک لۂ کی ذات یاک ہے۔

## انجيل متى باب ١٢٧ آيت ٢٧٠

یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا۔ایلی ایلی لما شبھتی ۔ بینی اے میرے خدااے میرے خدا تونے مجھے کیول چھوڑ دیا۔اھ

## الجيل بوحناباب ١٦ آيت ٢٨

اور جو کلام تم سنتے ہووہ میرانہیں۔ بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔اصر لیعنی

خدا کا کلام ہے۔اور بیس خدا کارسول اور فرستادہ ہوں خدانہیں ہوں۔

# الجيل متى باب٣٢ آيت ٩

زین پرکسی کواپناباپ ندر کھو۔ کیونکہ تمہاراباپ ایک ہی ہے جوآسانی ہے اھ لیعنی خدا یک ہی ہے۔

# الجيل متى باب ٢٦ آيت ٣٦

یسوع نے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھے رہنا جب تک میں دعا مائلوں۔اھ اور طاہر ہے کہ دعا مائلنا بندہ کی شان سے ہے خدا کی شان نہیں کہ وہ دعا مائلے۔

## انجیل لوقا باب م آیت که ور ۸

یبوع نے کہا۔ لکھا ہے کہ تو اپنے خدا کو تجدہ کراور صرف ای کی عبادت کر۔ آھ افسوس کہ نصاری ان نصوص صریحہ اور دلائل عقلیہ کے مخالف ہیں اور تثلیث میں بہکے جارہے ہیں۔ نصاری میں ایک فرقہ یونی ٹیرین اس وفت بھی امریکہ اور لندن میں موجود ہے یہ گروہ تثلیث کا سخت منکر ہے صرف خدا کی عبادت کے قائل ہیں۔ اور یسوع مسے اور مریم اور فرشتوں کی عبادت کے قائل نہیں۔

# فصل بنجم

درابطال ادلهُ الوہیت کہ ازعہد جدید تقل میکنند

(دليل اوّل)

انجیل پوحناباب ۲۰ آیت ۲۸

تو مانے حضرت مسیح کوان الفاظ ہے خطاب کیا۔اے میرے خداونداے میراخدا۔

اھ حضرت سے کے سامنے بیرالفاظ کہے گئے لیں اگر حضرت سے خدانہ تھے تو یقیینا ان الفاظ کے استعال ہے منع فرماتے۔

#### جواسيه

محاورہ بائیل میں لفظ خداو سے میں متعمل ہوا ہے۔ بھی خدابول کرم شداور ہادی مراد
کے معنی مراد لئے جاتے ہیں اور بھی فرشتہ اور معلم اور استاذ اور رئیس اور نیک آدی مراد
ہوتے ہیں۔ چنانچ سفر خروج باب کآ بیت اوّل ہے فَقَالَ السَّرُ لِمُوسُدی اُنظُرٰ إِنَّا
ہوتے ہیں۔ چنانچ سفر خروج باب کآ بیت اوّل ہے فَقَالَ السَّرُ لِمُوسُدی اُنظُرٰ إِنَّا
ہوتے ہیں۔ چنانچ سفر خدانے موسی سے کہاد کھی میں نے تجھے فرعون کے لئے خدا بنایا۔
اس جگہ اِللہ سے ہادی اور مرشد کے معنی مراد ہیں اور اردو تراجم میں اس طرح ترجمہ
کیا ہے فرعون کے لئے خدا بنایا اھے۔ اگر خدا کے حقیقی معنی مراد ہوتے تو اس تاویل کی کیا
حاجت تھی اور زبور باب ۱۸ آیت ۲ میں ہے۔ میں نے تو کہا تم اللہ ہواور تم سب حق تعالیٰ
عاجت تھی اور زبور باب ۱۸ آیت ۲ میں ہے۔ میں ایک تروی ہو اور آئیل ہواب دیا۔ الی

کے فرزند ہو۔ اھ اور انجیل بوحنا باب ۱۰ آبت ۳۳۔ یسوع نے انہیں جواب دیا۔ الی قولہ۔ ۳۳۔ کیا تمہاری شریعت میں بے ہیں لکھا کہتم خدا ہو۔ الخ۔ اور اس آبت پر حاشیہ میں (زبور ۱۸ آبت ۲ سے) لکھا ہوا ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ حضرت مسے ان الفاظ سے نوشتہ زبور کو یا د دلا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس مقام پر کہتم خدا ہواس کے سوا اور کیا مطلب ہوسکتا ہے کہتم خدا کے نیک بندے ہو۔

اورانجیل مرض باب ۱۳ آیت ۴۵ میں ہے(اور کہااے ربی) اس کے حاشیہ میں کھا ہے۔(لیعنی اے استاذ)

اورسفر پیدائش باب۱۳۱ز آیت ۲۲ تا آیت ۱۳ حضرت یعقوب علیه الصلوٰ قوالسلام کا خدا سے کشتی کرنا فذکور ہے اور پھریہ کہ حضرت یعقوب خدا سے کشتی میں غالب رہے اھے۔
خدا ہے کہ اس جگہ حقیقتا خدا ہے کوئی کشتی مراوبیں بلکہ فرشتہ یا کوئی اور معنی مراو لئے گئے بین اور سفر پیدائش باب ۱۵ آیت اقل میں ہے۔ جب ابرام ننانو ہے ۹۹ برس کا ہوا۔ تب

خداوندابرام کونظر آیا۔اور آیت ۹ میں ہے بھرخدانے ابرام سے کبااور آیت ۱۵ میں ہے۔ اورخدانے ابرام سے کہااور آیت ۲۶ میں ہے اور جب ابرام سے باتیں کرچکا تب خدااس کے پاس سے اوپر گیا۔اھ۔ یعنی وہ فرشتہ جو حضرت ابراہیم کے پاس آیا تھا فارغ ہوکر آسان پر جلا گیا۔ان تمام مقامات اور آیات میں خدا سے فرشتہ مرادلیا گیا۔

ولین دوئم۔ انجیل متی باب آیت کا۔ آسان سے بیآ واز آئی کہ بیر لیعنی حضرت مسیح) میرا بیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔اھاوراییا بی انجیل متی باب کا آیت ۲ میں ہے۔

#### جواب

بائیبل میں حضرت آدم علیہ الصافوۃ والسلام اور دوسرے حضرات کوبھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے پس اگر ابنیت مستزم الوہیت کو ہے توبیس خدا اور اللہ ہونے چاہئیں۔ انجیل لوقا باب آیت ۲۳ آدم ابن اللہ سفر خروج باب آیت ۲۳ سفرا وندنے یوں فر مایا کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ پلوٹھا ہے۔ اھ کتاب برمیاہ باب اس آیت ۹ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرائیم میرا پلوٹھا ہے۔ یومیاہ باب ۱۳ آیت ۲۰ ۔ افرائیم میرا پیارا بیٹا ہے۔ تواریخ اوّل باب ۲۸ آیت ۲۰ سام ایس کا باپ ہوں ۔ تواریخ اوّل باب ۲۸ آیت ۱ سے ۱۔ وہ (سلیمان) میرا بیٹا ہوگا۔ اور میں اس کا باپ ہوں گا۔ زبور باب اور بیواؤں کا ولی اھے۔

آیات ذیل کے پڑھنے کے بعد غالباً کی کوبھی اس میں اشتباہ ندر ہا ہوگا کہ خدا کا بیٹا بول
کریہ مطلب ہوتا ہے کہ بیخدا کا نیک بندہ ہے جبیبا کہ پولوں کے اس خط سے معلوم ہوتا ہے۔
رومی باب ۸ آیت ۱۹ ۔ اس لئے کہ جینے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے معٹے ہیں۔

۔ ۔ ۔۔ اور پولوس کا خط جوفلپیون کے نام ہے۔اس میں ہے خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو۔ باب۲ آیت ۱۲۔اوراسی وجہ سے انجیل مرس باب۵ آیت ۳۹ میں حضرت سے کوخدا کا بیٹا کہا گیا۔ اور اس مقام پر انجیل لوقا باب ۲۳ آیت ۷۵ میں ابن اللہ کی جگہ صالح اور است باز کہا گیا۔ اور اس وجہ ہے انجیل متی باب ۱۵ یت ۱۹ اور انجیل متی باب ۲ آیت ۱۹ اور انجیل متی باب ۲ آیت ۱۹ اور انجیل متی باب ۲ آیت ۱۳ میں خدا کے فرزندوں سے نیک بندے مراد لئے گئے۔ اور انجیل موحنا باب ۱۸ آیت ۲۱ میں شیطان کے بیٹوں سے شریرلوگ مراد لئے گئے بلکہ بعض مرتبہ شریروں کو بھی اس معنی سے کہوہ بھی خدا کا بندہ ہے خدا کا بنیٹا کہا گیا۔ جسیا کہ انجیل متی باب کے آیت ۱۱ میں جبکہ تم میرے ہو کرا ہے بچوں کو انجیل مل جے بردینا چاہتے ہو باب کے آیت ۱۱ میں ہے۔ پس جبکہ تم میرے ہوکرا ہے بچوں کو انجیل کو گئے۔ اور تمہار اباب جو آسان یر ہے اپنے مائلنے والوں کو انجھی چیز کیوں نددے گا۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ محاور کا بائیبل میں جب لفظ ابن اللہ بولا جاتا ہے تو اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ مطلب بیہ وتا ہے کہ خدا سے تعلق رکھنے والا جیسے آل فرعون سے مراد بیہ وتی ہے کہ فراد ہوتی ہے کہ فرعون سے تعلق رکھنے والے اور فرزندان وطن سے بیمراد ہوتی ہے کہ وطن سے تعلق رکھنے والے بس نہ معلوم نصاری نے کس طرح حضرت عیسی کو حقیقتاً خدا اور خدا کا بٹا بنالیا۔

وکیملی سوم ۔ انجیل یو حنا باب ۸ آیت ۲۳ ۔ اس نے (مسیح علیہ السلام) ان سے کہا کہتم نیچے کے ہومیں اوپر کا ہوں تم دنیا کے ہومیں دنیا کانہیں ہوں اھے۔ یعنی میں خدا ہوں مجسم ہوکر دنیا میں آیا ہوں۔

#### جواب

اس قسم کا کلام حضرت سے حوار بین کے تق میں بھی منقول ہے۔ چنا نجبالی ہوحنا باب ۱۵ آیت ۱۹ میں ہے۔ اگرتم دنیا کے ہوتے تو دنیا اینوں کوعزیز رکھتی ۔ لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا سے چن لیا ہے اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے انجیل ہوحنا باب کا آیت ۱۱ میں ہے۔ جس طرح میں دنیا کا نہیں اسی طرح وہ بھی دنیا کا نہیں اسی حضرت سے کی الوہیت ثابت کی گئی وہی دلیل حوار بین کے حق میں بھی موجود ہے حضرت سے کی طرح ان کو بھی خدا ما ننا جا ہے گا نہذا تھے مطلب سے ہے کہ میں بھی موجود ہے حضرت سے کی طرح ان کو بھی خدا ما ننا جا ہے گا نہذا تھے مطلب سے ہے کہ میں

خدا کاطالب ہوں اورتم دنیا کے طالب ہو۔

**دلیل چہارم:۔**انجیل یوحناباب•ا آیت ا۳ میں ہے میں اور باپ ایک ہیں۔ **جواب۔**اس متم کا کلام حوار مین کے حق میں بھی حضرت سے علیہالسلام سے منقول ہے۔

# المجيل يوحناباب ساآيت الأ

مجھ پرایمان لائیں گے تا کہ وہ سب ایک ہوں بینی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہیں ہوں۔اور دنیاایمان لائے کہ تو نے ہی مجھے بھیجا ہے اور وہ جلال جوتو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تا کہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ میں ان میں اور تو مجھ میں تا کہ وہ کامل ہوکرایک ہوجا کیں۔اھ

**دلیل پنجم ۔**انا جیل اربعہ میں حضرت سیح کامُر دوں کوزندہ کرنا ندکور ہے۔

جواب ۔ مز قبل علیہ السلام ہے بھی ہزاروں مُر دوں کا زندہ کرنا ثابت ہے۔جیسا کہ کتاب حز قبل کے باب سے آیت اواا۔ میں ہے۔ اور ایلیا علیہ السلام سے کتاب سلاطین اوّل باب کا آیت ۱۲ اور الیسع علیہ السلام سے ہے۔سلاطین دوم باب آیت ۲۲ اور الیسع علیہ السلام سے ہے سلاطین دوم باب آیت ۳۳ و ۳۵ و ۳۸ میں مُر دوں کو زندہ کرنا فدکور ہے اور حضرت موی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عصا کو سانپ بنادینا دنیا میں مشہور ہے۔

کو **کیل ششم ۔**انجیل یوحنا باب ۱۳ آیت ۹ میں ہے جس نے مجھے دیکھااس نے اپنے باپ کودیکھا۔

جواب - ماسبق سے ثابت ہو چکاہے کہ حضرت سے اور حواریین سب خدا کے ساتھ متحد ہیں لہذا جس نے حواریین کو ویکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کسی کا ایکی یا پیغا مبر ہوتا ہے تو اس کی تحقیر مولا کی تحقیر شار کی جاتی ہے۔ اور اس کی تعظیم مولا کی تعظیم جاتی ہے۔ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے تبول کرتا ہے وہ میری سنتا تبول کرتا ہے دہ میری سنتا ہے دہ میری سنتا ہے۔ اور انجیل لوقا باب ۱ آیت ۱۲ میں ہے۔ جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے۔ اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھ کو نہیں مانتا ہے۔ اور انجیل متی کے باب ۱۲۵ آیت ۳۵ میں

ہے۔ میں بھوکا تھاتم نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں پیاسا تھاتم نے مجھے یائی پلایا۔ میں بردیی تھا۔ تو نے مجھے اپنی پلایا۔ میں اتارا۔ نگا تھاتم نے مجھے کپڑا پہنایا۔ بیارتھاتم نے میری خبرلی۔ راستیاز جواب میں کہیں گے

اے خداوندہم نے کب بچھ کو بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا۔ الخے۔ بادشاہ ان سے جواب میں کہے گا چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں سے کسی ایک کے ساتھ میہ کیا۔ اس لئے میرے ساتھ کیا۔ اس کے میرے ساتھ کیا۔ اس کے میرے ساتھ کیا۔ اور فقیر کے کھانا کھلانے کو اس کلام میں خدا کا کھلانا قرار دیا ہے تو کیا یہ فقیراس استعارہ سے معاذ اللہ حقیقتاً خدا ہو گیا۔ اس طرح حضرت مسیح کے دیکھنے سے حقیقتاً خدا کا دیکھنا اور حضرت مسیح کا خدا ہونالازم نہیں آتا اور یہ کلام اس طرح کا ہے۔ خدا کا دیکھنا اور حضرت میں کا خدا ہونالازم نہیں آتا اور یہ کلام اس طرح کا ہے۔

مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اطَاعَ اللَّهَ اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُعَوِّنَكَ إِنَّمَا يُعَوِّنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَا اللَّهِ فَوُقَ اَيَدِيهِمُ.

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بےشک اللہ کی اطاعت کی اس نے بیت اللہ نے بیعت اسے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ نے بیعت کرتے ہیں اللہ کاماتھان کے ہاتھوں پرہے۔

وفى الصحيحين لايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصربه ويده الذي يبطش بها ورجله الذى يمشى بها اهــ

بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ میں اس کواس قدر محبوب بنالیتا ہوں کہ اس سے وہ سنتا ہے اور بھر ہوجاتا ہوں کہ اس سے وہ سنتا ہوں کہ اس سے دیجتا ہوں کہ اس سے حرکت کرتا لیعنی اس کے اور اس کا پیر ہوجاتا ہوں کہ وہ اس سے حرکت کرتا لیعنی اس

کے تمام کام میری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔

دلیل مفتم ۔حضرت سے کا بغیر باپ کے بیدا ہونا۔

جواب - اس بناء پر حضرت آدم ادر ملائکہ بھی خدا ہونے چاہئیں اس لئے کہ حضرت آدم اور ملائکہ بھی خدا ہونے چاہئیں اس لئے کہ حضرت آدم اور ملائکہ بغیر ماں باپ کے بیدا ہوئے ہیں یہی دلیل اگر الوہیت کی ہے۔ تو فرشتے اور حضرت آدم سے سے پہلے خدا ہونے چاہئیں۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسْنِي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثُلِ ادَمَ.

حضرت عیسیٰ کی شان خدا کے نز دیک آ دم کی طرح ہے۔

نیز جس طرح اہل اسلام عالم کو حادث مانے ہیں ای طرح اہل کتاب بھی عالم کو حادث مانے ہیں ای طرح اہل کتاب بھی عالم کو حادث مانے ہیں ہیں ابتداء جونوع بھی حادث ہوگی وہ ضرور بغیر ماں باپ کے ہوگی ۔ جیسا کہ توراۃ سفر پیدائش باب اوّل آیت ۲۱ تا ۲۵ سے ظاہر ہے۔ معلوم ہوا کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا الوہیت کی دلیل نہیں۔

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ اللَّعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى المُرُسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

محدادریس الکاندهلوی کان الله له وکان هونله گهرادریس الکاندهلوی کان الله له کان الله کان هونله

### صدایے اسلام

نداہب دنیا میں بہت ہیں ادرآ پس میں مختلف اور متضاد ہیں نہ تو بیر کہا جاسکتا ہے کہ سب سے ہیں اور نہ بیر کہا جاسکتا ہے کہ سب جھوٹے اور باطل ہیں اس لئے کہ اجتماع نقیصین اور اتفاع نقیصین دونوں ہی با نفاق عقلاء عالم متنع اور محال ہیں دنیا میں تو حید کے بھی قائل ہیں اور شرک کے بھی۔ بیناممکن ہے کہ تو حید اور عدم تو حید دونوں ہی حق ہوں یا دونوں ہی باطل ہوں لامحالہ دونوں میں سے ایک ہی حق ہوگا۔

حق وباطل کا معیار سوائے عقل سلیم کے اور کیا ہوسکتا ہے ہیں جس مذہب کے اصول اور عقا کداور تو اعد عقل سلیم اور فہم متنقیم اور فطرت صحیحہ مطابق ہوں گےوہ مذہب صحیح ہوگا اور جس مذہب کے اصول اور خاص کر بنیادی عقا کدہی سرا سرعقل کے خلاف ہوں گے وہ مذہب بلاشبہ باطل ہوگا اور علیٰ ہذا جو مذہب مکارم اخلاق اور محاسن اعمال مثلاً عقت اور پاکدامنی کا علمبر دار ہوگا وہ قابل قبول ہوگا اور جو مذہب بے حیائی اور بدکاری کا بہت مدویتا ہو تو وہ مذہب اہل حیاء اور اہل عفت کے زد کیے قابل نفرت ہوگا بلکداس قابل ہوگا کہ اس کو صلیب پر لئکا یا جائے اور اہل عفت کے زد کیے قابل نفرت ہوگا بلکداس قابل ہوگا کہ اس کو صلیب پر لئکا یا جائے اور اس کے خوب طما نچے لگائے جا کیں اور اس کے منہ پر تصوکا جائے اور ہوشمندو میر ہے آخوش میں آ جاؤتم کو ایسے اصول اور عقا کدی تعلیم دوں گا جو عین عقل اور ہوشمندو میر ہے آخوش میں آ جاؤتم کو ایسے اصول اور عقا کدی تعلیم دوں گا جو عین عقل سلیم اور فطرت سلیم دوں گا جو عین عقل سلیم اور فطرت سلیم دوں گا جو مین اس لیم اور ہو کہ لیم لیم اور کھا لیم اور تم کو ایسے مکارم اخلاق کی سلیم ایم لیم اور برکھ لیم اور شرماری اور عفت اور پاکدامنی اور حسن وخو فی میں ان کا جواب ترہوگا۔

تلقین کروں گا کہ حیاء اور شرماری اور عفت اور پاکدامنی اور حسن وخو فی میں ان کا جواب نے ہوگا۔

اے دنیا کے دانشمندواور حیاءاور پاکدامنی کے طلبگاروایسے دین (نصرانیت) سے دوررہوکہ جس میں شراب حلال ہواور بے پردگی اور غیرعورتوں سے تعلق اور اختلاط اور رقص

وسرود۔اعلیٰ درجہ کی تہذیب اور تدن شار کی جاتی ہے۔افسوس کہ اسلام کے تعدداز دواج پر
نکتہ چینی کریں اور غیر محدود عور توں سے تعلقات کو تہذیب اور تدن بتلا کیں آخراس متدن
قوم کے فاضل جج بیتو بتا کیں کہ زناء کی کیا تعریف ہے کہ جس کو بیہ کہا جاسکے کہ بیزنا ہے
نکاح نہیں، شراب سے عقل جیسی نعت عظمیٰ جاتی رہتی ہے اور بے پردگ سے نسب مخلوط اور
مشکوک ہوجا تا ہے اور بے غیرتی اور بدکاری کا دروازہ کھل جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بورپ
کی جالیس فیصدی آبادی غیر ثابت النسب ہے۔

اسلام نے بردہ کوفرض کیا اور غیرعورت پرنظر ڈالنے کوحرام کیا تا کہ اسلامی خواتین کا عفت مآب چېره ناياك نظرول ہے محفوظ ہوجائے اور تا كدان كى اولا دمشكوك اور مشتنبه نه رہے اور تا کہ بے حیائی اور بے غیرتی کا دروازہ بالکلیہ بند ہوجائے اور حیاءاور غیرت ہی تمام مکارم اخلاق کا سرچشمہ ہے اور جب سے نصاریٰ نے کالجوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم کا طریقہ رائج کیا ہے اس وقت سے دیکھ لیا جائے کہ اخلاق میں کس قدر تنزل آ گیا ہے لڑکیاں نکاح سے پہلے ہی مائیں بنے لگی ہیں بیسب انگریزی کالجوں کی برکات ہیں کہ جن کی وجہ سے دن بدن دنیا سے عفت اور حیا اور یا کدامنی ختم ہوتی جارہی ہے خوانخواسته خدانخواسته خدانخواسته اگریہی رفتار رہی تو پھر دنیا کو نکاح کی بھی ضرورت نہ رہے گی جس طرح ایک حیوان جس مادہ سے جا ہے اپنی حیوانی ضرورت پوری کر لیتا ہے اور اس کواز دواجی رسوم اورلوازم کا بجالا نا ضروری نہیں اسی طرح عنقریب بیہ بورپ کے مہذب اورمتہدن انسان حیوان مطلق بن جائیں گے ان کو نکاح کی ضرورت نہ رہے گی۔اور اس وقت عورتوں کی بیکسی اور بے بسی کا عجب حال ہوگا۔عجب نہیں کہ ایسی مصیبت کے وقت میں جار جارعورتیں مل کرایک مرد ہے نکاح کی درخواست کرنے لگیں اور اسلام کے مسکلہ تعدد از دواج کوحق تعالی کی نعمت کبری سمجھ کر سجدہ شکر بچانے لگیں کہ اسلام نے ہاری اس مصيبت كابهترين حل پيش كيا\_

اے دنیا کے دانشمندواور ہوشمندو! ذراانصاف تو کرد کہاسلام جیسے کمل اور مدل اور

مفصل ندہب کو چھوڑ کر ایسے ندہب کی طرف کیوں جاتے ہوجس کا بنیادی عقیدہ ہی (تو حید فی التنگیث) سراسرعقل کے خلاف ہواورجس کو آج تک و نیا کا کوئی بوپ اور پا دری نہ بھے سکا ہواور نہ سمجھ سکا ہوکہ ایک بین اور بین ایک کیسے ہو سکتے ہیں اور اس کا معاشرہ بغیرتی اور بے حیائی کا دروازہ کھولتا ہواور اس کا کالج اخلاق کے حق ہیں فالج کا تھم رکھتا ہو اور اس کی دعوت کا آغاز زن اور زر سے ہوتا ہو ذر اسو چوتو سہی کہ نفس اور شیطان تم کو کس بنای اور بربادی کے گرھے کی طرف دھیل کر لے جارہا ہے زن اور زر کے ذریعہ سے جس بنای اور بربادی کے گرھے کی طرف دھیل کر لے جارہا ہے زن اور ذریعے تمام حکما ءاور عقلاء کا جیز کی دعوت دی جائے گی وہ بلاشید نفسانی اور شہوانی ہوگی اور دینا کے تمام حکما ءاور عقلاء کا اس پراتفاق ہے کہ نفسانی خواہشوں کا انتباع دین و دنیا دونوں ہی کو جاہ اور برباد کرتا ہے تم کو چاہئے کہ اسلام کے عقل اور نقل دلائل اور برا بین پر نظر کرو کہ وہ کس درجہ معقول اور بختہ بیں۔معقول کو قبول کرواور غیر معقول سے دور بھا گو۔اور نھرانی حکومتوں کی مادی طاقت اور بین وت ویشوں کی نادی طاقت اور بین میں۔معقول کو تو کو کہ دو کس درجہ معقول سے دور بھا گو۔اور نھرانی حکومتوں کی مادی طاقت اور بین وت ویشوک پر بین کو بین کی دلیل نہیں۔

حضرت منتج علیہ الصافرة والسلام کے وقت میں حکومت یہودیوں کی تھی۔ اور حضرت موٹ علیہ السلام کے زمانہ میں حکومت فرعوں کی تھی اور حضرت ابراہیم کے وقت میں حکومت نمرود کی تھی۔ فی زمانہ نصار کی کی حکومت یہ بوداور نمروداور فرعوں کی حکومت کا نمونہ ہے اور خلفاء راشدین کی حکومت حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیم السلام کی حکومت کا نمونہ تھی۔ محد نہوی ہی خلفاء راشدین کا تصر حکومت اور ایوان خلافت تھا اور مجد کا بوریا ہی ان کی کری محد نہوی ہی خلفاء راشدین کا تصر حکومت اور ایوان خلافت تھا اور مجد کا بوریا ہی ان کی کری عدالت تھی اور اسی مجد کا پھیران کی درسگاہ اور خلاقاہ تھی۔ ایک حکومت تو حقانیت کی دلیل محلات تھی اور اسیم محمد کا پھیران کی درسگاہ اور خلاقاہ تھی ہے باقی یہوداور نمرود جیسی حکومت کو تھا نہت کی دلیل بنانا کمال ابلی اور نادائی ہے۔ خلفاء راشدین امیر مملکت بھی تھے اور معلم شریعت بھی تھے اور شخ طریقت بھی تھے امیر اور بادشاہ بھی تھے نقیرا ور درویش بھی اسلام اور مسلمانوں کے پاسبان اور نگر بان کی تھے ممامہ اور دستار کمبل اور گدڑی ان کا شاہی اور امیری لباس تھا اور بیک وقت آدھی و نیا کے دوفر مانرداؤں لیدی قیصر و کسری سے امیر و کسری کے امام اور بیک وقت آدھی و نیا کے دوفر مانرداؤں لیدی قیصر و کسری سے امیری لباس تھا اور بیک وقت آدھی و نیا کے دوفر مانرداؤں لیدی قیصر و کسری سے امیری لباس تھا اور بیک وقت آدھی و نیا کے دوفر مانرداؤں لیدی قیصر و کسری سے امیری لباس تھا دور بیک وقت آدھی و نیا کے دوفر مانرداؤں لیدی قیصر و کسری سے امیری لباس تھا در بیک وقت آدھی و نیا کے دوفر مانرداؤں لیدی قیصر و کسری سے دونرو کی دونرو کی

مصروف جہاد تھےاوراونٹ جیرانے والوں اور کمبل پیشوں کالشکر دنیا کی مہذب اورمتمدن قوموں کو کھلے ہندوں میدانوں میں بچھاڑر ہاتھااوران کےخزانوں کولا کرمسجد نبوی کے حن میں ڈالتا تھا اور فاروق اعظم اورعثان غنی مسجد کے بوریے پر بیٹھ کران متمدن قوموں کے خزانے فقراء وسیاکین پرتقیم کرتے تھے اسلام ایس سلطنت کا تھم دیتا ہے اور ایس حکمرانی کے طریقے بتا تا ہے کہ جہاں امیری اور فقیری ساتھ ساتھ چلیں پیفقیر وحقیر۔ایے مسلمان امراء سلطنت اوروزراءمملكت كونفيحت كرتا ہے كہا گرنز تی اورعزت مطلوب ہے تو خلفائے راشدين اورخلفاء بني اميه اورخلفاء عباسيه اورشامان مغليه كے طريقه يرچليس اورجن قوموں کوتمہارے بزرگوں نے کھلے بندوں میدانوں میں بچھاٹر انتماان کی نقالی نہ کریں غیروں کی نقالی میں سوائے ذلت کے کیار کھا ہے خوب سوج لواور سمجھ لو۔

عزیز یکهاز در گهش سربتافت بهر در که شدیج عزت نیافت

#### اب سنواورغور سے سنو

اسلام کا بنیا دی عقیدہ تو حید ہے۔ عیسائی اور ہندوبھی تو حید کے بدعی ہیں گران کی تو حیدخالص نہیں شرک کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔

اسلام کی تو حیدروز روشن کی طرح واضح ہے جو بے شار دلائل عقلیہ اور نقلیہ اور فطر بیہ سے ثابت ہے۔

### اسلام كاعقيده

یہ ہے کہ خداوند عالم جس نے اس عالم کو بنایا اور جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک اور مہیم نہیں ہرفتم کے عیبوں اور نقصانوں سے منزہ ہے معاذ الله اگر خدا میں بھی کوئی عیب اور نقصان ہوتو پھر خدا اور بندوں میں کیا فرق رہے بندے ای لئے تو خدا بننے سے محروم ہیں کہ ان میں شم سے نقصانات یائے جاتے ہیں اور دجود کی باگ ان کے قبضہ میں نہیں کہ جوخو نی اور جو کمال چاہیں اپنے واسطے موجود کریں خدا کو خدا اس کئے کہتے ہیں کہ وہ خود بخو دہاں کا وجود کسی کاعطیہ نہیں۔
خدا کو خدا اس کئے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہوں عاج میں قدائی کہ خدا ہیں، معلی کا کا

پس اگر خدا بھی بندوں کی طرح ناقص ادر مجبور اور عاجز ہوتو اس کو خدا بن بیٹھنے کا کیا استحقاق ہے۔

### عيسائيون كاعقيده

يه ب كهخدا تين بي باب (خدا تعالى) اور بينا يعنى عليه السلام اورروح القدس اور پہ نینوں ایک ہیں اور ایک تین میں ہیں اور پہ کہتے ہیں کہ سے بندہ بھی ہے اور مالک بھی ہے اور آ دمی بھی ہے اور خدا بھی ہے اور بیہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ فداوند قدوس این مجدد حلال ہے انز کرمجسم ہواا ورایک عورت کے رحم اورشکم میں داخل ہواا ورنو ماہشکم مادر میں رہ کر عام بچوں کی طرح شرمگاہ ہے اس کی ولا دت ہوئی دہ روتا تھااور ماں کا دودھ بیتیا تھااور پھر کھانے اور بینے لگااور بول براز کرنے لگااور جب براہوا تو یہودی (جواس کے بندےاور مخلوق تھے) اس کے دہمن ہو گئے اور ان کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکایا ادر منہ پرتھو کا ادر طمانیے مارے اور کانٹوں کا تاج سر بررکھا اور نہایت ذلت کے ساتھ ان کو مارا اور عیسیٰ علیہ السلام خداے بہت آ ہ دزاری کے ساتھ فریا دکرتے تھے کہ ایلی ایلی ۔ تونے جھے بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا۔اس طرح عیسی علیہ السلام نے ترمی ترمی کرصلیب پر جان دی اور تین دن قبر میں رہے اور بعد میں زندہ ہوکر آسان پر چلے مگئے اور باپ کے داکیں جانب جا کر بیٹھ گئے۔نصاری کہتے ہیں کہ عیسی خود خداتھا خود بندوں کی نجات کے لئے مصلوب ہوا اور ملعون ہوکر تین دن تک دوزخ میں رہانصاری کاعقیدہ مخضراً ختم ہواجوآپ حضرات نے س لیا کہ کیساعجیب وغریب عقیدہ ہے۔

نصاریٰ کا بیعقیدہ سراسم مہمل اور خلاف عقل ہے۔ کوئی ادنیٰ عقل والا بھی اس کوشلیم نہیں کرسکتا کہ ایک ہی ذات خدا بھی ہواور بندہ بھی ہوعابد بھی ہواور معبود بھی ہوتین ایک بھی ہوں اور ایک تین بھی ہوآج تک نصاریٰ اس تو حید فی التشیث پرنہ کوئی عقلی دلیل پیش کرسکے اور نہ نقل ۔ نیز بین اممکن ہے کہ خداوند قد ویں جو ہر طرح سے مقدی ہے اور ہر وجہ سے بیا ک ہے وہ عیلی بن مریم بن کر اور مجسم ہوکر کسی عورت کے رحم اور شکم میں اتر ہے اور پھر کھانے اور پینے اور بول و براز اور بھوک اور پیاس اور خوشی وغم اور دشموں کے ہاتھ سے مقول ہوکر اور دیگر حوائج انسانی میں مبتلا ہو کہیں سولی پر چڑ سے اور دشمنوں کے ہاتھ سے مقول ہوکر معذب اور ملعون بنے اور گناہ گاروں کی نجات کے گئارہ بنے اور سارے انسانوں کی معذب اور باٹھائے اہل عقل بتلا ئیس کہ کیا خداوند قد وس کی اس سے بڑھ کرکوئی تو بین لوست ہوگئی ہوئی ہوگر ہوگئی ہوئی تو بین ہوگر ہوگئی ہوئی ہوگر ہوگئی ہوئی ہوگر ہوگئی ہوئی ہوگر ہوگئی ہوگر ہوگئی ہوگر ہوگئی ہوگئی

لقد سبوالله مسبة ماسبه ایاها احد من البشر. نصاری نے خدانعالی کووه گالیاں دی ہیں کہ جوآج تک کسی آدی نے نہیں دیں۔

نصاریٰ کا بی عجیب وغریب عقیدہ عقل اور انسانیت کے لئے ننگ اور عارہے کہ خدا کا ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہونا اور پھراس کا لا چارا ور مجور ہوکر چوروں کے ساتھ صلیب پرلٹکنا اور پھرتین دن تک مردہ پڑار ہنا مگر نصاریٰ کے نزد یک بیت اور واجب الا بمان ہے۔

# حضرت عيسى عليه السلام كمتعلق اسلام كاعقيده

عہد نبوت سے لے کراس وقت تک تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا بیعقیدہ چلاآیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علی نبینا وعلیہ وسلم موٹی علیہ السلام کی طرح حق جل شانہ کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق تھے۔ بنی اسرائیل میں مریم عذراء کے بطن سے بغیر باپ کے فی جبرئیل سے بیدا ہوئے اور پھر قوم بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیج گئے۔ اور یہود بے بہبود نے جب ان کوئل کرنا جا ہاتو اللہ تعالیٰ نے ان کوائی جسد عضری کے ساتھ زندہ آسان پراٹھالیا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا \_ يَعِنَ بِهِ الم يعنى بهام قطعى اور يقينى ہے كہ يہود حضرت مسى عليه السلام كوتل نہيں كرسكے بلكه الله تعالى نے ان كوا بن طرف آسان پراٹھاليا۔

بلکه حضرت مسے کے دشمنوں ہی میں سے ایک شخص کوحق تعالی نے حضرت مسے بن مریم کا شبیہ اور ہمشکل بنادیا۔ بہود نے اسی شبیہ کوحضرت عیسی سمجھ کرقل کیا اور صلیب پرچڑھایا اس طرح حق تعالی نے بہود کو اشتہا ہ اور التباس میں ڈال دیا جیسا کہ قرآن کریم میں صراحة موجود ہے:

> وَمَا قَتَلُوُهُ وَمَا صَلَبُوُهُ وَلَـٰكِنَ شُبِّهَ لَهُمْ۔ ادر یہود نے حضرت مسیح کونہ آل کیا اور نہ سولی پرچڑ ھایالیکن ان کو منجانب اللّداشتناہ میں ڈال دیا گیا۔

کرخق تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کوتو مکان کے ایک در بچہ ہے آسان پراٹھالیا اور حضرت عیسیٰ کے ہمشکل بنا کر بہودی کے حضرت عیسیٰ کی ہمشکل بنا کر بہودی کے ہاتھ ہے قتل کرادیا بہود خوش ہوگئے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کوتل کردیا اور پھر جب اپنے آدمیوں کوشار کیا تو ایک آدمیوں کا خانہ کا ارشاد ہے:

وَقَولِهِ مُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيَحَ عِيْسَى بُنَ مَرُيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا يَكُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا يَكِنُ شُبِهَ لَهُمُ وَإِنَّ الَّذِينَ الْحَتَلَفُوا فِيهِ لَفِى شَلِّ مِّنُهُ مَالَهُمُ بِهِ مِنْ عِلَيْهُ وَلَا يَبَاعَ الطَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيننَا بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكَيْمًا.

یہوداس قول کی وجہ ہے بھی ملعون ہوئے کہ بطور تفاخر یہ کہتے تھے کہ ہم نے میتے بن مریم کو جورسول ہونے کے مدعی تھان کوئل کرڈ الاحق تعالی فرماتے ہیں ان کا مید دعویٰ بالکل غلط ہے یہود نے نہ ان کوئل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا لیکن ان کو اشتباہ ہوگیا اور جولوگ حضرت سے کے بارہ میں اختلاف کرتے ہیں وہ سب شک اور تر در میں پڑے ہوئے ہیں اصل حقیقت کا ان کوکوئی علم ہیں سوائے گمان کی پیروی کے پچھہیں۔خوب ہچھالو کہ یہود نے عیسیٰ بن مریم کو قطعا اور یقینا نہیں قبل کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوا پنی طرف آسان پراٹھالیا اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے کہ اپنے برگزیدہ بندہ کوروح القدس جرئیل امین کے ذریعہ آسان پراٹھالیا اور دشمنوں ہی میں سے ایک شخص کو حضرت سے کے ہم شکل بنا کر دشمنوں ہی میں سے ایک شخص کو حضرت سے کہ مشکل بنا کر دشمنوں ہی ہاتھ سے قبل کرا کرصلیب پر چڑھوا دیا اور دشمنوں کو قیا مت تک کے لئے اشتیاہ میں ڈال دیا۔

اور سیح حقیقت اور سیح معرفت ہے مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے ذریعہ آگاہ فرمادیا۔

بیتمام مضمون قرآن کریم کی آیات صریحادرا حادیث صححادر متواتره سے ثابت ہے جس میں ذرا برابرشک اور شبہ کی گنجائش نہیں تفصیل اگر درکار ہے تو اس ناچیز کے تین رسالوں کو ملاحظہ فرما ئیں (۱) کلمۃ اللہ فی حیاۃ روح اللہ (۲) القول ایحکم فی نزول عیسیٰ بن مریم ۔ جن میں خاص طور پرآیات قرآنیاور مریم (۳) لطا نف الحکم فی اسرار نزول عیسیٰ بن مریم ۔ جن میں خاص طور پرآیات قرآنیاور احادیث نبویہ ادراجاع امت محدیہ سے بیٹابت کیا گیا کہ عیسیٰ بن مریم زندہ آسان پر اشائے گئے اور قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہوگا جوقوم یہود سے ہوگا تو اس وقت یہود کا بادشاہ اور سردارہ وگا۔

کلتہ: نکتہ اس میں بیہ کہ یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کوتل کیا اور ان کوذلیل اور رسوا کیا۔ اور دجال جوا خیر زمانہ میں ظاہر ہوگا وہ بھی قوم یہود سے ہوگا اور یہود ہی اس کے تنبع اور پیرو ہوں گے اس لئے حق تعالیٰ نے اس وقت تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسان پراٹھالیا اور پھر قیامت کے قریب آسان سے نازل ہوں گے اور دجال جوقوم یہود میں سے ہوگا اور اس وقت یہود یوں کا بادشاہ اور سردار ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ بن

مریم آسان سے نازل ہوکر دجال گوتل کریں گے۔ تاکہ سب کو معلوم ہوجائے کہ جس ذات یعنی سیح بن مریم کے نسبت یہود ہے کہ جس ذات تعنی کہ جس نے ان کوتل کردیا وہ سب غلط ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے ان کوتو زندہ آسان پراٹھالیا اور تمہارے ادر تمہارے بادشاہ کے لئے اس کو آسان سے اتاریں گے۔

## نصاري انصاف سے بتائیں

کہ سیچے عیسائی ہم محمدی ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جومعاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کومقتول اور مصلوب اور ملعون مان کر دنیا بھر کے گناہوں اور پابوں کا کفارہ مانے ہیں اے علاء نصاری ۔ خدارا ذرا بتاؤ توسہی کہتم نے حضرت مسیح کی تو بین وتذلیل ہیں کیا کسرچھوڑی ۔ اور مسلمانوں نے حضرت سیح بن مریم کی تعظیم و تکریم اوران کی عظمت ورفعت اور علوم رتبت میں کیا فروگز اشت کی ۔ سیچ عیسائی بننا ہے تو محمدی ہوجاؤ اور اسلام میں داخل ہوجاؤ۔

علامه مسعودی - حضرت سیح بن مریم صلی الله علی نبینا وعلیه وسلم کی شان اقدی میں لکھتے بیں :۔

هو عبد مقرب و نبی ورسول قد خصه مولاه حضرت تحصد مقرب بندے نبی اور رسول تھے جن کواللہ تعالیٰ نے اپنامخصوص بندہ بنایا تھا۔

طهر الله ذاته و حباه تم اتاه و حیه و هداه ان کی ذات کو پاک اور مطبّر بنایا پھران کو اپنی وتی اور علوم ہدایت سے سرفراز کیا و بکن بدأ خلقه کلمة الله و الی مریم البتول براه کلمه تخص بغیر باپ کے حضرت مریم بتول سے بیذا

بهو\_خ

ق بكن كلهم فنعم الآله هكذا شان ربه خالق الخا خدا کی بہی شان ہے کہ جس کو جا ہے کلمہ کن سے پیدا کردے خدا کی یہی شان ہے کہ کلمہ کن سے پیدا کرتاہے

> والاناجيل شاهدات عنه انما الله ربه لا سواه تمام الجیلیں اس کی شاہد ہیں کہ اللہ کے سواکوئی بروردگارہیں

كان لله خاشعا مستكينا راغبا راهبا يرجى رضاه

اور حضرت مسيح الله کے بندے تھے جو نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ الله کی غمادت كريتے تصاللّٰه كى محبت اوراس كى عظمت اور جلال كاخوف ہروقت بيش نظرر ہتا تھا ہر کام میں اللہ کی رضااورخوشنودی کی امیدر کھتے تھے جس سے صاف ظاہر نے کہ حضرت عیسیٰ خدانہ تھے بلکہ خدا کے عبادت گزار بندے تھے۔

ليس يحيى وليس يخلق الا ان دعاه وقد اجاب دعاه حضرت مسيح ندكسي كى زنده كرتے تھے اور ندكسي كو پيدا كرتے تھے ان كا كام صرف اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے دعا ما کیکتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما تا تھا۔معلوم ہوا کہ حضرت عيسىٰ خداند تھے۔

هُ ولكن على يديه قضاهً! انما فاعل الجميع هو الله فاعل حقیقی اور اصل زندہ کرنے والا الله تعالیٰ ہے بطور مجمزات اور کرامت بھی بھی حضرت سیج کے ہاتھ پرمُر دوں کوزندہ کیا اور اللہ کے کسی مقرب بندے کے ہاتھ پراس شم کے معجزات کا ظاہر ہونا نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔نہ کہ الوہیت کی۔ بهم الله الرحمن الرحيم

السُّوَّ ال العجیب فی الرَّد علی اهل الصّلیب و بلیغ قصیده ویل مین فاصل ادیب شخ احمالی معری رحمة الله علیه کا ایک فصیح و بلیغ قصیده مطلب خیز ترجمه کے ساتھ مدید ناظرین کرتے ہیں جس کو فاصل مرحوم نے الوال الحجیب فی الروعلی اصل الصلیب کے نام سے موسوم کیا تھا۔ یہ قصیده (۱) ۱۳۲۲ میں مصر سے شاکع موا۔ علاء فصاری سے آج تک اس عجیب سوال کا جواب نہیں ہوسکا اور انشاء الله تعالی قیامت تک بھی کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اور یہانشاء الله بھی تیمنا اور تبرکا کہ رہا میں موں نہ کہ تعلیقاً فَلْیَا تُوا بحد یُثِ مِثْلِهِ اِنْ کَانُوا صَادِقِینَ۔

اَعُبَّادَ عِیسْنی لَنَا عِنُدَکُمُ سُوَّالٌ عَجِیبٌ فَهَلُ مِنُ جَوَابُ اے مینی کے پرستارہ ہماراتم سے ایک مجیب سوال ہے ہیں کیا تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہے

اِذَا كَانَ عِيُسلَى عَلَى زَعُمِكُمُ اِللَّهَا قَدِيُرًا عَزِيُزًا يُهَابُ اگرتمهارے زعم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیه السلام خدائے قادراور غالب ادر ہیت و جلال دالے تھے

فَكُيْفَ اعْتَقَدُتُمُ بِأَنَّ الْيَهُود اَذَا قُوهُ بِالصَّلَبِ مُرَّ الْعَذَابُ لَوَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ ال تو پھرتم نے بیعقیدہ کیسے قائم کرلیا کہ یہود نے ان کوصلیب دے کر تلخ عذاب چھایا۔کیا خداکوبھی عذاب چھایا چاسکتا ہے۔

وَكَيُفَ اعْتَقَدُتُمْ بِأَنَّ الْإِلَّةُ يَمُونُ وَيُدُفَنُ تَحُتَ التَّرَابُ الْوَلَهُ وَيُدُفَنُ تَحُتَ التَّرَابُ الوركيا خدابهى مركرمنى كي في وفن كياجا سكتا ہے

<sup>(</sup>۱) يقسيده منتخب التجيل لمن حرف النورات والنجيل للعلامة المسعو دى مطبوعه مصرك اخريس بطور عمله طبع موا المار

وَيَطُلُبُ مِنُ خَلُقِهِ شَرُبَةً لَيُطُفِى عَنُ قَلُبِهِ اِلَالِتِهَابُ
اوركيا خدا بھى اپن مخلوق سے پياس بجھانے كے لئے شربت كاپيالہ ما تك سكتا ہے
فَحَمَّاءَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمُو يَوْمَ لِخَلِّ وَبِئُسَ الشَّرَابُ
اور پھركيا يمكن ہے كہ خدا تو شربت مائكے اور اس كے بندے بجائے شربت كے
سركداوركڑوا پانى لاكر خداكودے ديں۔

فَالُقَاهُ فِی الْاَرُضِ بُغُضًالَّهُ وَمَاتَ حَلِیُفَ الظَّمَا ذَا الْیَتَابُ اور پھر بندے اپنے خدا کو بخض وعداوت میں زمین پرڈال دیں اور خدا تڑپ تڑپ کر پاسام جائے

وَيُوضَعُ ذُلَّا عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الشَّوُكِ تَاجٌ يُشِينُ الْغُرَابُ مِنَ الشَّوكِ تَاجٌ يُشِينُ الْغُرَابُ اوركيايمكن ہے كہ بندے اسپے خداكو فرليل كرنے كے لئے كانوں كا تاج اس كے مرير كھويں

آسُالَ دِمَاهُ عَلَى حَدِّهٖ وَصَارَتُ عَلَى وَجُهِه كَالُخِضَابِ اوركيابيمكن ہے كہ بندے فداكواس قدرخون آلودہ كريں كہ خون فداكے رخساروں پر بہنے سلگے اور خدا كا چېرہ خون يُں رَكِين ہوجائے

وقد كان ييصق في وجهه ويطعن في حنبه بالحراب اوركيابيمكن هي كه خداك چهره پر هوكا جائ اوراس كي بهلويس نيزه مارا جائ و ذلك بعض الذى قد حرى عليه من القوم شيخ و شاب يهوداورنسارى كي خمطابق جو كي ماجرا پيش آياس يس كايي كي خمونه مو ومن بعد هذا تعدونه الها ولم تستحوا من عتاب تعجب هي كماس مجورى اور لا چارى كي بعدان كوفدا مجمحة مواورش مات مجمى نهيس و ما هو الا كامثاله عبيد لحالقه ذو اقتراب حالا نكم شرب بنده خص حالانكم حضرت مي اور پيغمرول كي طرح فدا كي ايك مقرب بنده خص حالانكم حضرت مي اور پيغمرول كي طرح فدا كي ايك مقرب بنده خص

کما قال ذلك عن نفسه بنتس صریح اتی فی الكتاب جیسا كه خود حفرت سے سال كا قرار قرآن اور انجیل میں صراحة ندكور به ولو كان ربا كما تزعمون فسن كان يرجو الكشف العذاب اگر حضرت سے خود خدا تھے جیسا كر تمہارا گمان ہے تو پھر موت كا پیالہ شلنے كى كس سے اگر حضرت سے تھے اور كس سے اپنی مصیبت شلنے كى دعاما نگا كرتا ہے۔ اميد ركھتے تھے اور كس سے اپنی مصیبت شلنے كى دعاما نگا كرتا ہے۔ وقد فارقت جسمه بالذهاب ومن ذا الذى رد روحاله وقد فارقت جسمه بالذهاب اور مرنے كے بعد كس نے ان كى روح كودا پس كيا جبدان كى روح ان كے جسم سے حدا ہوگئ تھى

ومن كان من بعده حافظاً نظام الوجود لوقت الاياب اوران كرف كي بعداس عالم كون محافظاً اورنگهبان تقا الاياب اوران كرف كي بعداس عالم كون محافظا ورنگهبان تقا ارب سواه بتدبيره تكفل ام فاته للخراب كيا كوئي اور خدا اس عالم كي تدبير كالفيل اور ذمه دار جوايا بيتمام عالم خراب اور برباد كما

وهل صلبه کان عن زلة والاعلام استحق العقاب نیز حضرت عیسی علیه السلام کوتمهاری زعم کے مطابق کیوں صلیب دی گئی۔اگرکسی لغزش کی بناء پرصلیب دیئے گئے تو لغزش کا صادر ہونا الوہیت کے منافی ہے اوراگر کوئی لغزش نہیں ہوئی تو پھر بلاوجہ کیوں سزاکے ستحق ہوئے۔

و هل احسن القوم فی صلبه لتحلیص اشیا حکم والشباب نیز ریبتالے کہ یہود نے جوحظرت کے کوصلیب دی کیا بیا چھا کام کیا کہ اس سے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہوجائے اور تمام بوڑھے اور جوان گناہ کی لعنت سے رہا ہوجا کیں۔

لكم ان هذا لشئ عجاب

والااساؤ بجلب الخلاص

100 یا برا کام کیا کہتم کو گنا ہوں سے چھڑایا۔تمہاری بیربات نہایت عجیب ہے۔ فان قتلتموا انهم احسنوا ولم يفعلوا غير عين الصواب اگرتم بي جواب دو كه يېود كاپيغل نهايت متحسن اورعين صواب تھا اقل فعلام تعادونهم ومن يصنع الخير يجز الثواب تو پھر میں بیہ کہوں گا کہتم بہودیوں سے رشمنی کیوں رکھتے ہو جو خیر اور بھلائی کا کام کرےاں کو جزائے خیرملنی جاہیے نہ بید کہاس سے دشمنی کی جائے۔ فان قلتموا انهم اجرموا بصلب الاله وبئس المصاب اوراگریہ کہوکہ انہوں نے خدا کوضلیب دے کرجرم کا ارتکاب کیا اقل كيف هذا ولو لاه ما تخلصتمو من وحيم المآب تومیں بیکہوں گا کہ یہودا گرصلیب دے کرجرم کا ارتکاب نہ کرتے توتم گنا ہوں کے برے انجام سے رہانہ ہوتے یہود یوں کاریجرم ہی کفارہ کاسبب بنا۔ وهل رضي الصلب ام مكره عليه فما هو فصل الخطاب

نیزیه بتلاو که حضرت مسیح علیه السلام صلیب دینے سے راضی تھے یا ناراض تھے اس بارہ میں کیا قول فیصل ہے۔

فان قلتمو صلبه عن رضي لتكفير ذنب امرئ منه تاب اگرید کہو واقعہُ صلیب حضرت میسج کی خوشی اور رضامندی سے تھا تا کہ اس شخص کے گناه کا کفاره ہوجائے جس نے گناه کر کے توبہ کرلی۔

واعنى به ادم الفضل من لمولاه مما جني قد اناب لعنی حضرت آ دم علیہ السلام کے گناہ کا کفارہ ہوجائے جنہوں نے لغزش کے بعدایے مولا کی طرف رجوع کیا۔

و سامحه الله من فضله و ذا بعد تو فيقه للمتاب اورجن کواللہ ہی نے اپنی رحمت سے توبہ کی تو فیق دی اور اینے ہی نصل سے ان کی خطا کومعاف کیااورخلافت کا تاج ان کےسر پررکھا۔

فانتم كذبتم على ربكم لما صح من فعله في الكتاب تو ہم بہ کہیں گے کہتم غلط کہتے ہو کہ حضرت مسیح بہود کے اس فعل سے راضی تھے اس الح كراجيل مين تقريح بـ

ويبكي على نفسه بانتحاب

فقد كان يهرب من صلبه

كعيسى عليه السلام صليب سے بھا گناجا ہے تھاورروتے تھے

بفضلك من ذي الامور الصعاب

ويدعوا اجرني اله السما

اورخدا کو پکارتے تھے کہ اے آسان کے خدامجھ کوان مصیبتوں سے چھڑا

وایلی ایلی نادی بها لم الیوم تترکنی للعذاب

اورا ملی املی کہتے تھے کہا ہے خدامجھ کورشمن کے عذاب میں کیوں ڈال دیا

خلاصي فافعله ياخير آب

اذا كان يمكن ياحالقي

اے باب اگرمیری رہائی ممکن ہوتو مجھ کوان دشمنوں سے چھڑا اور نجات دے۔ان سب باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سے اس سے بالکل راضی نہ تھے۔

لمولاه عبد بغير ارتياب

فهذا دليل على انه

اورمصیبت کے وقت خدا کو بکارنا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ حضرت مسے بلاشبہ خدا

کے بندے تھے۔

كذبتم وقلتم حلاف الصواب وهذا دليل على انكم نیز بیتمام اموراس امر کی بھی واضح دلیل ہیں کہتمہارایہ قول ( کہ حضرت سے صلیب سے راضی تھے ) بالکل غلط ہے۔

فياعجز رب قوى الحناب وان قلتم الصلب قهرا جرى اوراگرید کہوکہ جبرا وقہرا ان کوصلیب دی گئی تو پھر خدائے قادر وتوانا کا بندوں کے ساہنےعاجز ہونالازم آتاہے۔ بتعلیقه فوق عود الصلیب کانایا اور العنت من کل باب که بندول نے زیردی خداکوصلیب پرائکایا اور العنت نے آکر ہرطرف سے خداکو گھیرلیا احیبوا سؤالی و لا تھملوا فان السکوت علیکم یعاب میرے اس موال کا جواب دوآپ جیسے فضلاء کا نہ جواب دینا اور سکوت کرجانا نہایت معیوب ہے۔

وهاقد نصحت وما ارتحی بنصحی لکم غیر حسن الثواب میل نصیحت کرچکااور خداسے اجراور ثواب کا امید وار ہوں

وموتی علی دین خیر الوری و الحساب وان لا اری هول یوم الحساب اورخداے دعا کرتا ہول کے محدر شول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پرمیرا خاتمہ ہواور قیامت کے مصائب سے محفوظ رہوں۔ آمین۔

فان تقبلوه فذا مقصدی وفیه سروری ولی یستطاب اگرتم میری اس نصیحت کوتبول کروتو بیمین مقصد ہے اور میری انتہائی مسرت اور خوشی

والا فانتم على دينكم وقد بان ماكان خلف الحجاب والا فانتم على دينكم ورثيم كواپنادين مبارك مو خوب مجهلوك حق سے يرده الله يكا ہے۔

# الجُنُو نُ فُنُو نُ

انهی فاضل ادیب شیخ احمالی کی یا پیدوسرا قصیدہ ہے جس کو فاضل مرحوم نے الجون فنون کے نام سے موسوم کیا ہے وہ بھی ترجمہ کے ساتھ ہدیہ ناظرین ہے۔ قوم غيسي قد تغالوا ـ فيه جهلاً وضلالاً نصاریٰ نے حضرت سے بہت غلوکیا حيث قالوا مذ اتاهم انت ربٌ قال لا لا جب حضرت مسيح آئے توان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں حضرت مسیح نے فرمایا ہرگزنہیں ہرگزنہیں۔

اعبد الله تعالى

ما انا الاعبيد

میں تواللہ کا بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں

فاجابوه عِنادا لمقال

نصاریٰ نے جواب دیا کہ ہم آپ کی اس بات کوئیس مانیں گے

ان يكن ماقلت حقا وصحيحا لا محالا

اگریے ہے کہ آپ خدانہیں بلکہ خداکے بندے ہیں

كيف من غير نكاح جئت يانوراً تلالا

توائے نورمجسم (خطاب بہ حضرت مسے ) اگر تو خدانہیں تو پھر بغیر نکاح کے کیسے بیدا ہوا

قال ما هذا عجيب يورث الفكر اشتغالا

حضرت سیج نے فرمایا بیرکوئی عجیب بات نہیں جس سے فکر کوتشویش میں ڈالا جائے

ما انا الا كجدّى ادم في الخلق حالا

میں پیدائش میں آینے جدامجد حضرت آدم کے مشابہ ہوں ان کی طرح بغیر باپ کے

پیدا ہوا ہوں\_

# بسم الله الرحمن الرحيم

ا اعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه مهن دعاه المسيح لنا سؤال المسيح لنا سؤال المسيح لنا سؤال المسيح لنا سؤال المسيح الكريم المسيح المسي

۲۔ اذا مات الاله بصنع قوم اما توه فسا هذا لاله بصنع قوم جس خدا کوکوئی قوم اپنی تدبیرے مارڈ الے وہ کیسے خدا ہوسکتا ہے۔خدا تو غالب ہوتا ہے مغلوب خدا نہیں ہوتا۔

۳۔ وهل ارضاه مانالوه منه فبشراهم اذا نالوا رضاه اورنساری میہ تاکس کے آپ اورنساری میہ تاکس کے آپ اورنساری میہ تاکس کے آپ تاکس کے آپ تاکس کی میں کے آپ تاکس کی اورنساری کے معزب کے تاکس کیا۔ اگر یہود نے اس فعل سے حضرت مسیح کی خوشنودی حاصل کی ہے تو آپ کو جائے کہ یہود کو بشارت اور مبارک باددیں۔

٤ - وان سخط الذى فعلوه فيه فقوتهم اذا او هت قواه اوراگر حضرت مي يېود كاس نازيبانعل يعنى تل اور صلب سے ناراض ہوئے تو پھر اس كامطلب بيہوا كمان كى توت فرت مي كى قوت كو كمزور بناديا۔ گويا كہ بندے خدا اس كامطلب بيہوا كمان كى توت في حضرت مي كى قوت كو كمزور بناديا۔ گويا كہ بندے خدا اس كامطلب بيہوا كمان كى توت في حضرت مي كى قوت كو كمزور بناديا۔ گويا كہ بندے خدا اس كامطلب بيہوا كمان كى توت بندے خدا اس كامطلب بيہوا كى توت بندے خدا بند كے خدا بندے خدا بند كے خدا ہے خد

برغالب آ گئے۔

٥ ـ وهل بقى الوحود بلا اله سميع يستحيب لمن دعاه اور جب آپ كزديك حضرت صليبى موت مركة تويية تلايئ كه بيعالم كون بغير خداد تدسيع وبصيرا ورمجت الدعوات كريسي باتى ر با؟

۲۔ وهل حلت الطباق السبع لما ثوی تحت البراب وقد عداه
 اور آپ کے نزدیک جب خداصلیبی موت سے مرکزمٹی کے بیچے مدفون ہوگیا تو ہیہ
 بتلا ہے کہ ریسا توں آسان کیا خدا سے خالی رہ گئے۔

۷\_و هل خلت العوالم من اله یدبرها و قد سُمرت یداه اور آپ کے نز دیک جب خدا کے دونوں ہاتھوں میں میخیں لگادی گئیں تو کیا ہے سارے جہاں اپنے تدبیر کرنے والے خداسے خالی ہوگئے؟

۸۔و کیف تحلت الاملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه اورآسان اورزمین كفرشتے حضرت مسيح سے كیسے علىحدہ رہے۔فرشتے صلیب پر ان كے گربة وبكا اورفريا دسنتے رہے مگر كوئى مدد نہكى۔

۹ و كيف اطاقت الحشبات حمل الاله الحق مشدوداً قفاه و اور نصاري بي بتلائيس كه چندلكريون مين خداك المحان كي طاقت كهال سه آئي

جس حال میں دشمنوں نے خدا کی گردن کو باندھ دیا تھا حالانکہ وہ صلیب کی ککڑی بھی اس کی گئری بھی اس کی گئری بھی اس کی گئوتی تھی۔

۱۰ و کیف دنی الحدید الیه حتی یخالطه و تلحقه اذاه اور لوہے کی کیے مجال ہوئی کہ ضرائے قریب جائے اور اس کو تکلیف اور ایذا پہنچائے۔

١١ ـ و كيف تمكنت ايدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه

اور دشمن جواس خدا کے بندے تھان کو یہ کیسے قدرت ہوئی کہا ہے نا پاک ہاتھوں کو خدا کی طرف دراز کریں اوراس کے طمانچے لگا ئیں۔

۱۲ وهل عاد المسيح الى حياة ام المحيى له رب سواه اور پھرمرنے کے بعد حضرت مسيح کس طرح ووبارہ زندہ ہوئے۔وہ کون پروروگار ہے جس نے ان کودویارہ حیات عطاکی۔

١٣ ـ وياعجبا لقيرضم ربا واعجب منه بطن قدحواه

اورتعجب ہے اس قبر پرجس نے اپنے اندرخدا کو چھپالیا۔اوراس سے زائد تعجب اس شکم مادر پر ہے جس نے اپنے احاطہ میں خدا کو محفوظ رکھا۔

۱٤ اقام هناك تسعا من شهور لذى الظلمات من حيض غذاه اور پر نومبين تك پيكى تاريكيول ميل خداكا قيام رېااور خون ما دراس كى غذار بى مولوداً صغيراً ضعيفاً فاتحاً للثدى فاه اور پر شرمگاه ــــان كى ولا دت بوئى اين حالت ميل كه منه پيتان كے لئے كھلا بوا

تھا

17۔ ویا کل ٹم یشرب ٹم یاتی یلازم ذاك هل هذا اله اور پھر کھانا اور بینا اور بشری حاجتیں ان كے ساتھ لازم وملزوم بنی رہیں كيا اتن حاجة ق والا بھی خدا ہوسكتا ہے۔

۱۷ ـ تعالىٰ الله عن افك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه الله عن افك النصارى الله عن افك النصارى الله عن افك النصارى الله عن افك النها أنه الله عن الله عن افك النه عن افك النه عن الله عن الله عن افك النه عن الله عن الله عن افك النه عن الله عن الله عن الله عن افك النه عن الله عن ا

اہل اسلام کا بیعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ بندے اور رسول برقن تھے۔ جب ان کے دشمنوں نے ان کوئل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کو بھیج

کر زندہ اور صحیح وسالم آسان پر اٹھا لیا اور وہ آسان پر زندہ ہیں۔ اور قیامت کے قریب آسان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی مسجد میں ان کا نزول ہوگا اور مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے اور مسلمانوں کے پیشوا اور امام ہوں گے اور تمام عیسائی جو تثلیث کے قائل ہیں وہ سب ان کے ہاتھ پر تائب ہوں گے اور مسلمانوں کی طرح نصاری بھی حضرت مسے علیہ السلام کو خدا کا برگزیدہ بندہ اور رسول ما نیں گے اور دجال اور یہودیوں کوئل کریں گے تاکہ ان کے اس زعم فاسد کا کہ ہم نے سے بن مریم کوئل کر کے صلیب پر لڑکا یا، باطل ہونا دنیا کے سامنے ظاہر جائے۔

واخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين.

محمدادريس كان الله له و كان هولِله امين محمدادريس كان الله له و كان هولِله امين المحتال المحمدام معملات المحمدات المحمدات المحمد المحمدات المحمدات

القول السحكم نى نزول بن مريم 1

.

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم النَحمه لُ لِللهِ رَبِّ الْعلَمِينَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلى خَاتَم الْأَنبِياءِ وَالْمُرسَلِينَ وَعَلى الِه وَأَصُحَابِهِ وَأَزُواجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجُمَعِينَ وَعَلَينَا مَعَهُمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاجِمِينَ ط.

اَمَّابَعدُ عہد نبوت ہے کیراس وقت تک تمام دوئے زمین کے مسلمانوں کا بیعقیدہ چلاآیا ہے کھیلی بن مریم صلی الدعلی نبینا وعلیہ وبارک وسلم جوبنی اسرائیل میں مریم عذراء کے بطن سے بغیر باپ کے فخہ ء جرائیل سے بیدا ہوئے اور پھر بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور یہود بے بہبود نے جب ان کوئل کرنا چاہاتو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان کوزندہ آسان پر لے گئے اور جب قیامت کے قریب دجال ظاہر ہوگا جوثوم یہود سے ہوگا اس وقت یہی عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے اور دجال کوئل کریں گے۔ چو اس وقت یہی عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے اور دجال کوئل کریں گے۔ چو اس وقت یہی عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے اور دجال کوئل کریں گے۔ چو اس وقت یہودکا بادشاہ اور سردار ہوگا۔

تکتنمبرا: یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو آل کیا اور ان کو ذکیل کیا اور ان کو ذکیل کیا اور رسوا کیا اللہ تعالیٰ وقیامت کے قریب ان کو آسان سے اس طرح اتارے گا کہ لوگ این آنکھوں سے مشاہدہ کرلیں گے کہ یہود جھوٹ بولتے تھے کہ ہم نے ان کو آل کیا ہے۔ وہ زندہ تھے آسان سے نازل ہو کرتمہار ہے سردار کو آل کریں گے اور تم سب کو ذلیل وخوار کریں گے۔

تکتہ نمبر ا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنس بشر سے ہیں۔ کفار کے شر سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مدت معینہ کیلئے آسان پراٹھایا اور طویل عمر عطافر مائی۔ جب عمر شریف اختیام کے قریب ہوگی اور زمانہ وفات کا نزدیک ہوگا تو آسان سے زمین پر

ا تارے جائیں گے تا کہ زمین پروفات ہو۔ کیونکہ کوئی انسان آسمان پرفوت نہ ہوگا۔ مِنْهَا خَلَمُ اَنْ اَنْ اَسَان آسمان پرفوت نہ ہوگا۔ مِنْهَا خَلَمُ وَمِنْهَا نُعُرِجُكُمْ تَارَةً أُنْعُرای ہم نے تم کوز مین سے بیدا کیا اور اس میں تم کولوٹاویں گے اور پھرای سے تکالیس گے۔

تکتہ ان دجال اوّلاً نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھرخدائی کا دعویٰ کرے گا۔ بیسیٰ بن مریم اس مدعی نبوت اورالو ہیت کے لئے آسان سے نزول اجلال فرما کیں گے تا کہ معلوم ہوجائے کہ خاتم الا نبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والاستحق قتل ہے۔ مسلمانوں کا بیعقیدہ قرآن کریم اوراحادیث صححہ اور متواترہ اوراجماع سے ثابت ہے اور انجیل بھی اسکی شاہد ہے جبیبا کہ ہم عنقریب اس کو ثابت کریں گے۔

دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا بعد میں ہے دعویٰ کیا کہ
احادیث میں جس سے موعود کے نزول کی خبر دی گئی ہے اس سے اس کے مثیل اور شبیہ کا آنا
مراد ہے اور وہ میں (یعنی خود مرزا) ہول اور وہ سے بن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث
ہوئے تھے وہ مقتول اور مصلوب ہوئے اور واقعتہ صلیب کے بعد دشمنوں سے چھوٹ کر شمیر
تشریف لائے اور ستاس سال زندہ رہ کر شہر سری گر رے محلّہ خان یار میں مدفون ہوئے۔

### افسوس اورصد افسوس

کہ پچھالوگ ایسے بھی ہیں جواس سفید جھوٹ پرایمان لانے کے لئے تیار ہیں مگر قرآن کریم کی آیات بینات اورا حادیث نبویہ پرایمان لانے کیلئے تیار نہیں۔ یہ ناچیز اہل اسلام کی ہدایت اور نفیحت کیلئے یہ مخضر رسالہ لکھ کر پیش کر رہاہے جس میں آنے والے مسلمان موعود کی علامتوں اور نشانیوں کوقر آن اور حدیث سے بیان کیا ہے تا کہ سلمان کسی دھو کہ اور اشتباہ میں نہ رہیں اور یہ بچھ لیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے سے کا مشتب بیان فرمائی ہیں مرز اصاحب میں ان کا کہیں نام ونشان بھی نہیں۔

#### مرزائيون يعضخلصا نهاور بهدردانهاستدعاء

اہل اسلام سے عمو ما اور مرزائیوں سے خصوصانیاز مندانہ اور ہمدردانہ استدعا کرتا ہوں کہ اس رسالہ کوخوب غور سے پڑھیں اور سوچیں کہ سے موعود کی جوعلامتیں ان احادیث میں آئی ہیں ان کا کوئی شہ بھی مرزاصاحب میں پایا جاتا ہے یانہیں ۔ دنیا فانی اور آنی جانی ہے۔ ایمان بڑی دولت ہے اس کی حفاظت نہایت ضروری ہے خوب غور اور فکر کریں اور حق جل شانہ کی طرف رجوع کریں اور دعا کریں کہ اے اللہ ہم کونچے علم اور تیجے فہم عطا فرما۔ اور گراہی سے بچا اور قبول حق کی تو فیق عطا فرما اور استقامت کی لازوال دولت سے مالا مال فرما۔ آئین ثم آئین۔

اب مين دلائل شروع كرتا مول اورض جل شاندكى رضا اورخوشنودى اوراس كى رحمت اورعنايت كاطلب كاراورا ميدوار مول ربينا تقبيل مِنَا إنَّكَ أنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبُ عَلَيْهُ وَتُبُ عَلَيْهُ وَتُبُ اللَّهِ التَّوْفِيُقُ وَبِيدِهِ أَزِمَّةُ التَّحْقِيُقِ وَمَا تَوْفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ التَّوْفِيُقُ وَبِيدِهِ أَزِمَّةُ التَّحْقِيُقِ وَمَا تَوْفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلِيهِ أَنِيبُ.

## قرآن کریم

اوّلاً ہم قرآن کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول کا اجمالاً ذکر ہے۔ بعد میں احادیث نبویہ کو ذکر کریں گے جن میں اس کی پوری تفصیل ہے اور اس درجہ تفصیل ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی تا ویل کی گنجائش نہیں اور بعد از ال اجماع امت نقل کریں گے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ امت نقل کریں گے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ (۱) قبال تعلی کی امل وان من اہل الکتئب اللّا لیو منن به قبل موته ویوم القیامة یکوئ علیهم شهیداً۔ اور نہیں باتی رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی شخص مگر حضرت عیسیٰ کے اور نہیں باتی رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی شخص مگر حضرت عیسیٰ کے اور نہیں باتی رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی شخص مگر حضرت عیسیٰ کے

مرنے سے پہلے حضرت عیسی برضر در ایمان لائے گا اور قیامت کے دن حضرت عیسی علیہ السلام ان برگواہ ہوئیگے۔

جہوراہل علم کا قول ہے کہ اس آیت میں ہے اور قبسل موتہ کی دونوں ضمیر ہیں حضرت عینی علیہ السلام کی طرف راجع ہیں اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ ''نہیں رہے گا کوئی شخص اہل کتاب میں گر البتہ ضرورا بیمان لے آئے گا (زمانہ آئندہ بعنی زمانہ نزول میں )عیسیٰ علیہ السلام پرعیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہو گئے ''چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں۔ ہو گئے ''چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں۔ ''نباشد ہی کس از اہل کتاب الا البتہ ایمان آرد بھیسیٰ پیش از مردن او ور دز قیامت عیسیٰ گواہ شد ہر ایشاں۔ (فائدہ) مترجم می گوید یعنی بیودی کہ حاضر شوند نزول عیسیٰ را البتہ ایمان آرند۔''انتیا۔

امام ابن جریر طبری اور حافظ ابن کثیر این این تفییر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں زمانہ نزول کے اس واقعہ کا ذکر ہے جوا حادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ تفصیل کیلئے تفییر ابن کثیر کی مراجعت فرما کیں اور یہی تفییر ابن عباس ، ابو ہریر اللہ سے منقول ہے۔ حافظ عسقلانی فتح الباری ص ۲۵۱ج ۲ میں فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم سے یہی تفییر منقول ہے۔ اس آیت میں ایک اور قرائت بھی ہے جس کا ذکر ہم نے ایپنے رسالہ کلمۃ اللہ فی حیاۃ روح اللہ میں کیا سے۔ ناظرین کرام اس کی مراجعت کریں۔

(٢)قال الله عزوجل وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذاصراط مستقيم ولايصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين.

اور تحقیق وہ لیعن عیسیٰ علیہ السلام بلا شبه علامت ہیں قیامت کی پس اس بارے میں تم ذرہ برابرشک اور تر دونہ کرواور (اے محمطیف آپ کہد ہے کہ کہ اس بارے میں میری بیروی کردیہی سیدھاراستہ

# کہیں شیطان تم کواس راہ ہے نہروک دیے تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن

-4

معلوم ہوا کہ حضرت عیمی علیہ السلام کے نزول کوعلامات قیامت ماننا یہی سیدهاراستہ ہوا درجواس سے رو کے وہ شیطان ہے۔امام حافظ عمام الدین بن کثیر فرماتے ہیں کہ اندہ لعملم للساعة سے حضرت عیمی علیہ السلام کا قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہونا مراد ہے جبیبا کہ عبداللہ بن عباس اور ابو ہریر اور عبار اور ابوالعالیہ اور ابو مالک اور عکرمہ سندس بھری اور قادر اور اور خاک وغیرہ سے منقول ہے جبیبا کہ وان من اهل الکتاب۔ الاینڈزر بھری اور تفیر ابن اور حقق ہے (تفییر ابن احادیث متواترہ سے حضرت عیمی کا نزول قبل از قیامت ثابت اور محقق ہے (تفییر ابن کیشرص ۲ سماج ۹)

### حضرت مسيح بن مريم كي حواريين كواييخ نزول كي بشارت

اور جھوٹے مسیحوں اور جھوٹے نبیوں کی خبر اور ان سے خبر دارر ہنے کی ہدایت '' خبر دار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ بہتیرے میرے نام ہے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں سے ہوں''۔ الخ انجیل متی باب۲۲۔

اس مقام پرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے مدعیان مسیحیت اور جھوٹے مدعیان نبوت کے متعلق حضرت عیسیٰ کی ہدایت اور اپنے نزول کے متعلق حواریین کو بشارت ہدیہ ناظرین کریں تا کہ موجب بصیرت اور باعث طمانیت ہو۔ وہولذا۔

# انجیل متی باب ۲۴۷، ورس اوّل

(۱) اور یسوع ہیکل سے نکل کر جار ہاتھا (۳) اور جب وہ زینون کے پہاڑ پر بعیشاتھا اس کے شاگر دوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ آ بائیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبر دار! کوئی تم کوگراہ نہ کرد ہے۔ کیونکہ بہتیر ہے۔ (۱۱) اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں ہوں اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں ہوں اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ (۱۱) اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گراہ کر ہیں گے۔ (۱۲) اور بے دبنی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی نحبت مضٹری پڑجائے گی (۱۳) گر جو آخر تک برداشت کرے گا دہ نجات بائے گا اور با دشاہی اسٹری پڑجائے گی (۱۳) گر منادی تمام دنیا میں ہوگی تا کہ سب قو موں کے لئے گواہی ہو تب خاتمہ ہوگا (۱۲) کیونکہ اس وقت الیمی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے اب تک ان کہ موگی کہ دنیا کے شروع سے اب تک (۲۲) ہوئی نہ بھی ہوگی۔

اوراگروہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشرنہ بچتا مگر برگزیدوں کی خاطروہ دن گھٹائے جائیں گے۔اس وقت (۲۳) اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھوسے یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نه کرنا۔ (۲۴) کیونکہ جھوٹے میچ اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اورعجیب کام دکھا ئیں گے کہا گرممکن ہوتو برگزیدوں کوبھی گمراہ کرلیں۔(۲۵) دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی تم سے کہد یا ہے۔ (۲۲) پس اگر دہ تم ہے کہیں کد دیکھودہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا دیکھووہ کوکٹر یوں میں ہے تو یقین نہ کرنا۔ کیونکہ جیسے بجلی (۲۷) پورب سے گوند کر پچیم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آ دم کا (۲۸) آنا ہوگا۔ جہال مردار ہے وہاں گدھ جمع ہوجائیں گے۔(۲۹) اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعدسورج تاریک ہوجائے گا اور جا ندانی روشنی نہ دے گا اور ستا رے آ سان ہے کریں گے اور (۳۰) آسانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔اوراس وفت ابن آ دم کا نشان آسان پر دکھائی دے گا اور اس ونت زمین کی سب تو میں حیماتی پیٹیں گی اور ابن آ دم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ (m) آسان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔اورنر شکے کی بڑی آواز کے ساتھاہنے فرشتوں کو بھیجے گا اور دہ اینے برگزیدوں کو حیاروں طرف سے آسان کے کنارے ہے اس کنارے تک جمع کریں گے۔

#### اجماع امت

علامهٔ سفارین شرح عقیدهٔ سفارینیه ۱۰ ج۲ پر لکھتے ہیں۔

"اماالاجماع فقد اجمعت الامة على نزوله ولم يخالف فيه احد من اهل الشريعة وانما انكر ذلك الفلاسفة والملاحدة مما يعتد بخلافه وقد انعقد اجماع الامة على انه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمديه وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وان كانت النبوة قائمة به وهو متصف بهاويتسلم الامرمن المهدى ويكون المهدى من اصحابه واتباعه كسائر اصحاب المهدى حتى اصحاب الكهف الذين هم من اتباع المهدى كمامر."

شیخ اکبرقدس الله مره فتوحات مکیه کے باب (۷۳) میں فرماتے ہیں۔ لا محلاف فی انه ینزل فی انحر الزمان۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ (عیسیٰ بن مریم) آخر زمانہ میں نازل ہوں گے۔

ابوحيان تفير بحميط اورالنبر الماديس لكهة بين: احتسمعت الامة على ان عيسى حسى في السماء وانه ينزل في اخر الزمان على ما تضمنه الحديث المتواتر (ص٤٧٣ ج٢-)

### مرزاغلام احمر كااقرار واعتراف

''اس بات پرتمام سلف اورخلف کا اتفاق ہو چکا ہے کہ عیسیٰ جب نازل ہوگا تو امت محمد میں بازل ہوگا تو امت محمد میں داخل ہوگا۔''ازالۃ الاوہام ص ۵۶۹ حصد دوم ،سطر ۲۔ دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزاصا حب کا میں عقیدہ تھا کہ آنے والاسے وہی عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہیں جن کا قرآن کر کے میں ذکر ہے اور حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم سے چھسو برس پہلے گذرے ہیں۔

چنانچەمرزاصاحب اپن الہامی کتاب میں لکھتے ہیں:۔

''اور جب مسے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا ویں گےتوان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق میں پھیل جاوے گا۔'' (براہین احمدیص ۴۹۸ وص ۴۹۹)۔

احاديث تزول عيسلي بن مريم صلى الله على نبينا وعليه وسلم

اس باره میں سب سے زیادہ جامع اور مکمل اور مفصل رسالہ حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی سابق مفتی دارالعلوم دیو بندکا ہے جس میں نہایت تفصیل کے ساتھ مع حوالہ کتب احادیث نزول کو جمع فر مایا ہے میر کے علم میں اب تک اس موضوع براس کتاب سے زیادہ کوئی جامع کتاب در حقیقت زہری وقت شخ الاسلام حضرت مولا نامحم انور شاہ صاحب قدس الله سره ما بق صدر مدرس دارالعلوم دیو بند کا الماء ہے جس کو مولا نامحر انور شاہ صاحب فیدس الله سرة ما کر اہل اسلام کیلئے ایک گرال قدر علمی اور دین تحقیق کیا ہے جہ احادیث دین تحقیق کیا ہے جم الاسلام والمسلمین حیرا۔ اب ہم چند نتخب احادیث مدین ظرین کرتے ہیں:۔

حديث اوّل: عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ليو شكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلافيكسر الصليب ويقتل الخنزيرويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احدحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من المال حتى لا يقبله احدحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من المدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة و اقرواان شئتم وان من اهل الكتاب الاليومنن به قبل مو ته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا ـ (رواه البخارى ومسلم ص٨٧ ج١) ـ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ شم ہے اس پر وردگار کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بیشک قریب ہے کہتم میں عیسیٰ بن مریم عاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے یعنی شریعت محمد ہے گئے کے مطابق فیصلہ کریں گے اور وہ صلیب کوتوڑیں گے اور خزر کوئل کردیں گے اور جنگ کوئم کردیں گے اور مال کی اتنی بہتات کردیں گے کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا اور (اس وقت) ایک سجدہ دنیا و مافیصا سے بہتر ہوجائے گا گھائیک سے بہتر ہوجائے گا گھائیک سجدہ روئے زمین کی دولت سے زیادہ بہتر معلوم ہوگا ۔ پھر حضرت ابو هری ہی کہتے سے سجدہ روئے زمین کی دولت سے زیادہ بہتر معلوم ہوگا ۔ پھر حضرت ابو هری ہی کہتے سے کہ (اس کی تائید کے لئے) چا ہوتو یہ آیت پڑھ لوؤ اِنَّ مِن اَهُ لِ الْحِنْسِ اللّٰ کتاب میں سے نہ ہوگا گھر رہے کہ وہ ضرور بالضرور عیسیٰ پرعیسیٰ کی وفات سے پہلے شخص اہل کتاب میں سے نہ ہوگا گھر رہے کہ وہ ضرور بالضرور عیسیٰ پرعیسیٰ کی وفات سے پہلے ایکان کے گا اور قیامت کے دن وہ (عیسیٰ کان پرشا ہموں گے۔

حديث دوم: عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على وسلم قال كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم (رواه البخارى ومسلم ص٨٧ج١)وفى لفظة لمسلم فامكم وفى لفظة اخرى فامكم منكم واحرجه احمد فى مسنده ص ٣٣٦ ولفظه كيف بكم إذا نزل الخد

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تمہاری خوشی کا اس وفت کیا حال ہوگا جب کہ عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہاراا مام تم میں سے ہوگا یعنی امام مہدی تمہارے امام ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا یعنی امام مہدی کا اقتداء م ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود نبی اور رسول ہونے کے امام مہدی کا اقتداء کریں گے۔

ف: اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی دوشخص الگ الگ ہیں۔امام مہدی امامت کریں گےاور حضرت عیسیٰ ان کی اقتداء کریں گے۔

حديث سوم: عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال الى ان قال فينا هو كذلك اذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عندالمنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرو ذتبن واضعا كفه

على اجنحة ملكين اذا طأطأ راسه قطرواذا رفعه تحدرمنه جمان كاللؤلوء فلا يحل لكافر يجدريح نفسه الامات ونفسه ينتهى الى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لبد فيقتله الحديث بطوله رواه مسلم ص٢٠٤ ج٢ ، وابودا ودص١٣٥ ج٢ والترمذى ص٤٧ ج٢ ، واحمد فى مسنده ص١٨١ ج٤ و ص١٨٨ ج٤ و ص٢٨٢ ج٤

نواس بن سمعان سے مروی ہے کہ ایک روز نبی اکرم ﷺ نے دجال کا ذکر فر ما یا اور دریت کا جھے کہ ایک روز نبی اکرم ﷺ نے دجال کا ذکر فر ما یا اور بھرا خیر میں یہ فر ما یا کہ لوگ اس حال میں ہول کے کہ یکا کیے عیمی بن مریم دمثق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر آسان سے اس شان سے نازل ہوں گے کہ اپنے دونوں ہا تھوں کو دوفر شتوں کے باز وُوں پر رکھے ہوئے ہول گے ۔ جب اپنے سرکو جھکا کیں گے تو اس میں سے بوندیں مین گیاں گی اور جب سرکوا تھا کیں گے تو اس میں گے اور جس کا فرکن کی اور جس کا فرکن کی نظر پہنچ گی جہاں تک ان کو مرجائے گا اور ان کا سانس وہاں تک پہنچ گا جہاں تک ان نظر پہنچ گی یہاں تک کہ وہ دجال کو (دُشق کے ) باب لکہ مقام پر پا کیں گے اور اس کو للے کہ دوہ دجال کو (دُشق کے ) باب لکہ مقام پر پا کیں گے اور اس کو للے کہ دوہ دجال کو دُشق کے کا باب لکہ مقام پر پا کیں گے اور اس کو للے کہ دوہ دجال کو دُشق کے کا باب لکہ مقام پر پا کیں گے اور اس کو لئے سے کہ دوہ دجال کو دُشق کے کا باب لکہ مقام پر پا کیں گے اور اس کو لئے کہ دوہ دجال کو دُشق کے کا باب لکہ مقام پر پا کیں گے اور اس کو کہ کے دوہ دجال کو دُشق کے کا دور ابوداؤ دیے نے مندیل ص ۱۸ دوہ کی کا در ایوداؤ دیا ہے۔

حديث جهارم: وعن ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس بينى وبين عيسى بنى وانه نازل فاذا رايتموه فاعرفوه رجل مربوع الى لل الحمرة والبياض بين ممصوتين كان راسه يقطروا ن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الاسلام فيد ق الصليب ويقتل الخنزيرويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها الاالاسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الارض إربعين سنة شم يتوفى فيصلى عليه المسلمون (رواه ابو داودص مُ الرجال ج) واخرجه احمد في مسنده وزاد فيه ويهلك الله في

زمانه المسيح الدجال ثم يقع الامانة على الارض حتى تر تع الاسود مع الابل والنمارمع البقرو الذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لاتضرهم فيمكث ماشاء اللهان يمكث ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون ويد فنونه وقال الحافظ العسقلاني رواه ابوداو دواحمد باسناد صحيح فتح البارى ص٣٥٧ ج٦ باب نزول عيسى بن مريم

حضرت ابو ہرریہ ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ میرے اورعیسی کے درمیان کوئی نبی نہیں اور وہ (عیسیٰ بن مویم) نازل ہونے والے ہیں پس جبتم ان کو دیکھو تو (ان علامتوں سے )ان کو پہچان لیناوہ ایسے تخص ہو گے جن کارنگ سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا دورنگین کیڑے بہنے ہوں گے (ان کاجسم ایباشفاف ہوگا) گویاان کے سر سے یانی شیک رہاہے اگر جداس میں تری نہ پہنی ہو پھراسلام کے لئے لوگوں سے قال کریں گے۔صلیب توڑ ڈالیں گے اور خزیر کوٹل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ان کے ز مانہ میں اللہ تعالیٰ سب نہ ہبول کومٹادے گا سوائے اسلام کے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں سے دجال کو ہلاک کر دیگا۔ پھڑوہ (عیسیٰ بن مریم زمین پر جیالیس سال رہیں گے اس کے بعدوفات یائمیں گےاورمسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے (بیروایت ابودا ؤ د کی ہے اور امام احمد کی مسند میں اس کے ساتھ بیاضا فداور ہے ) اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں مسيح دجال کو ہلاک کردے گا اورامانت داری تمام روئے زمین پر قائم ہوجائے گی۔ یہاں تک کہ شیراونٹوں کے ساتھ اور چیتے گائے کے ساتھ اور بھیٹر یئے بکریوں کے ساتھ جرنے لگیں گےاور بچے سانپوں سے ساتھ تھیلیں گے اوروہ ان کونقصان نہ پہنچا ئیں گے پھر جب تک اللہ جا ہے گا وہ زمین برر ہیں گے بھروفات یا ئیں گے اورمسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے (حافظ عسقلانی نے کہاہے کہاس حدیث کو ابوداؤداور امام احمہ نے روایت کیا ہےاوراس کی اسناد سیجے ہے ) فتح الباری ص سے ۳۵ ج ۲ باب نزول عیسیٰ بن مریم۔ حديث پنجم: عن ابن مسعو دُ قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم لقيت ليلة اسرى بى ابراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام فذكروا امر الساعة فردوا امرهم الى موسى فقال لاعلم لى بها فردوا امرهم الى عيسى فقال امرهم الى عيسى فقال امرهم الى عيسى فقال اما و جبتها فلا يعلم بها احد الا الله و فيما عهد الى ربى ان الد جال خارج و معى قصيبان فاذا رانى ذاب كما يذوب الرصاص

(مسند امام احمد مصنف ابن ابي شيبة سنن بيهقي)

حضرت ابن مسعود عدوایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا میں شب معراج میں حضرت ابرا ہیم اور حضرت موی اور حضرت عیسیٰ علیم السلام سے ملا پھرانہوں نے تیامت کا تذکرہ کیا اور سب نے اپنے اس امر کی تحقیق کے لئے حضرت ابرا ہیم کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے قیامت کے وقت کا کوئی عم نہیں پھرسب نے حضرت مویٰ کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے تو امت کے وقت کا علم نہیں پھرانہوں نے بھی کی جواب دیا کہ مجھے تو امت کے وقت کا علم نہیں پھرانہوں نے کہا کہ اس کے وقت کا علم نہیں پھرانہوں نے کہا کہ اس کے وقت کا علم تو سوائے اللہ تعالی کے کسی کوئیس مگر جواحکام مجھے دیئے گئے ہیں ان میں ایک بات یہ علم تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کوئیس مگر جواحکام مجھے دیئے گئے ہیں ان میں ایک بات یہ علم تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کوئیس مگر جواحکام مجھے دیئے گئے ہیں ان میں ایک بات یہ کہ دجال نکلے گا اور اس وقت میر ہے ہاتھ میں دولکڑیاں ہوں گی جب وہ مجھ کود کھے گا تو اس طرح بگھل جائے گا جیسے سیسہ بھھاتا ہے۔

حدیث ششم: اخبرنا ابوعبد الله الحافظ انا ابوبکر ابن اسحاق انا احمد بن ابراهیم ثنا ابی بکیر ثنی اللیث عن یونس عن ابن شهاب عن نا فع مولی ابی قتادة الانصاری قال ان ابا هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم انتهی۔

حضرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہوگا تمہارا اجب کے میسی بن مریم آسان سے نازل ہو کیے اور تمہارا امام تم میں سے

ہوگا۔(اسناداس روایت کی صحیح ہے)اورامام بیہتی نے کتاب الاساء والصفات صا ۳۰ میں اس کولکھاہے۔

متنبیبہ:۔اس روایت میں نزل کے ساتھ من السماء کا لفظ صراحة موجود ہے۔

حديث هفتم: عن ابن عباس مرفو بماقال الدجال اول من يتبعه سبعون الفا من اليهود عليهم التيجان (الى قوله)قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك ينزل اخى عيسى بن مريم من السماء الى جبل افيق اماما هادياو حكما عادلاعليه برنس له مر بوع الخلق اصلت سبط الشعر بيده حربة يقتل الدجال فاذا اقتل الدجال تضع الحرب اوزارهافكان السلم فيلقى الرجل الاسد فلا يهيجه ويا خذالحية فلا تضره تنبت الارض كنباتهاعلى عهدادم ويو من به اهل الارض ويكون الناس اهل ملة واحدة (اسحاق بن بشير - كنز العمال ص ٢٦٨ ج٧)-

حضرت ابن عباس سے بیم فوع روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ دجال کے اولین اتباع کرنے والے ستر ہزار یہودی ہونگے جو سبز اونی جا در اوڑھے ہونگے (آگے چل کر) حضرت ابن عباس نے کہا کہ رسول الدّسلی الدّعلی صلم نے فرمایا کہ اس وقت میر بہ بھائی عیسی بن مریم آسان سے افیق پہاڑ پر امام اور ہادی اور حاکم اور عادل ہوکر نازل ہوں گے اور الن پر ان کا برنس ہوگا۔ وہ متوسط القامت اور کھلے ہوئے بال والے ہونگے۔ ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوگا جس سے دجال کوئل کردیں گے اور جب دجال کوئل کر ڈالیس گے تو لڑائی بالکل ختم ہوجائے گی اور اس درجہ امن اور سکون ہوجائے گا کہ آدی شیر کے سامنے آئے گا تو اس سے شیر غصہ میں نہ بھرے گا اور سانپ کوآدی اٹھائے گا تو وہ اس کو نہ کا در اس کو نہ کا اور اس کے زمانہ جیسی ہونے لگے گی اور مائے گا اور تمین سے پیداوار حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ جیسی ہونے لگے گی اور روئے زمین کے تمام لوگ ان پر (عیسیٰ بن مریم) ایمان لے آئیں گے اور تمام لوگ ان پر (عیسیٰ بن مریم) ایمان لے آئیں گے اور تمام لوگ ایک

حدیث هشتم: عن ابی هریرهٔ مرفوعاً لیهبطن عیسی بن مریم حکما وامامامقسطا ولیسلکن فحاحاجا او معتمرا اولیا تین قبری حتی یسلم علی ولا ردّن علیه\_ (مستدرك حاكم)

حضرت ابو ہر بر اللہ اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علی وسلم نے فرمایا کہ عیسی بن مریم ضرور ضرور انزیں کے حاکم ہوکر اور سردار منصف ہوکر اور ضرور وہ منظم نے وہ مایا کہ عیسی بن مریم ضرور وہ ضرور وہ شرور وہ سفر کریں گے جج یا عمرہ کے اور وہ ضرور آئیں گے میری قبر کے بیاس اور ضرور وہ مجھے سلام کریں گے اور میں ان کے سلام کا ان کو جواب دول گا۔

حدیث نهم: عن محمع بن جاریه عن رسول الله صلی الله عله وسلم قال یقتل ابن مریم الدجال بباب لدّ هذا حدیث صحیح وفی الباب عن عمران بن حصین و نافع بن عینة و ابی برزة و حذیفة ابن اسید و ابی هریره و کیسان و عشمان ابن ابی العاص و جابر و ابی امامة و ابن مسعود و عبد الله بن عمرو و سمرة ابن جندب و النواس بن سمعان و عمر و بن عوف و حذیفة ابن الیمان (ترمذی ص ۲ ٥ ج ۲ کتاب الفتن)

حضرت بجمع بن جاریہ سے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ابن مریم دجال کو باب لُد (دمشق میں ایک جگہ) میں قبل کریں گے بیہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس باب میں عمران بن حصین اور نافع بن عیبنہ اور ابو برزہ اور حذیفہ بن اسید اور ابو ہر مرہ اور کیسان اور عثمان بن المحاص اور جابر اور ابوامامہ اور ابن مسعود اور عبد اللہ بن عمرواور سمرہ بن جندب اور نواس بن سمعان اور عمرو بن عوف اور حذیفہ بن ممان رضی اللہ عنہم سے حدیثیں منقول ہیں۔

حديث دهم: عن عبد الله بن عمر و قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم الى لارض فيتزوج ويولد له ويمكث حمساً واربعين سنة تم يموت فيد فن معى في قبرفاقوم انا وعيسى ابن

مريم في قبر واحد بين ابي بكر و عمر\_رواه ابن الجوزي في كتا ب الوفأ كتاب الاذاعه ص٧٧\_

عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذمانہ آئندہ میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمیں پراتریں گے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اس سے پیشتر زمین پر نہ تھے بلکہ زمین کے بالمقابل آسان پر تھے ) اور نکاح کریں گے اور ان کی اولا دہوگی اور پینتالیس برس (زمین پر) تھہریں گے پھر وفات پائیں گے اور میں کے بار میں مریم کے ساتھ پائیں گے اور قیامت کو میں عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ابو بکر وعمر کے درمیان قبر سے اٹھوں گا۔

اس صدیث کوابن جوزی نے کتاب الوفاء میں روایت کیا ہے۔ فَتِلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ برس صدیثیں ممل ہوئیں

#### احاديث نبوبير

سرورعالم خات م الابنیاء سیرنا محمدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے قیامت کے قریب پیش آنے والے بہت سے واقعات کی خبر دی ہے جن میں نزول مسیح اور خروج و جال اور ظہور مہدی کی بھی خبرہے۔

چونکہ حضرت میں کا نزول اور قبل دجال اور ظہور مہدی بیوا قعات نہایت اہم تھاس کے حضور پرنور نے جس صراحت اور وضاحت کے ساتھان ہرسہ امور کو بیان فر مایا شاید ہی کسی اور علامت قیامت کو اس تفصیل اور صراحت کے ساتھ بیان فر مایا ہو۔ نزول میں حقیقت بارے میں جواحا دیث منقول ہوئیں علاوہ غیر معمولی تو اتر اور کثر ت کے ان میں حقیقت نزول کی اس درجہ صراحت اور وضاحت کر دی گئ کہ کسی ملحد اور زندیق کے لئے ذرہ برابر تاویل کی گئجاکش نہیں رہی مثلا احادیث میں حضرت میں کا نام اور لقب اور کنیت اور کیفیت تاویل کی گئجاکش نہیں رہی مثلا احادیث میں حضرت میں کا نام اور لقب اور کنیت اور کیفیت

ولا دت اور والدہ مطہرہ کا نام اور ان کی طہارت و نزاہت اور حضرت ذکریا کی کفالت میں ان کی تربیت اور پھر حضرت سے کی صورت اور شکل اور قد وقامت اور ان کی نبوت ورسالت اور ان کے مجزات اور بہود ہے بہود کی وشنی اور عداوت اور رفع الی السماء اور قیامت کے قریب ملک شام میں آسان سے نازل ہو نا اور دجال کونل کرنا اور نزول کے بعد جالیس بینتالیس سال دنیا میں رہنا اور نزول کے بعد نکاح کرنا اور اولا دکا ہونا۔ اور تمام دوئے بینتالیس سال دنیا میں رہنا اور نزول کے بعد نکاح کرنا اور اولا دکا ہونا۔ اور تمام دوئے زمین پر اسلام کی حکومت قائم کرنا اور سوائے وین اسلام کے کسی مذہب کو قبول نہ کرنا۔ بہودیت اور نصرانیت کو کیک لخت صفح ہستی سے مٹاویٹا اور لوگوں کے دلوں سے بخض اور کیئے کو نکل جانا اور مال بانی کی طرح بہا دینا اور صلیب کونوٹر ٹرنا ور خزیر کوئل کرنا اور ہندوستان پر کانگل جانا اور مال بانی کی طرح بہا دینا اور صلیب کونوٹر ٹرنا اور پھر مدینہ منورہ میں وفات پانا اور رفضۂ اقد س میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے قریب مدفون ہونا اور اس کے سوا اور بھی علامتیں ہیں جواحادیث میں نمی وزیر بین بخرض اختصار صرف ان براکتفا کیا گیا۔

# ناظرين ذراانصاف توفرمائيي

کہ کیا ان تصریحات کے بعد بھی کوئی ابہام اوراشتباہ باقی رہ گیا ہے اور کیا مرزائے قادیان میں سے کوئی ایک صفت بھی پائی جاتی ہے۔اور دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزاصا حب کا بھی یہی عقیدہ تھا جو تمام مسلمانوں کا ہے۔جبیبا کہ برا بین احمد میہ میں اس کی تضریح ہے۔

# مرزائيول كى تحريف

اور کیا تصریحات کے تحت اب بھی مرزائیوں کی اس تحریف کی کوئی گنجائش ہے کہ احادیث میں نزول مسے سے مثیل مسے مراد ہے۔

سبحان اللهززول سے نو ولا دت کے معنی مراد ہو گئے اور سے مثیل مسے مراد ہو گیااور

مریم ہے مرزاصاحب کی ماں ، چراغ بی بی مراد ہوگئ اور دمشق اور بیت المقدی اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا جولفظ احادیث میں آیا ہے ان سب سے قادیان مراد ہوگیا کیونکہ قادیان ان سب کی سمت میں واقع ہے اور باب لُد جو کہ ملک شام میں ایک جگہ ہے اور جہال حضرت میں دجال کوئٹل کریں گے اس سے مرزاصاحب کے نزد یک لدھیانہ مراو ہوگیا اور قتل دجال ہے مناظرہ میں کی عیسائی کوشکست وینا مراد ہوگیا ۔ سبحان اللّٰد کیا دیوانہ اس سے بڑھ کریجھاور کہ سکتا ہے؟

نیز مرزاصا حب کوکرشن مہاراج ہونے کا بھی دعویٰ ہےاور کرشن مہاراج کا فروں اور بت پرستوں کا اوتار ہے ظاہر ہے وہ سے بن مریم کے عین اور مثیل نہیں ہوسکتا۔حضرت سے کی صفات اور کرشن مہاراج کی صفات کا ایک ہونا قطعاً محال ہے۔

# عدالت کی ایک نظیر

 کسی کے نام کی رجٹری ہے کہہ کر وصول کر لیتے کہ میں اس مکتوب الیہ کامثیل اور شبیہ ہوں اسی وقت مسئلہ مما ثلت کی حقیقت منکشف ہوجاتی یا مثلاً کوئی ہے دعویٰ کر ہے کہ میں پاکتان کا گورنر جزل ہوں اس لئے کہ قائد اعظم تو مرچکے ہیں اور میں ان کاظل اور ہروز ہو کر آیا ہوں لہذا میراحکم ما ننا ضروری ہے۔ حق تو ہے کہ مرز اصاحب آگر کی کا بروز ہو سکتے ہیں تو مسیلہ کہ کذاب اور اسور عنسی کا ہروز ہو سکتے ہیں۔ اگر مرز اصاحب دعوائے نبوت اور مسیحت اور مہدویت و رہ سے ہیں تو دوسرے مدعیان نبوت اور مسیحت اور مہدویت جومرز اصاحب سے پہلے گذر چکے یا آئندہ آئیں گے ان کے کا ذب ہونے کی کیا دب ہونے کی کیا ہے۔ اس کو ہٹلایا جائے۔

#### احاديث نزول كاتواتر

زول عيلى بن مريم كى احاديث باجماع محدثين درجه تواتر كويم بين اب بهم بطور نمونه چندائم محديث وتفير كى شهادتين اس باره مين پيش كرتے بين دحافظ ابن كثيرا بي تفير مين لكھتے بين دوقد تواتر ت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسىٰ عليه السلام قبل يوم القيامة اماما عدلاو حكما مقسطا۔ اورعلامه آلوى روح المعانى ص٢٠ كمين كھتے بين: -

ولا لقدح في ذلك (اى ختم النبوة) ما اجتمعت عليه الامة واشتهرت فيه الاخبار و نطق به الكتاب على قول و وجوب الايمان به و كفرمنكره كالفلاسفة من نزول عيسى عليه السلام في اخرالزمان لانه كان نبيا قبل تحلى نبيناصلى الله عليه وسلم بالنبوة في هذه النشأة.

اور حافظ عسقلانی نے فتح الباری اور تلخیص الجیر میں تصریح کی ہے ہی کہ حدیث نزول کی متواتر ہے۔ کذا فی عقیدة الاسلام ص ا۔ کی متواتر ہے۔ کذا فی عقیدة الاسلام ص ا ۔ علامہ شوکانی اپنی کتاب توضیح میں لکھتے ہیں:۔ وجميع ماسقناه بالغ حدالتواتر كمالايخفي على من له فضل اطلاع فتقرر بسجمع ماسقناه في هذاالحواب ان الاحاديث الواردة في المهدى المنتظرمتواترة والاحاديث الواردة في الدحال متواترة والاحاديث الواردة نزول عيسي متواترة.

## مرزائے قادیان کی جسارت

مرزائے قادیانی نے اوّل تو یہ کوشش کی کہزول سے کی روایتوں پر کوئی جرح کرے مگر جب گنجائش نہ ملی تو صحابہ کرام می پرزبان طعن دراز کی اور بے تحاشایہ کہہ دیا کہ وہ (بعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ) ایک غی شخص تھا۔ (دیکھوا عجاز احمدی ص ۲۹٫۵۲) اور حضرت عبداللہ بن مسعود می متعلق یہ کہہ دیا کہ وہ ایک معمولی انسان تھا۔ (دیکھوا عجاز احمدی ص ۸) سجان اللہ مرزا صاحب اور ان کے صحابہ تو بڑے ذکی اور سمجھ دار ہیں اور بڑے غیر معمولی انسان ہیں ۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مرزا صاحب کے برابر کہاں سمجھ کیے ہیں۔

مگر جب علماء اسلام نے احادیث نزول کا ایک بے پایاں دفتر پیش کردیا تو مرزا صاحب جھنجھلا کر کہنے لگے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پرابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ منکشف نہ ہوئی تھی۔ازالۃ الاوہام ص ۵۹۲

مطلب بیہ واکہ سجان اللہ تھے موعوداور دجال کی سجے حقیقت کومرز اصاحب تو سمجھ گئے مگر معاذ اللہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سجے نہ سمجھے کہ بجائے مرزا غلام احمد کی ولادت کے عیسی بن مریم کا نزول سمجھ گئے اور کسی حدیث میں بیانہ فرمایا کہ نزول سمجھ گئے اور کسی حدیث میں بیانہ فرمایا کہ نزول سمجھ گئے اور کسی حدیث میں میانہ فرمایا کہ نزول سمجھ گئے ورداسپور میں مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضٰی کا آنا مراد ہے بلکہ ساری عمریبی فرماتے رہے کے میں بن مریم جن کو اللہ تعالی نے انجیل عطافر مائے وہ قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے منار کہ شرقی پر آسمان سے اتریں گے۔معاذ اللہ خم معاذ اللہ

حضور ﷺ کے اس بیان سے ساری امت گراہی میں مبتلا ہوگئی۔اور ابن چراغ بی بی کوچھوڑ کر ابن مریم کے خیال میں محوہوگئی حتی کہ چراغ بی بی کے بیٹے کو بصد حسرت میشعر کہنے کی نوبت آئی۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ و اس سے بہتر غلام احمہ ہے

اور سلمان بدیر عقر ہیں۔

چنبیت خاک راباعالم پاک کیاعیسیٰ کیاد جال ناپاک کی خبیسی کیاد جال ناپاک (ایک طرفه به ہے کہ مرزاصاحب جن سے بین مریم کے مثیل اور شبیہ ہونے کے مدی ہیں دل کھول کران کو مغلظ گالیاں بھی دیتے ہیں اور ایسی ہمتیں لگاتے ہیں کہ جو آج تک کسی یہودی نے بھی نہیں لگا ئیں ہم میں تو ان گالیوں کے قتل کی بھی ہمت نہیں ان کے نضور سے بھی دل کا نیتا ہے کسی کا دل جا ہے تو مرزائیوں سے اور مرزا صاحب کی کتابوں سے اس کی تقدیق کرے سب کو معلوم ہیں۔

### مسيح موعودكي صفات اورعلامات

حن تعالی شانہ کے فضل اور رحمت اور اس کی تو نیق اور عنایت سے امید واثق ہے کہ آیات شریفہ اور احادیث مذکورہ بالاسے ناظرین اور قارئین پرسے موعود کی حقیقت اور اس کے نزول کی کیفیت پوری طرح واضح ہوگئ ہوگی لیکن اب ہم بیر چاہتے ہیں کہ مسے موعود کی صفات اور علامات کو ایسی خاص ترتیب کے ساتھ پیش کریں کہ جس سے ناظرین کرام کوسے آسانی اور مرز اے آل جہانی کا فرق آئکھوں سے نظر آئے۔

مرزاصاحب کی سب سے بڑی دلیل ہے ہے کہ تئے بن مریم وفات پا گئے اس لیے میں فلام احمد باشندہ قادیان مسیح ہوسکتا ہوں۔ یہ دلیل بعینہ ایسی دلیل ہے کہ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ شہنشاہ انگلتان کا انقال ہوگیا اس لئے میں ان کے قائم مقام ہوسکتا ہوں۔ بیشک عقلا سب بچھمکن ہے لیکن مدعی کیلئے بادشاہ کی صفات اور خصوصیات کا حامل ہونا بھی

ضروری ہے محض کسی بادشاہ کے مرجانے کواپنی بادشاہت کیلئے دلیل بنا نامضحکہ خیز ہے اور جو ایسے دلائل سننے پرآ مادہ ہووہ بھی اسی تھم میں ہے۔

احادیث فدکورہ بالا سے بیامررہ نِروشن کی طرح واضح ہوگیا کہ آنے والے میں سے وہی عیسیٰ بن مریم رسول اللہ مراد ہیں جن کی ولادت اور نبوت اور مجزات کے واقعات قرآن کریم میں فدکور ہیں ان کے علاوہ کو کی دوسر اختص مراز نبیں کہ جوان کاسٹیل اور شبیہ و عہد صحابہ اور تابعین سے لیکراس وقت تک پوری امت کے علاء اور صلحاء اور مجددین نے یہی سمجھا اور بہی عقیدہ رکھا کہ زول مین سے سے اسی سے بن مریم کا نزول مراد ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام سے چھ سو برس پہلے بنی اسرئیل میں نبی بنا کر بھیجے گئے اور جن پر انجیز ا من کریم علیہ السلام سے جھ سو برس پہلے بنی اسرئیل میں نبی بنا کر بھیجے گئے اور جن کر افعالی نازل ہوئی اور مریم عذراء کے طن سے بغیر باپ کے نفخہ جریل سے پیدا ہوئے جن کا مفصل نازل ہوئی اور مریم عذراء کے طن

#### مرزائيول يعايك سوال

کیا کوئی مرزائی کسی حدیث یا صحابی یا تا بھی یا امت محمد مید میں ہے کسی عالم کا کوئی قول پیش کرسکتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جس سے بن مریم کے نزول کی خردی گئی ہے اس سے مراد مرزا غلام مرتضی کا بیٹا غلام احمد ہے جو چراغ بی بی کے پیٹ سے قادیان میں بیدا ہوا۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسی بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور مرزا غلام احمد کا باپ غلام مرتضی موجود تھا آئخ ضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر ابو ہر برقا کا حدیث نزول کو دوایت کر کے بطور استشہاد آ بت کا پڑھنا اس امرکی واضح دلیل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود آئیس سے بن مریم کے نزول کو بیان کرنا ہے جن کے بارے میں بیآ یت اللہ علیہ وسلم کا مورائیس سے بن مریم کے نزول کو بیان کرنا ہے جن کے بارے میں بیآ یت اتری کوئی دوسرا میں مراز نبیں ۔ امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث قضیر کا احادیث نزول کے ساتھ سورہ مریم اور آل عمران اور سورہ نساء کی آیات کوذکر کرنا بھی اس امرکی صرت کے دلیل ساتھ سورہ مریم اور آل عمران اور سورہ نساء کی آیات کوذکر کرنا بھی اس امرکی صرت کے دلیل ساتھ سورہ مریم اور آل عمران اور سورہ نساء کی آیات کوذکر کرنا بھی اس امرکی صرت کے دلیل ساتھ سورہ نمریم اور آل عمران اور سورہ کی نزول مراد ہے جن کی تو فی اور رفع الی السماء کا حدیث کی تو فی اور رفع الی السماء کا

قر آن کرٹیم میں ذکر ہے قر آن اور حدیث میں جہاں میج بن مریم کا ذکر آیا ہے دونوں جگہ ایک ہی ذات مراد ہے۔

#### يے مثال جھوٹ

مرزااورمرزائیوں کا بیدعولیٰ کہ آنے والے سے بن مریم سے مرزاغلام احمد پنجا بی مراد ہے۔ابیاسفید جھوٹ ہے کہ دنیامیں اس کی نظیر نہیں۔

# مرزائی جماعت سے ایک اور سوال

جب آپ کے نزدیک حقیقہ مسے کا آنا مراذ ہیں بلکہ مثیل اور شبیہ کا آنا مراد ہے تو خاتم الا نبیاء محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جن لوگوں نے نبوت اور مسیحت کا دعویٰ کیاان کے کا ذب ہونے کی کیادلیل ہے۔ آپ کے نزدیک مرزاسے پہلے جن لوگوں نے نبوت اور مسیحت کے دعوے کئے وہ بھی جھوٹے تھے اور جنہوں نے مرزا کے بعد نبوت اور مسیحت کے دعوے کئے وہ بھی جھوٹے ۔ ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل بیان سیحئے۔ جس مسیحت کے دعوے کئے وہ بھی جھوٹے ۔ ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل بیان سیحئے۔ جس دلیل سے بیسب مدی جھوٹے ہیں ای دلیل سے آپ بھی جھوٹے ہیں اور جس دلیل سے آپ بھی جھوٹے ہیں اور جس دلیل سے اور جعل میں ای دلیل سے رہیں ای دلیل سے رہی سیچ ہیں بلکہ مرزا صاحب کا مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ اور جعلی سیکہ کو تبول کرنا داشمند کا اور جعلی سیکہ کو تبول کرنا داشمند کا اور جعلی سیکہ کو تبول کرنا داشمند کا امنیس ۔ مرزا صاحب کو یقین کا مل تھا کہ میں اصلی مسیح نہیں اس لئے اپنے کو مثیل مسیح کام نہیں ۔ مرزا صاحب کو یقین کا مل تھا کہ میں اصلی مسیح نہیں اس لئے اپنے کو مثیل مسیح بٹیل اور چھل کو مثیل مسیح بٹیل اور کھوٹی ہونے کے مثیل مسیح نہیں اس کے اپنے کو مثیل مسیح بٹیل اور کھوٹی ہونے کے مثیل مسیح بٹیل اور کھوٹی ہونے سے افضل اور اکمل بٹلاتے تھے۔

اب ہم حضرت عیسی علیہ السلام کی چند صفات اور علامات کو ہدیئر ناظرین کرتے ہیں تا کہ ناظرین بخو بی یہ معلوم کر سکیس کہ مرزائے قادیان کا بیدوی کہ میں مثیل مسیح ہوں اگر صحیح ہے تو مرزاصا حب اپنے میں ان صفات اور علامات کا ہونا ثابت کریں جوآنے والے

مسیح کی احادیث میں مذکور ہیں۔

الفاظ حديث اوران كامطلب مرزائ آل جهاني يران كاانطباق

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسى بيده ليو شكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا\_

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایافتم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے عنقریب تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے دراں حالے کہ وہ حاکم اور عادل ہوں گے شریعت محمد یہ کے موافق فیصلہ کریں گے۔

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس حدیث میں آنے والے سیح کے اوصاف بیان فرمائے۔ پہلا وصف بیر کہ وہ ابن مریم ہوگا۔

یعنیاس مریم کابیٹا ہوگا جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور مرزائے آل جہائی غلام مرتضی کابیٹا تھا جو چراغ بی بی کے بیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ ابن مریم کے نزول سے ابن غلام مرتضی قا دیانی کی پیدائش مراد ہے حدیث کے ساتھ مسخر ہے۔ دوسرااور تیسرا وصف اس آنے والے کے کابیبیان فرمایا کہوہ دنیا کا حاکم اور عادل ہوگا۔ مرزاصا حب کو قادیان جیسے گاؤں کی بھی حکومت حاصل نہ تھی اہل صلیب کے محکوم اور دعا گو تھے (اور عالی قادیان جیسے گاؤں کی بھی حکومت حاصل نہ تھی اہل صلیب کے محکوم اور دعا گو تھے (اور عالی مرزاصا حب پر کہیں کوئی ظلم ہوتا تو اس کے عدل اور انصاف کی درخواست پیش کرتے محمد کے عدل وانصاف کی درخواست پیش کرتے اور گور داسپور کے حکام سے ملتے اور کچھری میں جاکرا دب سے ان کوسلام کرتے اور صلیب اور گور داسپور کے حکام سے ملتے اور کچھری میں جاکرا دب سے ان کوسلام کرتے اور صلیب پرستوں کا فکمٹ اور انکا سکہ استعال کرتے۔

فيكسر الصليب و يقتل الخنزير \_

یعنی وہ سے نازل ہوکرصلیب کوتو ڑے گا اور خزیر کوتل کرے گا۔ یعنی آپ کے دور حکومت میں عیسائیت اور یہودیت کا خاتمہ ہوجائے گا اور کوئی صلیب پرست اور خزیر خور باقی نہ دہے گا۔ خزیر کے قتل کو خاص طور پر اس لئے ذکر فر مایا کہ تمام جانوروں میں خزیر بے حیائی اور بے غیرتی میں مشہور ہے یہی وجہ ہے کہ جوقو میں خزیر کھاتی ہیں وہ ہی جے یائی اور بے غیرتی اور بے غیرتی اور بے غیرتی اور بے خیرتی اور بے حیائی نیست اور نا بود ہوجائے گی۔ بے غیرتی اور بے حیائی اور اس قتم کے عیش و عشرت سے حیائی نیست اور نا بود ہوجائے گی۔ بے غیرتی اور بے حیائی اور اس قتم فرمادیں گے۔

تنبید: جاننا چاہئے کہ بے غیرت آدمی بھی بہا درنہیں ہوتا جب بے غیر تی آتی ہے دل سے شجاعت نکل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ عظیم میں گوروں کی فوج اس شجاعت کے ساتھ نہ لڑسکی جو مسلما نوں کی فوجوں نے جاپان اور جرمن کے مقابلہ میں بہا دری دکھلائی۔ بہا در تو مسلمان ہی ہے۔ صاحب بہا در بہا درنہیں اس کے پاس سامان بہت ہے۔ ایک کمزورائر کی جس کے پاس رائفل ہوا یک نہتے فوجی جرنیل پر گولی چلاسکتی ہے مگر بہا درنہیں کہلاسکتی۔

مرزاصاحب کی آمدے صلیب اور صلیب پرستوں کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مرزاصاحب کا دعویٰ ہے کہ میں تثلیث پرسی کے ستون کو تو ٹرنے آیا ہوں مگر وہ ستون مرزا صاحب کی آمدے ٹوٹنا تو کیا اپنی جگہ ہے ہلا بھی نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا اور مرزاصاحب مع اپنی تمام امت کے اس کی مضبوطی کے لئے دعا کرتے رہے۔

ويضع الحر ب

اوروہ مسیح آکرلڑائی کواٹھادےگا۔اورایک روایت میں ہے ویضع الجزیۃ لیمیٰ جزیہ کو اٹھادےگا۔اورایک روایت میں ہے ویضع الجزیۃ لیمیٰ جزیہ کو اٹھادےگا۔یون سب مسلمان ہوجا کیں اور کوئی کا فراور ذمی باقی ندرہے گا جس پر جزیہ اور خراج لگایا جائے۔

فا كده-اس حديث سے صاف ظاہر ہے كہ حضرت عيسىٰ عليہ السلام جہاداور جزيہ كو منسوخ نہيں فرمائيں گے بلكہ اس وقت جہاداور جزيہ كی ضرورت ہى باقی ندر ہے گی۔ كيونكہ اس وقت كوئى كافر ہى ندر ہے گا جس سے جہاد كيا جائے اور جزيہ ليا جائے \_منسوخ تو جب ہوتا كہ كافر باقی رہتے اور پھران سے جہاداور جزيہ اٹھاليا جاتا۔

نیز اس وقت جہا د اور جزیہ کاختم ہو جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم ہی کا تھم ہے۔ حضرت عیسیٰ کا تھکم نہیں۔حضرت مسیح نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کے اس تھم کو جاری اور نافذ فرمادیں گے۔

مرزاصاحب دوسروں کا جزیہ تو کیا اٹھاتے تھے وہ اپنا ہی جزیہ نہ اٹھا سکے۔ساری عمر نصار کٰ کے باج گذارر ہے اور اپناا فلاس ظاہر کر کے آئم ٹیکس کی معافی کی التجا کرتے رہے۔ ویفیض المال حتی لایقبلہ احد

اور مال کو پانی کی طرح بہادیں گے بعنی حضرت کے زمانہ میں مال کی اتنی کشرت ہوگی کہ سب غنی ہوجا کیں گاور کوئی صدقہ اور خیرات کا قبول کرنے والا نہ ملے گا۔
مرزا صاحب کے زمانے میں اس کے برعکس ہوا۔ مرزا صاحب قادیان میں پیدا ہوئے ہندوستان سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا اور مسلمان غریب اور فقیر ہوئے حتیٰ کہ مرزاصاحب بھی لوگوں سے اپنے مکان اور کنگر خانہ اور پریس اور کتب خانہ کیلئے چندہ ما نگنے پر مجبور ہوئے۔

حنیٰ تکون السحدة الواحدة حیرا من الدنیا و ما فیها لینی حضرت می کے زمانہ میں عبادت الی لذیذ ہوجائے گی کہ ایک سجدہ کی لذت کے مقابلہ میں دنیاو مافیہا کی دولت حقیر معلوم ہوگی۔ یا یہ معنی ہیں اس زمانہ میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ صرف سجدہ اور عبادت رہ جائے گا۔ صدقہ اور زکوۃ کا ذریعہ ختم ہو جائے گااس لئے کہ سب غنی ہوجا کیں گے صدقہ لینے والاکوئی باتی ندر ہے گا۔ مرزا صاحب کے زمانہ میں خدا پرستی کے بجائے دنیا پرستی اور زر پرستی کا غلبہ ہوا حتی مرزا صاحب کے زمانہ میں خدا پرستی کے بجائے دنیا پرستی اور زر پرستی کا غلبہ ہوا حتی ا

کہ مرزاصاحب کا گھر انہ عشرت کدہ بنااورابھی مرزاصاحب کے خلیفہ راشد مرزامحمود زندہ ہیں ان کے گھر انہ کو جاکر دیکھ لو۔ فرنگی کی معاشرت اور ان کی معاشرت اور سامانِ عیش وعشرت میں کوئی فرق نہ پاؤگے اور خدا وند ذوالجلال سے غفلت کے جملہ سامان تم کونظر آئیں گے۔اللہ تعالی مسلمانوں کواس شراور فتنہ سے محفوظ رکھے۔ آئین ثم آئین۔

ثم يقول ابوهريرة واقرأوان شئتم وان من اهل الكتاب الاليو منن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً\_

ابو ہرریۃ طحفرت سے بن مریم کے نزول کی حدیث بیان کرنے کے بعد حاضرین کم مجلس سے فرماتے کہ تم نزول مسیح کے بارے میں قرآن کریم سے شہادت جا ہے ہوتو یہ آیت پڑھلووان من اھل الکشب ...الخ یعنی حضرت سے کے نزول کے بعد یہوداور نصاری میں سے کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا کہ جو حضرت سے پر حضرت مسیح کی وفات ہے . پہلے ایمان نہ لے آئے۔ بیحدیث بخاری اور مسلم کی تھی ختم ہوئی .

خلاصہ بید کہ حضرت مسیح کے زمانے میں تمام یہود اور نصاری اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔

اگرچہدرولیٹی بود تخت اے پسر ہے ہم زوردرولیٹی نباشدخوب تر

اس آیت شریفہ کا خلاصہ بیہ ہوا کہ حضرت مسے کے زمانہ میں تمام لوگ اسلام میں داخل ہوجا کیں گے۔ مرز اصاحب کے زمانہ میں اس کے برعکس ہوا۔ یہوداور نصار کی تو کیا اسلام میں داخل ہوتے جو بچاس کروڑ مسلمان دنیا میں موجود تھے مرز اصاحب کے آنے کے بعدوہ بھی اسلام سے خارج ہوگیا اور سوائے چند ہزار قادیا نیوں کے روئے زمین پرکوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ مرز اصاحب کے ہاتھ پر استے لوگ بھی مسلمان نہ ہوئے جتنا کہ شخ عبدالقدر جیلائی " اور خواجہ معین الدین اجمیری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ہندوستان تو مبدالقدر جیلائی " اور خواجہ معین الدین اجمیری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ہندوستان تو مبدالقدر جیلائی ساز کھر اللہ میں اجمیری کے ہاتھ کروڑ دی ہندومسلمان ہوئے مگر

مرزاصاحب کی ذات سے اسلام کوکوئی فائدہ نہ پہنچا مرزاصاحب کی وجہ سے ہندواور عیسائی تومسلمان نہ ہوئے البتہ بہت سے مسلمان مرتد ہوگئے۔ إنّالِلّٰه وإنا إليه راجعون۔

# مرزاصاحب كاايخ اقراركي بموجب كاذب بهونا

اس منقق علیہ حدیث کی بناء پر تو آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا صاحب می موہود ہیں ہوسکتے۔اب بید یکھئے کہ مرزا صاحب اپنے صرق اقرار اور تول کے بہو جب بھی می موہود ہیں ہیں ہوسکتے۔مرزا صاحب کا مقولہ ہے کہ 'میں عیسیٰ پرتی کے ستون کو تو ٹر نے کیلئے آیا ہوں اور اس لئے کہ بجائے تثایث پرتی کے تو حید کو پھیلا کوں اور آنخضرت کی جلالت شان کو ظاہر کروں پی اگر جھ سے کروڑوں نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت عائی ظہور میں نہ آتے تو میں جھوٹا ہوں اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کرد کھایا جو سے موہود کو کرنا چاہے تھا نو میں جھوٹا ہوں اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کرد کھایا جو سے موہود کو کرنا چاہے تھا نو میں سیچا ہوں اور اگر پچھ نہ ہوا اور مرگیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔'' یہ ضمون اخبار البدر مور خہ وہ ارجولائی الر 191ء میں ہے اور اس کی مزید تا نمیداتی اعلان کے حاشی میں ہوتی ہوں کہ جب تک وہ خدمت جو اس عا جز کے حصہ میں مقرر ہے کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک وہ خدمت جو اس عا جز کے حصہ میں مقرر ہے کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک وہ خدمت جو اس عا جز کے حصہ میں مقرر ہے پوری نہ ہواں دنیا سے اٹھایا نہ جاؤں گا کیونکہ خدائے تعالی کے وعدے اٹل ہوتے ہیں اور اس کا ادادہ نہیں رک سکتا۔'' پھراس حاشیہ کے شروع میں یہ بھی ہے کہ ' میرا یہ اعلان میری طرف ہے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف ہے ہیں۔''

#### بےشک

میاعلان من جانب اللہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر آپ کی حقیقت واضح کرنے کی حقیقت واضح کرنے کی حقیقت واضح کرنے کی واضح اور مرزائی خصوصاً مرزا صاحب کے صدق اور کذب کو مرزاصا حب کے قول کے بموجب بھی جانچے خصوصاً مرزا صاحب کے صدق اور کذب کو مرزاصا حب

ل مەل بە

الحمد الله مرزاصاحب دنیا سے چلے گئے اور دنیا نے اپنی آنھوں سے دیھ لیا کہ تلیث پرتی کا سنون ٹوٹنا تو کیا پی جگہ ہے بھی نہ ہلا ۔ اسلام کوکوئی غلبہ نہ ہوا بلکہ اس کے برعکس عیسائیوں کوتر تی اور عروج ہوا اور اسلامی حکومتیں ختم ہو تیں اور جہاں جہاں مسلمان سے وہ نصار کی کے حکوم اور خیئہ جورو جفا بے اور مرزائی امت تو نصار کی زرخرید غلام ہی بن گئ جس کا فریضہ دینی اور دنیوی نصار کی گئرگذاری اور دعا گوئی ہوگیا فور تو کیجے کہ تیرہ سو سال سے جس می کور نے کی آمدی خور خوری مسلمانوں کے کانوں میں گوئے رہی ہے معاذ اللہ کیا وہ الیا ہی سے جس کی آمدی خوری خوری مسلمانوں کے کانوں میں گوئے رہی ہے معاذ اللہ کیا وہ ادر اسلامی حکومتوں کے دشنوں کا مداح اور شاخواں ہو اور اسلامی حکومتوں کے دشنوں کا مداح اور شاخواں ہو زوال پر چراغاں کرنے والا ہواور مسلمانوں کے قاتلوں کومبارک باد کے تار دینے والا ہو ۔ مسلم کی تائید اور جمایت کرنا اور ان کی مقاد ورتر تی کیلئے دل وجان سے دعا کرنا اور ان کے سامہ کوسائیر حمت سمجھنا۔

# مرزائيو! خداراغوركر داوراييخ اوپررهم كرو

اپنے ایمان کی حفاظت کر واور ایک جھوٹے کے پیچھے اپنی عاقبت نہ خراب کر واور ان احادیث کو پڑھوا ور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوآنے والے مسیح کے نشانات اور علامات بتلائی ہیں ان میں غور کر و کہ ان کا کوئی شمہ اور شائبہ بھی مرز اصاحب میں پایا جاتا ہے حاشا وکلّ بلکہ معاملہ برعکس ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مسیح موعود کی علامت اور نشانی بتلائی ہے مرز اصاحب میں وہ نشانی صرف مفقود ہی نہیں بلکہ اس کی ضد ادر صرت کے نفیض ان بیں موجود ہے۔

# حضرت مسيح بن مريم كي صفات

اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے لینی میچ کی آمد کے بعد مسلمانوں کے دل کینہ اور عداوت اور حد سے پاک ہوجا کیں گے۔ یہ حضرت سی کی آمد کی دسویں نشانی ہے۔ اور یہ حدیث مسندا حمد اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی ہے۔ اا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی گیار ہویں نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام دمشق الشام کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر آسمان سے نازل ہوں گے جسیما کہ پہلے حدیث سوم میں گذر چکا۔ حدیث میں ہے کہ عیسی بن مریم نازل ہون کے بعد د جال کو باب لکہ برقل کریں گے۔

لُد ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔ حدیث میں ہے کہ علیہ السلام جج اور عمرہ کے لئے مکہ مکر مد آئیں گے اور پھر مدینہ آئیں گے اور میری قبر پر حاضر ہو کر مجھ پر سلام کریں گے حدیث میں ہے کہ نزول کے بعد جیالیس سال زندہ رہیں گے۔

مدینه منوره میں وفات پائیں گے اور روضئہ اقدس میں حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مدفون ہوں گے۔

# مرزائے آں جہانی کی جانج پڑتال

مرزاصاحب کی آمد کے بعد مسلمانوں میں جس قدراخلاق رذیلہ کی زیادتی ہوئی ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے۔عیاں راجہ بیاں۔

مرزاصاحب فرماتے ہیں کہ نزول تے بین مریم سے مجازامرزاغلام احمہ ولدغلام مرتفلی کی قادیان میں ولا دت مراد ہے۔ مگرمنارہ سے حقیقی معنی مراد ہیں اس لئے مرزاصا جب نے نازل ہونے کے بعد چندہ کر کے قادیان میں ایک منارہ تغییر کرایا جس کا نام منارہ اسے رکھا۔ سجان اللہ نزول تو پہلے ہو گیااور منارہ بعد میں چندہ اکٹھا کر کے تعمیر کرایا گیا۔ جبیبا کہ کسی کا واقعہ شہور ہے کہ ایک شخص قضاء حاجت کرنے کے لئے پانی کا برتن کیکر چلا۔ برتن کی

تلی میں سوراخ تھااس لئے طہارت تو پہلے کرلی اور قضاء حاجت بعد میں کی اسی طرح مسیح قادیان تو پہلے نازل ہو گئے اور منارہ بعد میں بنوایا کہ آخر کہاں تک حدیثوں میں تاویل کروں اور ساری باتوں کومجاز پرمحمول کروں ۔ سوائے منارہ بنانے کے اور کوئی شے قدرت میں نظرنہ آئی ۔ اس لئے حدیث میں صرف منارہ کا لفظ حقیقی معنی میں رہ گیااور باتی سب مجاز اور استعارہ ۔

مرزاصاحب کے نزدیک باب لد پرتل کرنے سے لدھیانہ میں کسی کافرکومناظرہ میں شکست دینا مراد ہے۔ مرزا صاحب نے نہ حج کیا نہ عمرہ اور نہ مدینہ منورہ میں حاضری نفیب ہوگی۔ مرزا صاحب دعوائے نبوت کے بعد چندسال زندہ رہے۔ مرزا صاحب قادیان میں مرے اور وہیں فین ہوئے۔

ا ہے مسلمانو! میچ موعود کی میں علامت بھی نہیں ہے ہے ہے ہے ہیں اور میکھ دکھے لیا کہ ان میں ہے مرزا صاحب میں کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی اوران صرت کا احادیث میں مرزائی جو تاویلیں اور تح لیفیں کر کے ان احادیث کو مرزا صاحب پر منظمی کرنا چاہتے ہیں تو ایسی تاویلوں سے جس کا جی چاہے میں حیث کا دعویٰ کر ہے اوراس سے بھی ہڑھ کر آیات اوراحادیث کو اینے اور جس کا جی جاہے ایسے ہوا پر ستوں پر ایمان لائے اوراحادیث کو اینے اور قرعون بے سامان ایسے ہی لوگوں کی مثال ہے۔

#### ضَمِيمَهُ

# حضرت عیسی علیہ السلام نزول کے بعد شریعت محمد بیر کا اتباع کریں گے

تمام امت محدید کابیا جماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محدید کا اتباع ان کے رفع الی السماء بعد شریعت کا اتباع ان کے رفع الی السماء تک محدود تھا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام جن وانس پرشریعت محمد میر کا اتباع واجب ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر چہ اور رسول ہوں گے مگر ان کا نزول نبی اور رسول ہونے کی حیثیت کی حیثیت سے نہ ہوگا بلکہ شریعت اسلامیہ اور امت محمد سے کے ایک مجد د ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔ نزول کے بعد انجیل کا اتباع نہیں فرمائیں گے بلکہ کتاب اور سنت کا اتباع فرمائیں گے۔

#### حافظ عسقلانی بنزل عیسی بن مریم حکماً وعدلاً کی شرح میں لکھتے ہیں:۔

اى حاكماوالمعنى انه ينزل حاكمابهذه الشريعةفان هذه الشريعة باقية لا تنسخ بل يكون عيسى حاكما من حكام هذه الامة. فتح البارى ص٦٥٦ج٦

وقال النووى في شرح مسلم ليس المراد بنزول عيسيٰ انه ينزل بشرع ينسخ شرعناولا في الاحاديث شيء من هذابل صحت الاحاديث بانه ينزل حكما مقسطا يحكم بشرعنا ويحيى من امور شرعناما هجره الناس ومن الاحاديث الواردة في ذالك ما اخرجه احمد والبزار والطبراني من حديث سمرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ينزل عيسيٰ بن مريم مصد قا بمحمد

صلى الله عليه وسلم وعلى ملته فيقتل الدجال ثم وانما هو قيام الساعة. و اخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في البعث بسند جيد عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبث الدجال فيكم ما شاء الله ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد وعلى ملته اما ما مهديا وحكما عد لا فيقتل الدجال . واخرج ابن حبان في صحيحه عن ابي هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل عيسى بن مريم فيؤمهم في اذا رفع راسهم من الركعة قال سمع الله لله الله الدجال واظهر المومنون.

ووجه الاستدلال من هذاالحديث ان عيسى يقول في صلواته يومئذ سمع الله لمن حمده وهذا الذكر في الاعتدال من خواص صلواة هذه الامة كماورد في حديث ذكرته في كتاب المعجزات والخصائص واخرج ابن عساكرعن ابي هريرة قال يهبط المسيح ابن مريم فيصلى الصلوات ويجمع الجمع فهذا صريح في انه ينزل بشرعنالان مجموع الصلوات الخمس وصلوات الحمعة لم يكونا في غير هذه الملة واخرج ابن عساكرمن حديث عبد الله بن المحموب المعاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تهلك امة انا اولهاوعيسى ابن مريم آخرها كذافي الاعلام بحكم عيسى عليه السلام للحافظ السيوطي ص ٢٧٩ ج٢ من الحاوى.

یے شخ جلال الدین سیوطی کی عبارت ہے جن میں ان روایات کو ذکر فر مایا ہے جن میں اس امر کی تضر تے ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نزول کے بعد شریعت محمد یہ کے تنبیع ہوں گے اور آ ہے ہی کی شریعت کے مطابق نماز اور جمعہ اور دیگر عبادات ادا فر ما نمیں گے۔

مظابق نمی الدین بن عرفی نے فتو حات مکیہ کے باب ۱۲ میں لکھا ہے کہ نبوت کا دروازہ میں الدین بن عرفی نے فتو حات مکیہ کے باب ۱۲ میں لکھا ہے کہ نبوت کا دروازہ

بعدرسول اللہ کے بند کردیا گیا اب کسی کو میہ بات میسر نہیں کہ کسی شریعت منسوخہ سے خدا کی عبا دت کر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اتریں گے تو اسی شریعت محمہ میہ پرعمل کریں گے۔اھ۔

اورامام ربانی شخ مجددالف ٹائی فرماتے ہیں حضرت عیسیٰعلی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آسان سے نزول فرمائیں گے تو حضرت خاتم الرسل کی شریعت کی متابعت کریں گے۔ مکتوبات سے ۱۳۳ دفتر سوم مکتوب ۱۔

حفرت بیسی علیدالصلوٰ ق والسلام کواحکام نثر بعت کاعلم کس طرح ہوگا۔
شخ جلال الدین سیوطیؒ نے اس سوال کے جواب میں ایک مستقل رسالہ کھا ہے جس
کا نام '' الاعلام بھکم عیسیٰ علیہ السلام' ہے جومصر میں طبح ہوا ہے حضرات اہل علم اصل رسالہ
کی مراجعت فرما ئیں۔ ہم بطور خلاصہ بچھ مدیہ ناظرین کرتے ہیں:۔

شخ سیوطی فرماتے ہیں کہ بروز خ شنبہ ۲ برجمادی الاولی ۸۸۸ ہے میں مجھ سے سو ال کیا گیا علیہ السلام آسان سے نازل ہونے کے بعد کس شریعت کے مطابق حکم کریں گے آیا پنی شریعت کے مطابق ۔ اورا گرشریعت محمد بیہ کے مطابق ۔ اورا گرشریعت محمد بیہ کے مطابق ۔ اورا گرشریعت محمد بیہ کے مطابق تھم دیں گے تو آپ کوشریعت محمد بیہ کے احکام کا علم کیسے ہوگا ، اور کیا ان پر محمد بیہ کے مطابق حکم دیں گے تو آپ کوشریعت محمد بیہ کے احکام کا علم کیسے ہوگا ، اور کیا ان پر وی نازل ہوگی نازل ہوگی تو وی الہام ہوگی یاوی ملکی ہوگی یعنی بذریعہ فرشتہ کے وی نازل ہوگی ۔ یہ تین سوال ہوئے ۔ اب ہم بالتر تیب جواب ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

# سوال اوّل اوراس كاجواب

پہلے سوال کا جواب ہیہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد شریعت محمد سیکا انتباع کریں گے تفصیل اس جواب کی گذرگئی۔

# سوال دوم اوراس کا جواب

دوسراسوال بیتھا کہ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونٹر بعت محمد یہ کے احکام کا علم کس طرح ہوگا؟ شخ جلال الدین سیوطیؓ نے اس کے جارطریقے ذکر فرمائے ہیں جن کوہم اختصارا دروضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

مریقه اول (۱) جس طرح برنی اور رسول کو بذریعه وی اپی شریعت کاعلم بوتا ہے ای طرح برنی کو بذریعه وی کے انبیاء سابقین اور لاحقین یعنی گذشته اور آئندہ انبیاء کی شریعتوں کاعلم بھی ہوتا ہے کہ فلال پیغمبر پر فلال کتاب نازل ہوئی اور توریت اور انجیل اور زبور میں تو خاص نازل ہوئی اور توریت اور انجیل اور زبور میں تو خاص طور پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ذکر اور آپ صلی الله علیه وسلم کی کتاب اور آپ صلی الله علیه وسلم کی شریعت اور آپ صلی الله علیه وسلم کی تاب اور آپ صلی الله علیه وسلم کی شریعت اور آپ صلی الله علیه السلام کی بعثت کے اہم مقاصد میں میں تا کہ اسم کی بیات کے اہم مقاصد میں میں تاوی کے جس نی آخر الزمان کی تمام انبیاء خبر دیتے آئے اب ابنی امت کو اس کی بیشارت سناویں کہ جس نی آخر الزمان کی تمام انبیاء خبر دیتے آئے اب اس کا زمانہ قریب آگیا ہے۔

حضرت عیسی علیہ السلام نے بار باراین امت کو اس کی تاکید اکید کی کہ اگر اس

(۱) قبال السيوطى البطريق الاول ان جميع الانبياء قد كانوا يعلمون في زمانهم بحميع شرائع من قبلهم ومن بعدهم بالوحى من الله على لسان جبريل وبالتنبيه على بعض ذالك في المكتباب الذى انزل عليهم والدليل على ذلك انه ورد في الاحاديث والاثار ان عبسى عليه السلام بشر امنه بمجىء النبي صلى الله عليه وسلم بعده اكبرهم بحملة من شريعته باتى بها تخالف شريعة عبسى وكذلك وقع لموسى و داؤد عليهما السلام الى احر ما قال ـ كذا في الاعلام ص ٢٨٧ ج عبسى وكذلك وقع لموسى و داؤد عليهما السلام الى احر ما قال ـ كذا في الاعلام ص ٢٨٧ ج كمن الحاوى ـ يعدازان شخ سيوكي في توريت اورانيل اورز بوريس جو بشارتي حضور برنور و من الماورة بي الما الماليل الماليل عمر اجعت كرين ١١ - كن الماليل عمر اجعت كرين ١١ - كن شريعت المرسى المناليل على الماليل عمر اجعت كرين ١١ -

نبی آخرالز مان کا زمانه پاؤنو ضروران پرایمان لا نااورآپ صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام کے اوصاف بتلائے ۔ صحابہ کے اوصاف میں یہ بھی ارشاد فرمایا: ۔

> اناجیلہ منی صدورهم رهبان باللیل لیوث بالنهار۔ ان کی انجیل ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی بینی وہ اپنی کتاب بینی قرآن کے حافظ ہوں گے رات کے راہب اور دن کے شیر ہوں گے۔

طریقۂ دوئم: حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کو دیکھ کرشریعت کے تمام احکام سمجھ جائیں گے نبی اور رسول کافہم اور ادراک بتمام امت کے فہم اور ادراک سے بالا اور برتر ہوتا ہے امت کے تمام فقہاء اور مجہدین نے مل کر جوشریعت کے احکام کو سمجھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تنہافہم وادراک ہزاراں ہزار درجہ اس سے بلند و برتر ہوگا۔ نبی کی قوت قدسیہ بمزلد آفاب کے ہے اور فقہاء اور ایکہ اجتہاد کی قوت ادراکیہ بمزلہ ستاروں کے ہے۔

طریقہ سوئم: حافظ ذہبی اور حافظ سبی فرماتے ہیں کہ حضرت عبیلی علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے صحابی ہجی ہیں۔ حضرت عبیلی نے اپنی وفات سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ علاوہ شب معراج کے باربار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قات کرناروایات سے فابت ہے۔ پس جس طرح صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسط آپ کی نشریعت کاعلم حاصل ہوا اس طرح اگر حضرت عیسی علیہ السلام کو حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم کی نشریعت کاعلم حضور سے بلا واسط ہوا ہو تو کوئی مستبعد نہیں ۔ خصوصاً جبکہ احادیث میں ہے کہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور ابن مریم کے درمیان کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں دہ میری امت میں میرے خلیفہ ہول گے۔ اور ظاہر ہے جب عیسی علیہ السلام حضور پرنور کے میری امت میں میرے خلیفہ ہول گے۔ اور ظاہر ہے جب عیسی علیہ السلام حضور پرنور کے میری امت میں میرے خلیفہ ہول گے۔ اور ظاہر ہے جب عیسی علیہ السلام حضور پرنور کے میری امت میں میرے خلیفہ ہول گے۔ اور ظاہر ہے جب عیسی علیہ السلام حضور پرنور کے میری امت میں میرے خلیفہ ہول گے۔ اور ظاہر ہے جب عیسی علیہ السلام حضور پرنور کے میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے۔ اور ظاہر ہے جب عیسی علیہ السلام حضور پرنور کے میری امت میں میرے خلیفہ ہول گے۔ اور ظاہر ہے جب عیسی علیہ السلام حضور پرنور کے میں دورہ کیا ہوں کے۔ اور ظاہر ہے جب عیسی علیہ السلام حضور پرنور کے میں دورہ کے۔ اور ظاہر ہے جب عیسی علیہ السلام حضور پرنور کے میں دورہ کیا کہ دورہ کی

ل روى ابن عساكر عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان ابن مريم ليس بينى وبينه نبى ولا رسول الا انه خليفتى في امتى بعدى ـ كذا في الاعلام ص ١٦١ ج ٢ من الحاوى١٢

خلیفہ ہوں گے توضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے داقف ہوں گے۔

حافظ ذہبی فرمات نے ہیں کہ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور صحابی بھی۔ اور حضور کے آخری صحابی ہیں۔ اور حضورت تعیمیٰ کی وفات ہوگی۔ باقی تمام صحابہ حضرت عیمیٰ کی وفات ہوگی۔ باقی تمام صحابہ حضرت عیمیٰ سے پہلے گذر گئے۔ کذافی الاعلام ص ۱۲ اج ۲ من الحاوی۔

طریقه چهارم: حضرت عیسی علیه السلام نزول کے بعدروحانی طور پرآنخضرت سلی الله علیه وسلم سے بحالت بیداری بار بار ملاقات فرمائیں گے اور جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ براہِ راست بالمثنا فرحضور صلی الله علیه وسلم سے دریافت فرمائیں گے۔

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ بیں حضرات ابنیاء سابقین کی ارواح طیبہ سے ملاقات فرماتے ہے۔ مکہ کرمہ سے جب معراج کے لئے براق پرروانہ ہوئے تو راستہ بیں حضرت ابرا ہیم اور حضرت موی اور حضرت عیسی علیم السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان حضرات نے حضور گوسلام کیا اور حضور نے ان کوسلام کا جواب دیا۔ ایک مرتبہ حضور کے حضرت عیسی علیہ السلام کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز بڑھتے دیکھا۔

پس جس طرح نی اکرم صلی الله علیه وسلم اس عالم میں تشریف فرما تتے اور حضرت موی اور حضرت عیسی علیم السلام عالم برزخ میں ستے اور ملاقات ہوتی رہی اور سلام وکلام ہوتار ہا۔ حضور نے شب اسراء میں بیت المقدس میں امامت فرمائی اور تمام ابنیاء نے حضور کی اقتداء کی اسی طرح اس کا برتکس بھی ممکن ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نزول کے بعداس عالم میں تشریف فرماہوں اور حضور پرنور عالم برزخ میں ہوں اور طرفین میں ملاقات ہوسکے اور افاضہ اور استفاضہ کا سلسلہ چاری رہ سکے۔

وان حماعة من ائمة الشريعة نصوا على ان من كرامة الولى انه يرى النبى صلى الله عليه وسلم ويجتمع به في اليقظة ويا خذ عنه ماقسم له من المعارف والمواهب وممن نص على ذلك من ائمة الشا فعية الغزالي

والبارزى و التاج بن السبكى والعفيف اليا فعى و من ائمة الما لكية القرطبى وابن ابى حمرة وابن الحاج فى المد خل وقد حكى عن بعض الاولياء انه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثا فقال له الولى هذا الحديث باطل فقال الفقيه ومن اين لك هذا فقال هذا النبى صلى الله عليه وسلم واقف عملى راسك يقول انى لم اقل هذا الحديث وكشف للمفقيه فراه وقال الشيخ ابوالحسن الشاذلى لو حجبت عن النبى صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسى مع المسلمين \_

اورائمہ شریعت کی ایک جماعت نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ ولی کی کرامات ہیں ہے ہے کہ وہ حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا اور آپ کی ہم تشیخی کا شرف حاصل کرتا ہے اور آپ سے علوم ومعارف میں سے جواس کیلئے مقدر ہے حاصل کرتا ہے اور ائمہ شافعیہ میں سے امام غزائی اور بارزی اور تاج الدین بجی اور عفیف عاصل کرتا ہے اور ائمہ مالکیہ میں سے قرطبی این ابی جمرہ اور ابن حاج نے مرحل میں تصریح کی یافتی نے ، اور ائمہ مالکیہ میں سے قرطبی این ابی جمرہ اور ابن حاج نے مرحل میں تصریح کی مقدر کے ان سے ان فقیہ نے کوئی حدیث روایت کی تو ان ولی نے بیز مایا کہ بیرہ مدیث تو باطل ہے ۔ تو فقیہ نے فرمایا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ و کیسے کی تو ان حدیث کوئیس کہا اور ان فقیہ کوئیمی مشوف ہوا اور فرما رہے ہیں کہ میں نے اس حدیث کوئیس کہا اور ان فقیہ کوئیمی مشوف ہوا اور انہوں نے بھی نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحالت بیداری اپنی آئھوں سے زیارت کی ۔ انہوں نے بھی کہ شریا کی کہ مقدار بھی حضورگی زیارت کے ۔ اور شخ ابوالحسن شاذگی فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک پلک جھیکنے کی مقدار بھی حضورگی زیارت سے جاب میں رہوں تو ہیں ایسنے کوسلمان نہ مجھوں ۔

فاذا كان هذا حال الاولياء مع النبي صلى الله عليه وسلم فعيسى النبي صلى الله عليه وسلم اولي بذلك ان يجتمع به ويا خذ عنه ما اراد من احكام الشريعة من غير احتياج الى اجتهاد ولا تقليد الحفاظ كذا في

الاعلام ص١٦٣ ج٢ من الحاوي.

پس جب اولیاء کرام کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ بیرحال ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بدرجه ٔ اولیٰ آپ کے ساتھ مجتمع ہوں گے اور آپ سے جوجا ہیں گے احکام شرعیہ کا استفادہ فر ما نمیں گے۔ اور آپ کوکسی اجتہادیا حفاظ حدیث کی تقلید کی حاجت نہ ہوگی۔ الاعلام ص۱۲۳ج میں الحادی۔

## سوال سوم اوراس كاجواب

کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوگی اور وحی کس قتم کی ہوگی دحی نبوت ہوگی یا وحی الہام؟ جواب بیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نبوت کا نزول ہوگا۔ منداحمہ اور صحیح مسلم اور سنن ابی واؤواور تر مذی اور نسائی میں نواس بن سمعان کی حدیث میں ہے

كذلك اوحى الله الى عيسى البن مريم الىٰ قد اخرجت عبادًا من عبادى لا بـد ان لهـم بـقتا لهم فحرز عبادى الى الطورفيبعث الله يأجوج ومأ جوجـ الحديث.

- حصرت عیسی علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی وجی آئے گی کہتم مسلمان کولیکر کوہ طور پر چلے جاؤ۔

اس مدیث سے صاف ظاہر ہے کہ زول کے بعد وی کا نزول ہوگا۔ اور لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین زمین پرنہیں آئیں گے یہ بالکل ہے اصل ہے۔ شب قدر میں ملائکہ اور جبریل امین کا زمین پراتر ناقر آن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تَنَوَّلُ الْمَالِمُ کَهُ وَالرُّو حُ فِیُهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ مِنُ کُلِّ اَمْرِ سَلمٌ هِی حَتَّی مُطلَعِ اللهُ عُرِو صوحے نہ مونا چاہے مُطلَعِ اللهُ عُروف کے نہ مونا چاہے مطلع الله عُروف کے نہ مونا چاہے مون کہ جبریل امین اسکی موت کے وقت حاضر نہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ مرتے وقت مومن کے پاس فرشتے اور جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اگر مرتے وقت وہ باوضو ہو۔

وقد زعم زاعم ان عيسى بن مريم اذا نزل لا يوحى اليه وحيا حقيقيا بل وحى الهام وهذا القول ساقط مهمل لامرين احد هما منا بذاته الحديث المذكور و الثانى ان ما تو همه هذا الزاعم من تعذر الوحى الحقيقى فاسد لان عيسلى عليه السلام نبى فاى مانتخ النح كذا فى الاعلام ص ١٦٥ ج٢ من الحاوى ـ

پی جس شخص نے بیگان کیا کہ میسیٰ علیہ السلام پر حقیقی وحی کا نزول نہ ہوگا بلکہ وحی الہام ہوگی۔ بیزعم فاسداور مہمل ہے۔ اول تواس حدیث کے خلاف ہے جو بیان کر چکے۔ دوم بیر کہ میسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور نبی سے وصف نبوت بھی زائل نہیں ہوسکتا۔ واللہ اعلم

ظهُو رمهدي

''مہدی' لغت میں ہدایت یا فقت میں ہدایت ہے فتے ہیں۔معنی لغوی کے لحاظ سے ہر ہدایت یا فتہ شخص کومہدی کہہ سکتے ہیں لیکن احا دیث میں جس مہدی کا ذکر آیا ہے۔اس سے ایک شخص مراد ہیں جواخیرز مانہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوں گے۔

ظہور مہدی کے بارہ میں احادیث اور روایات اس درجہ کشرت کے ساتھ آئی ہیں کہ درجہ تواتر کو پنجی ہیں اور اس درجہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ آئی ہیں کہ اُن میں ذرہ برابر اشتباہ کی گنجائش نہیں۔ مثلاً امام مہدی کا کیا نام ہوگا۔ ان کا حلیہ کیا ہوگا ، ان کی جائے ولادت کہاں ہوگی اور جائے ہجرت اور جائے وفات کہاں ہوگی ، کیا عمر ہوگی ، اپنی زندگی میں کیا کیا کریں گے ، اول بیعت ان کے ہاتھ پر کہاں ہوگی ، اور کتنی مدت تک ان کی سلطنت اور فرماں روائی رہے گی وغیرہ وغیرہ ۔ غرض میہ کہ تفصیل کے ساتھ ان کی علامتیں احادیث میں ندکور ہیں۔

تقریباً حدیث کی ہرکتاب میں امام مہدی کے بارے میں جوروایتی آئی ہیں وہ

ایک متنقل باب میں درج ہیں۔ شخ جلال الدین نے امام مہدی کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں ان تمام احادیث کوجع کیا ہے جوامام مہدی کے بارے میں آئی ہیں۔ العدف الوردی فی احباری المهدی۔ (جوجھب چکاہے) علامہ سفارینی شرح عقیدہ سفارینیہ میں ان تمام احادیث کی تنجیص کی ہے اوران کوخاص ترتیب سے بیان کیا ہے۔ حضرات اہل علم شرح عقیدہ سفارینیہ سے کا ج۲ ج۲ کی مراجعت کریں۔

ا۔ حدیث میں ہے کہ مہدی موعود اولا دفاطمہ سے موں گے۔ قسال رسول الله صلی الله علیه و سلم المهدی من عترتی من اولاد فاطمة (رواه ابوداؤد) اورامام مہدی کے آل رسول اور اولاد فاطمہ سے مونے کے بارے میں روایات اس ورجہ کثیر ہیں کہ درجہ تو اتر یک بہنچ جاتی ہیں۔ شرح عقیدہ سفارینیہ سے 19 جس

۲۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے فرمایا کہ دنیااس وقت تک ختم نہ ہوگ جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا ما لک نہ ہوجائے۔اس کا نام میرے نام اوراس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا۔ رواہ ابوداؤدوالتر مذی۔

سے صدیث میں ہےان کی پیٹانی کشادہ اوران کی ناک اوپر سے کچھاتھی ہوئی اور تیج میں ہے کسی قدر چیٹی ہوگی۔رواہ ابوداؤد۔

سم۔ حدیث میں ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت مکہ عظمہ میں مقام ابراہیم اور حجراسود کے درمیان ہوگی۔رواہ ابوداؤ دوالتر مذی ۔

۵۔ حدیث میں ہے کہ امام مہدی خلیفہ ہونے کے بعد تمام روئے زمین کوعدل اور انصاف سے بھری ہوگی۔ انصاف سے بھری ہوگی ہوگی۔

۲۔ حدیث میں ہے کہ جب امام مہدی مدینہ سے مکہ آئیں گے تولوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنا دیں گے اور اس وقت غیب سے بیآ واز آئے گی۔ هذا حلیفة الله المهدی فاسمعوا له واطیعوا۔

خداتعالی کا خلیفه مهدی بیہ اس کے حکم سنواوراس کی اطاعت کرو۔

اور بے شار روایات سے امام مہدی کا کا فروں پر جہاد کرنا اور روئے زمین کا بادشاہ ہونا ثابت ہے۔

# ناظرين غوركريں

کہ مرزا صاحب میں امام مہدی کی صفات کا کوئی شمہ بھی تو ہونا جاہیئے جب ہی تو دعوائے مہدیت جسپاں ہو سکے گا۔ورنہ صفات تو ہوں کا فروں اور گمراہوں کی اور دعو کی ہومہدی ہونے کا۔

#### این خیال است دمحال است وجنوں

#### ایک ضروری تنبیه

کتب حدیث میں ہے، سے بخاری اور سیے مسلم، امام مہدی کے ذکر سے خالی ہیں۔
لیکن دیگر کتب معتبرہ میں ظہور مہدی کی روابیتی اس قدر کثیر ہیں کہ محدثین نے ان کا تواتر سلیم کیا ہے۔ اور بید مسئلہ اجماعی ہے کہ بخاری اور مسلم نے احادیث صحیحہ کا استیعاب نہیں کیا۔ بخاری اور مسلم میں کسی حدیث کا نہ ہونا اسکے غیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں۔ منداحمہ اور سنن ابی واؤد اور تر مذی وغیرہ میں صدیا اور ہزار ہاا کی روابیتیں ہیں جو بخاری اور مسلم میں نہیں۔

# حضرت عيسى عليه السلام اورامام مهدى دو مخض ہيں

ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جواحادیث آئی ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اور امام مہدی دوشخص علیحدہ بیں۔عہد صحابہ و تابعین سے کے حضرت عیسیٰ بن مریم اور امام مہدی دوشخص علیحدہ بیں۔عہد صحابہ و تابعین سے لے کراس وفت تک کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والاسے اور ظاہر ہونے والامیں موگا۔

صرف مرزائے قادیان کہتاہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں اور پھر

اسکے ساتھ میر بھی دعویٰ ہے کہ میں کرشن مہاراج بھی ہوں اور آریوں کا بادشاہ بھی ہوں اور حجراسود بھی ہوں اور بیت اللہ بھی ہوں اور حاملہ بھی ہوں اور پھرخود ہی مولود ہوں ۔ سب کچھ ہوں گے مگرمسلمان نہیں۔

میمرزائے قادیان کا مذیان ہے۔جس کا جی چاہاں پرایمان لائے اورجس کا جی چاہاں پرایمان لائے اورجس کا جی چاہاں کا کفرکرے۔ امنت بالله و کفرت بالطاعوت ۔ وَمَنُ یَّکفُرُ بِالطَّاعُوت ۔ وَمَنُ یَّکفُرُ بِالطَّاعُوت ۔ احادیث نبویہ سے بیامرروزروشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اورامام مہدی دوالگ الگ شخصیتیں ہیں۔

(۱) حضرت عیسی بن مریم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔اور امام مہدی امت محمہ ہیں کے آخری خلیفہ کر اشد ہیں۔ جن کا رہنہ جمہور علماء کے نزد یک ابو بکر اور عمر خلفائے راشدین کے بعد ہے امت میں۔امت محمہ بیمیں سے صرف ابن سیرین کور دو ہے کہ امام مہدی کا رہنہ ابو بکر وعمر کے برابر ہے یا ان سے بڑھ کر ہے۔ شرح عقیدہ سفارینیہ صالاح کا میں شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔احا دیث صححہ اور اجماع امت سے یہی ثابت ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد مرتبہ ابو بکر اور عمر نکا ہے العرف الوردی ص کے جسم کا کہ الحاقی۔ الحاقی۔

(۲) حضرت عیسی علیہ السلام، مریم بنول کیطن سے بغیر باپ کے نفی جریئل سے نبی اللہ علیہ وسلم سے چھسوسال پہلے بنی اسرائیل میں بیدا ہوئے اورامام مہدی آل رسول سے ہیں قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں بیدا ہوگے۔والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔اب صاف ظاہر ہے کہ عیسی بن مریم اور مہدی ایک شخص نہیں بلکہ دوشخص ہیں۔

(۳) احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ امام مہدی کاظہور پہلے ہوگا۔اورامام مہدی رسے زمین کوعدل وانصاف سے بھر دیں گے۔اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نازل ہونے کے بعد امام مہدی کے طرزعمل اور طرزحکومت کو برقرار

ر کھیں گے۔ (کذافی الاعلام بحکم عیسیٰ علیہ السلام ص۱۲۲ج من الحاوی) اے بھی صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اورامام مہدی دوعلیحد شخص ہیں۔

(۳) حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ امام مہدی مدینہ منورہ میں بیدا ہوں گے ۔ مدینہ منورہ ان کا مولد (جائے ولادت اور مہاجر (جائے ہجرت) ہیت المقدس ہوگا۔ (العرف الوردی صسلے جمن الحاوی) اور بیت المقدس ہی میں امام مہدی مبدی وفات پاکیں گے اور وہیں مدفون ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھا کیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ایک عرصہ بعد کی نماز جنازہ پڑھا کیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ایک عرصہ بعد وفات پاکیں گے اور مدینہ منورہ میں روضہ اقدس میں مدفون ہوں گے۔ (شرح عقیدہ سفارینیہ ص ۸۱ ج۲)

(۵) احادیث میں ہے کہ امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں ضبح کی نماز کے لئے مصلے پر کھڑے ہوں گے دیکا کی منارہ شرقی پرعیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ کود کھے کرمصلے سے ہٹ جا کیں گے اور عرض کریں گے کہ اے نبی اللہ! آپ امامت فرما کیں۔ حضرت عیسیٰ فرما کیں گے نہیں تم ہی نماز پڑھاؤیہ اقامت تمہارے لیے امامت فرما کیں۔ حضرت عیسیٰ فرما کیں گے۔ تاکہ معلوم کبی گئی۔ امام مہدی نماز پڑھا کیں گے اور حضرت عیسیٰ اقتداء فرما کیں گے۔ تاکہ معلوم ہوجائے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے نازل نہیں ہوئے۔ بلکہ امت محمد یہ کے تابع اور مجدد ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں۔ العرف الوردی ص ۸۸ ج ۲ وص ۲۵ ج ۲ و شرح مجدد ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں۔ العرف الوردی ص ۸۸ ج ۲ وص ۲۵ ج ۲ و شرح العقیدہ السفارینہ ص ۸۳ ج ۲۔

(۲) حضرت عیسی بمنزلہ امیر کے ہوں گے اور امام مہدی بمنزلہ وزیر کے ہوں گے اور دونوں کے مشورے سے تمام کام انجام پاویں گے۔ شرح عقید ہُ سفارینیہ ص ۹۱ج ۲و ص ۹۲۔

#### ایک شبهاوراس کاازاله

ایک صدیث مین آیاہے کہ:۔

لامهدی الاعیسی بن مریم نهیس بن مریم مریم

اس حدیث ہے بظاہر بی<sup>معل</sup>وم ہوتا ہے *کہ مہدی اورعیسی دونو*ں ایک ہی شخص ہیں: \_

#### جواب

سيب كماول تو سيحديث على نهين كنزديك بي مديث ضعف اورغير متند به حديث ضعف اورغير متند به حد قال الدحافظ العسقلاني. قال ابوالحسن الخسعي الالدى في مناقب الامام الشافعي تواترت الاحبار بان المهدى من هذه الامة وان عيسي ليصلي خلفه وذكر ذلك ردّاً للحديث الذي اخرجه ابن ما جة عن انس وفيه لا مهدى الاعيسي فتح البارى ص ٣٥٨ ج٦

دوم ہی کہ بیرحدیث ان بے شار احادیث صححہ اور متوانزہ کے خلاف ہے جن سے حضرت عیسی بن مریم اورامام مہدی کا دو شخص ہونا آ نتاب کی طرح واضح ہے۔

اوراگراس حدیث کوتھوڑی دیر کیلئے سی حسلیم کرلیا جائے تو یہ کہا جائے کہ حدیث کے معنی یہ ہیں کہاس وقت حضرت عیسی بن مریم سے بڑھ کرکوئی شخص ہدایت یافتہ نہ ہوگا۔
کیونکہ حضرت عیسی نبی مرسل ہول گے اورامام مہدی خلیفہ راشد ہول گے نبی نہ ہول گے۔
اور ظاہر ہے کہ غیر نبی کی ہدایت نبی اور رسول کی ہدایت سے افضل اورا کمل نہیں ہوسکتی۔ اس لئے کہ نبی کی ہدایت معصوم عن الخطا ہوتی ہے اور عصمت خاصہ انبیاء کا ہے اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔
ہیں۔

جیسے حدیث میں ہے کہ لافت الاعلی کوئی جوان شجاعت میں علی کرم اللہ وجہہ

کے برابرنہیں اور بیمعنی نہیں کہ دنیا میں سوائے علی کے کوئی جوان نہیں۔اس طرح اس حدیث کے بیمعنی ہوں گے کوئی کوئی مہدی اور کوئی ہدایت یا فتہ عصمت اور فضلیت اور علو منزلت میں عیسی بن مریم کے برابرنہیں ( کذافی العرف الور دی ص۸۵ج۲)

قال المناوى اخبار المهدى لا يعارضها خبر لا مهدى الاعيسى بن مريم لان المرادبه كما قال القرطبي لا مهدى كا ملامعصو ماالاعيسى كذافي فيض القدير ص ٢٧٩ ج٦

وقال الشيخ السيوطي في العرف الوردى ص ٨٦ ج ٢ من الحاوى ـ قال القرطبي ويحتمل ان يكون قو له عليه السلام ولا مهدى الاعيسى اى لا مهدى كاملا معصوما الاعيسى قال و على هذا تجمع الاحاديث وير فع التعارض و قال ابن كثير هذا الحديث فيما يظهر لى ببا دئ الرائ مخالف لاحاديث الواردة في اثبات مهدى غير عيسى بن مريم وعند التامل لاينا فيها بل يكون المراد من ذلك ان المهدى حق المهدى هو عيسى لا ينفى ذلك ان يكون غيره مهديا ايضاً انتهى .

# مرزا کامہدی ہونا محال ہے

اس کئے مہدی کی جوعلامتیں احادیث میں مذکور ہیں وہ مرزامیں قطعۂ مفقو دہیں۔ ا۔امام مہدی امام حسن بن علی کی اولا دیسے ہوں گے اور مرز امغل اور پٹھان تھا،سید نہ آیا۔

۲-امام مهدی کا نام محد-اور والد کا نام عبد الله اور والده کا نام آمنه ہوگا۔اور مرز ا کا نام غلام احمداور باپ کا نام غلام مرتضلی اور ماں کا نام چراغ بی بی تھا۔

سامام مہدی مدینہ منورہ میں بیدا ہوں گے اور پھر مکہ آئیں گے۔ مرزاصا حب نے کے مرزاصا حب نے کے مرزاصا حب ہے۔ کی شکل بھی نہیں دیکھی ان کو یقین تھا کہ مدینہ میں اسلامی حکومت ہے۔

وہاں مسیلمہ ینجاب کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو بیامہ کے مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوا تھا۔ جیسا کہ مرزاصاحب کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے۔اورای وجہ سے مرزاصاحب جج بیت اللّٰداور زیارت مدینہ بھی نہ کر سکے۔

سہ۔امام مہدی روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور دنیا کوعدل اور انصاف سے مجردیں گے، اور مرزا صاحب تو اپنے پورے گاؤں (قادیان) کے بھی چودھری نہ تضہ جب بھی زمین کاکوئی جھڑا پیش آتا تو گرداس پور کی کچبری میں جاکر استغاثہ کرتے۔خود فیصلہ نہیں کرسکتے تھے ورنہ گرفتار ہوجائے۔

2: امام مہدی ملک شام میں جاکر دجال کے کشکر سے جہاد وقال کریں گے اس وقت دجال کے ساتھ ستر ہزار یہودیوں کا کشکر ہوگا۔امام مہدی اس وقت مسلمانوں کی فوج بنائیں گے اور دمشق کوفوجی مرکز بنائیں گے۔مرزاصا حب نے دجال کے س کشکر سے جہاد وقال کیا؟اور دمشق اور بیت المقدس کا دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔

اسکےعلاوہ احادیث نبویہ میں امام مہدی کے متعلق اور بھی بہت سے امور مذکور ہیں۔ جن میں سے کوئی بھی مرز اصاحب پر منطبق نہیں۔

امام ربانی شخ مجد دالف ثانی این این ایک طویل مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں جس کا بلفظہ ترجمہ ہدید ناظرین ہے:۔

''قیامت کی علامتیں جن کی نسبت مخرصادق علیہ الصلاۃ والسلام نے خبردی ہے سب
حق ہیں۔ ان میں کسی کا خلاف نہیں۔ یعنی آفاب عادت کے برخلاف مغرب کی طرف
سے طلوع کر ہے گا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان ظاہر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نزول فرما کیں گے۔ وجال نکل آئے گا اور یا جوج وما جوج ظاہر ہوں گے۔ وابۃ الارض نکلے گا۔ اور دھوال جو آسان سے بیدا ہوگا وہ تمام لوگوں کو گھیر لے گا اور ورد ناک عذاب دے گا۔ اور دھوال جو آرہوکر کہیں گے اے ہمارے پروردگاراس عذاب سے ہم کو دورکر۔ ہم ایمان لائے۔ اور اخیرکی علامت وہ آگ ہے جوعدن سے نکلے گی۔ بعض نادان دورکر۔ ہم ایمان لائے۔ اور اخیرکی علامت وہ آگ ہے جوعدن سے نکلے گی۔ بعض نادان

گمان کرتے ہیں کہ جس شخص نے اہل ہند میں سے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہی مہدی موعود ہواہے پس ان کے گمان میں مہدی گذر چکا ہے اور فوت ہو گیا ہے اور اسکی قبر کا پینہ دیتے ہیں کہ فراء میں ہے۔احادیث صحیحہ جوحد شہرت بلکہ حدتو اتر تک پہنچ چکی ہیں ان لوگوں کی تکذیب کرتی ہیں۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جوعلامتیں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کے معتقد شخص کے حق میں مفقو و ہیں ۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ مہدی موعود آئیں گے ان کے سریر ابر ہوگا۔ اس ابر میں ایک فرشتہ ہوگا جو ایکار کر کہے گا کہ بیخض مہدی ہے۔اسکی متا بعت کرو۔ نیز رسول التُدسلی التُدعلیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ تمام زمین کے ما لک جارشخص ہوئے ہیں جن میں سے دومومن ہیں دوکا فر۔ ذوالقرنین اورسلیمان مومنوں میں سے ہیں۔اورنمرودو بخت نصر کا فروں میں سے اس زمین کا یا نجواں ما لک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا۔ یعنی مہدی علیہالرضوان ۔ نیز رسول الڈصلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم نے قر مایا ہے کہ دنیا فانی نہ ہوگی ۔ جب تک اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں ہے ایک شخص کومبعوث نہ فر مائے گا۔ اس کا نام میرے نام کے موافق اور اسکے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ زمین کو جورظم کی بجائے عدل وانصاف سے برکردے گا۔اورحدیث میں آیا ہے کہ اصحاب کہف حضرت مہدی کے مددگار ہول گے۔اور حضرت عیسیٰ ان کے زمانہ میں نزول فرمائیں گے۔اور دجال کے قبل کرنے میں ان کے ساتھ موافقت کریں گے۔اور ان کی سلطنت کے زمانہ میں زمانہ کی عادت اور نجومیوں کے حساب کے برخلاف ماہ رمضان کی چودھویں تاریخ کوسورج گہن اول ماہ میں جا ندگہن لگےگا۔نظرانصاف ہے دیکھنا جا ہے ہیہ علامتیں اس مردہ شخص میں موجود تھیں یانہیں ۔اور بھی بہت سے علامتیں ہیں جو مخبرصا دق عليه الصلوة والسلام نے فرمائی ہیں۔ شخ ابن ججررحمة الله عليه نے مهدى منتظر كى علامات ميں ایک رسالہ کھاہے جس میں دوسو تک علامتیں کھی ہیں۔ بڑی نا دانی اور جہالت کی بات ہے کہ مہدی موعود کا جال واضح ہونے کے باوجو دلوگ گمراہ ہورہے ہیں۔ ھداھم اللہ سبحانہ

الى سواء السراط ـ (الله تعالى ال كوسيد هراسة كى بدايت دے) "
(منقول از ترجم كم توبات ص ٢٢٠ وفتر دوم كم توب نمبر ٢٤)
و آخِرُ دَعُوانا أنِ الْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ العلمينَ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَى عَيْرِ خَلُقِهِ سَيِّدِ نَا وَمَوُلاَنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الأُنبِياءِ وَالْمُرُسَلِينَ وَعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ أَجُمَعِينَ وَعَلَيٰنا مَعَهُمُ يَا اُرْحَمَ الرَّا جِمِينَ ـ

۲۰ رجمادی الثانیه ۱۳۷۳ه بوم چهارم شنبه جامعه اشر فید-لا بور

# لَطَائِفُ الْحِكَم

فِي اِسُرَارِ نُزُولِ عِيسىٰ بُنِ مَريم

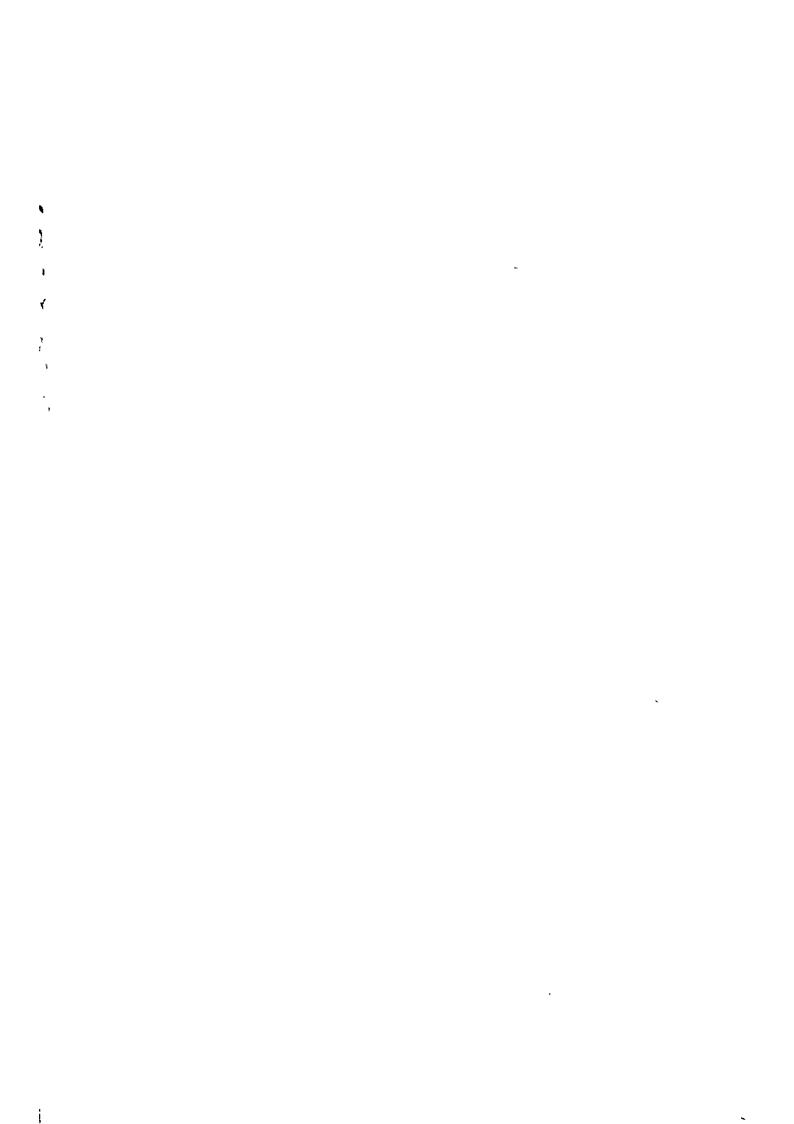

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهِ رَبِّ اللَّعْلَمِيُنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلُوةُ

وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَم الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيُنَ وَعَلَى الِهِ

وَأَصْحَابِهِ وَأَزُوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجُمَعِيْنَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا

أَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ طُـ

#### أمّا بَعُدُ

اوراس رسالہ کا نام لطا نف الحکم فی اسرار نز دل سید ناعیسیٰ بن مریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی نبینا و بارک وسلم تجویز کرتا ہوں اور اللہ کے نام سے مقصود کوشر وع کرتا ہوں ۔۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

سنت البی اس طرح جاری ہے۔ کہ جرحف کے ساتھ اس کی استعداداور اصل فطرت کے مناسب معاملہ کیا جائے۔ اور مقتضائے حکمت بھی یہی ہے۔ اب و کی خاب ہے کہ حضرت علی علیہ البلام کی فطرت عام بنی آ دم کی طرح ہے۔ یاس سے جدااور ممتاز ہے قرآن کریم نے کسی علیہ البلام کی فطرت بیان کی نے کسی نی کی فطرت بیان کی نے کسی نی کی فطرت بیان کی ہے۔ ایک حضرت آ دم علیہ البلام کی اور دوسرے حضرت میں بن مریم علیم البلام کی جبیا کہ آلے عمران اور سور ہ مریم میں بالنفصیل مذکور ہے۔ شخ آ کبر فرماتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے دائر ہ نبوت کو آ دم علیہ البلام سے شروع فرمایا۔ اور اس دائر ہ کو حضرت عیسی علیہ البلام پرختم فرمایا۔ اور اس دائر ہ کو حضرت عیسی علیہ البلام پرختم فرمایا۔ اور اس دائر ہ کو حضرت عیسی علیہ البلام پرختم فرمایا۔ اور اس دائر ہ کو حضرت میں علیہ البلام پرختم فرمایا۔ اور اس دائر ہ کو حضرت کے لیے بیضروری ہے کہ صاحب نبوت کے تمام خطوط کا منتی اور مرکزی نقطہ بنایا۔ نبوت کے لیے بیضروری ہے کہ صاحب نبوت مرد ہو تورت نی نہیں ہو تکتی۔ لقولہ تعالی ۔

وَمَا أَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا لِعِنَ اورَ نِبِينَ بِصِيحِ ہِم نے پہلے تجھے تی مرمرد۔

اس کے دائرہ نبوت کومرد سے شروع کیا۔اور فقط مرد سے فقط عورت کو پیدا کیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت قراکو پیدا کیا۔ اور جب دائرہ نبوت کوختم کیا۔ تو فقط عورت سے فقط مردکو پیدا کیا۔ یعنی حضرت میں سے حضرت عیسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تاکہ دائرہ نبوت کی ہدا ہیا۔ ونول متناسب رہیں۔ کما قال تعالی تاکہ دائرہ نبوت کی ہدا ہے۔ ونول متناسب رہیں۔ کما قال تعالی اللّٰہ کمنال آدم میں عیند اللّٰہ کمنال آدم مالیہ السلام جیسی علیہ السلام کی شان آدم علیہ السلام جیسی میں۔ مالیہ السلام جیسی علیہ السلام کی شان آدم علیہ السلام جیسی علیہ السلام کی شان آدم علیہ السلام جیسی میں۔

نیز حضرت آدم کے خمیر میں مٹی شامل تھی۔اس لیےان کوآسان سے زمین برا تارا۔ اور حضرت عیسی نفخهٔ جبرائیل سے پیدا ہوئے۔اس لئے ان کوز مین سے آسان براٹھایا اسطرح

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَل آدَمَ

الله تعالی کے زویکے عیسی کی شان آ دم جیسی ہے۔ خوب صادق آیا۔

آیات قرآنیدادراحادیث نبوید سے بدامرروز روشن کی طرح واضح ہے۔ کد حضرت نسی علیہ السلام نخی جرا کی سے پیدا ہوئے۔جسمانی حیثیت سے حضرت مسے کا تعلق حضرت مريم ہے ہے اور روحانی حیثیت سے افضل السملائکة المقربین یعنی جرائیل این ہے ہے۔صورت اگر چہ آپ کی بشری اور انسانی ہے۔ مگر آپ کی فطرت اور اصلی حقیقت ملکی اور جبرائیلی ہے ہے

رسته از جمله مواوقال وقبل،

نقش آ دم لیک معنی جبرائیل ا

اوراس بناءيرآب و كلِمَة ٱلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ.

عیسیٰ ایک کلمہ اور روح ہیں خدانعالیٰ کی طرف سے جن کومریم کی طرف ڈالا گیا۔ فرمایا کہ جس طرح کلمہ میں ایک لطیف معنی مستور ہوتے ہیں۔اسی طرح جناب مسح

ے جسم میارک میں ایک نہایت لطیف شے یعنی حقیقت ملکیہ مستوراور مخفی ہے۔

نقابیت ہرسطرمن زین کیتب فروہشتہ برعارض دلفریب

جودرير ده معثوق ودرميغ ماه

معانيست ورز برحرف سإه

اور چونکہ آپ کوحق تعالیٰ نے فر مایا روح منہ اور روح کا خاصہ بیہے کہ جس شے ہے وہ ملتی ہے۔اس کوزندہ کردیت ہے۔اس لئے آپ کواحیاء (۱)موتی کا اعجاز عطا کیا گیا۔اور چونکه آپ کی ولا دست میں نخبر جبرائیل کو دخل تھا۔ کمال قال تعالیٰ

فَنَفَخُنَافِيهَا مِنُ رُو حِنَا.

<sup>(1)</sup> لینی مردول کوزنده کرنے کا ۱۲۔

(ترجمہ) ہم نے اس میں اپنی ایک خاص روح بذر بعی فخر جرائیل " پھونگی۔"

السلي فَانُفَخَ فِيه فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذُن اللَّهِ.

میں اس میں پھونک مارتا ہول۔ پس وہ باؤن اللہ پرندہ ہوجا تا ہے۔'' کامعجز ہ آپ کو گیا۔

#### آمدم برسرمطلب

پس جبکہ یہ ثابت ہوگیا کہ آپ کی اصلی فطرت مکی ہے اور آپ کا اصل تعلق جرائیل اور آپ کا اصل تعلق جرائیل اور ملائکہ مقربین ہے ہے۔ اور دوسر اتعلق آپ کا حفرت مریم ہے ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ دونوں قتم کا تعلق معرض ظہور میں آئے اور پچھ حصہ حیات کا ملائکہ مقربین کے ساتھ۔ ساتھ گزرے اور پچھ حصہ ذندگی کا بی نوع انسان کے ساتھ۔

دستور ہیہ ہے کہ اگر ولادت اتفاقاً ہجائے وطن اصلی کے وطن اقامت میں ہوجاتی ہے۔ تو چندروز کے بعد وطن اصلی میں بچہ کو ضرور لے جاتے ہیں۔ تا کہ وہ بچہ اپنے وطن اصلی کی زیارت سے محروم نہ رہے اور چونکہ جناب سے کی ولادت فخہ جبرائیل سے ہوئی ہے۔ اس کے اگر مقرب ملائکہ بعنی سموات کو جناب سے کا وطن اصلی کہا جائے تو سیجھ غیر مناسب نہ ہوگا۔

گرجسمانی حیثیت ہے موت طبعی کا آنا بھی لازمی تھا، اس لئے آپ کے لئے زول من السماء مقدر ہوا اور چونکہ رفع الی السماء فطرت ملکی اور تشبہ بالملائکہ کی بناء پرتھا، اس لئے قبل الرفع آپ نے نکاح بھی نہیں فر مایا۔ اس لئے کہ ملائکہ میں طریق از دواج نہیں۔ اور نزدل چونکہ جسمانی اور بشری تعلق کی بناء پر ہوگا اس لئے بعد نزول نکاح بھی فرما ئیں گے اور اولا دبھی ہوگی۔ اور وفات یا کر دوضۂ اقدس کے قریب دفن ہوں گے۔ اور وفات یا کر دوضۂ اقدس کے قریب دفن ہوں گے۔ اور چونکہ آپ کی ولا دت نفخہ جرائیل سے ہوئی اور حضرت جرائیل کا عروج اور زول

قرآن میں ہے ذکر کیا گیا۔ کمال قال تعالیٰ

تَعُرُّجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فرشته اورروح (جرائيل) آسان پرجاتے ہیں تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فرشته اور روح (جرائیل) آسان پر سے اتر تے

بي

كَلِمَةٌ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ

وہ ایک کلمہ ہیں خدا تعالیٰ کی طرف ہے جن کومریم " کی طرف ڈالا۔

پی جس طرح روح بمعنی جرائیل کے لئے عروج ونزول ثابت کیا گیا۔ای طرح جناب میں جس طرح روح بمعنی جرائیل کے لئے عروج ونزول ثابت کیا گیا۔ای طرح جناب میں کیا گیافیہ روح لیعنی اس میں روح ہے اس لئے کہ روح کافل کسی طرح ممکن میں روح ہے اس لئے کہ روح کافل کسی طرح ممکن نہیں۔ نیزآپ کی شان تحلِمةٌ اَلْفَاهَا إللی مَرُیّمَ۔ ذکر کی گئی ہے۔اور دوسری جگہارشاد

إِلَيْهِ يِصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيَّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُفَعَهُ

ای کی طرف کلمات طیبات چڑھتے ہیں۔اوروہی عمل صالح کو بلند کرتاہے۔

اس لئے آپ کارفع الی السماء اور بھی مناسب ہوا۔ نیز خدا کاکلمکسی کے بیت کرنے

ہے بھی بیت نہیں ہوسکتا۔خدا کا کلمہ ہمیشہ بلندہی رہا کرتا ہے۔

وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفُلي وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا

اورخدا تعالیٰ نے کا فرول کے کلمہ کو بست کر دیا اور خدا کا کلمہ بلندہی رہتا ہے۔

اس کتے اللہ تعالی نے کلمۃ اللہ یعنی عیسی روح اللہ کو آسان پر اٹھالیا۔ اور کا فرول کا

کلمہ لیعنی د جال بیت ہوگا یعنی قبل کیا جائے گا۔اور چونکہ آپ کی ولا دت کے دفت حضرت جبرائیل بشکل بشرمتمثل ہوئے تھے۔کمال قال تعالیٰ۔

فَتَمَثَّل لَهَا بَشَرًا سَوِياً \_

اس کئے رفع الی السماء کے وقت ایک شخص آپ کے ہم شکل بنا کرصلیب دے دیا

تگيا۔

تكما قَالَ تَعَالَى: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنُ شُبَهُ لَهُمُ لَهُمُ لَعُلَافًا لِعِنَ اور (يهودنے) نہيں قبل كيان (عين ) كوليكن ان كاشبيہ بناديا گيا تھا۔ اور جس طرح ولادت كوفت اختلاف ہوا تھا۔ كما قال تعالى فَاخْتَلَفَ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ مِن بَيْنِهِمُ لِيس جماعتوں نے آپس ميں اختلاف كيا۔ اس طرح رفع الى السماء كوفت بھى اختلاف موا۔ اس طرح رفع الى السماء كوفت بھى اختلاف موا۔

وَإِنَّ الَـذِيُنَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنُ عِلْمٍ إِلَّا إِتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيبنا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا عَظِيمًا \_

جن لوگوں نے حضرت سے کے بارے میں اختلاف کیاوہ شک میں ہیں ان کوعلم نہیں محض اتباع ظن ہے۔حضرت سے کو یقنیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کواپنی طرف اٹھالیا اور کے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

جناب سے بن مریم کونزول من السماء اور تل دجال کے لئے خاص کیوں کیا گیا

سنت اللی اس طرح جاری ہے۔ کہ جب کسی شکی کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ اس کے مقابل اور اس کی ضد کو کبھی پیدا فرماتے ہیں۔ درمین کے مقابل آسان اور کیل کے مقابل نہار اور ظلمت کے مقابل میں نور اور

صیف کے مقابل میں شتاء اور ظل کے مقابل میں حرود هوپ کو پیدا کیا \_

وبضدها تتبين الاشياء

تانباشدراست کے باشد دروغ آل دروغ ازراست می یابد فروغ شکی ایندراست می یابد فروغ شکی ای طرح کفر کے مقابل ایمان کو بیدا فر مایا۔ اس لئے کہ ایمان کا حاصل تنایم اور انقیاد ہے۔ اور انقیاد ہے۔ اور انقیاد ہے۔ اور کفر کا حاصل اباء اور انتکبار ہے۔ اور ای طرح ایمان اور کفر اور الگ الگ منبع اور معدن بیدا کیا ایمان اور اطاعت کا منبع اور اس کے مقابل آسان بلندی عصیان کا منبع شیاطین ہیں۔ جس طرح زمین بستی کا منبع ہے اور اس کے مقابل آسان بلندی کا منبع ہے اسی طرح ملائکہ اور شیاطین ایک دوسرے کے مقابل ہیں منبع ایمان واطاعت یعنی ملائکہ کرام کی شان ہیں ہے لاکے شے سے اور الله مَا أَمَرَهُمُ وَیَفُعُلُونَ مَا یُؤْمَرُونَدَ۔ اور کفر اور استکبار کے معدن یعنی شیاطین کا میرحال ہے کما قال تعالیٰ

وَكَانَ الشَّيُطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً

اورشیطان اینے رب کابرانافرمان ہے۔(۱)

خلاصہ بیر کہ ملائکہ کرام کوشیاطین کے مقابل پیدا فر مایا۔اورجس قدر شیطان کوطویل حیات دی گئی۔اس کے مناسب ملائکہ کرام کوایک طویل حیات عطا کی گئی۔

اور مناسب بھی یوں ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے مجب تک بیز مین ہے۔ اس کے مقابل بینہار بھی ہے جب تک بید مقابل بینہار بھی ہے جب تک بید ظلمت ہے۔ اس کے مقابل نور بھی ہے اس طرح جب تک شیطان زندہ ہے۔ اس وقت تک اس کے مقابل نور بھی ہے اس طرح جب تک شیطان زندہ ہے۔ اس وقت تک اس کے مقابل کے لئے ملائکہ کرام بھی زندہ ہیں۔ جس طرح شیاطین کو ہر طرح کے تشکل اور ممثل کی اور مروح اور مزول کی اور شرق سے غرب تک ایک آن میں منتقل ہونے کی تشکل اور ممثل کی اور مرح بالمقابل ملائکہ کرام کو بھی بیتمام طاقتیں علی وجہ الائم عطاکی طاقت عطاکی گئی۔ اس طرح بالمقابل ملائکہ کرام کو بھی بیتمام طاقتیں علی وجہ الائم عطاکی گئیں۔ تاکہ تقابل کمل رہے۔ قلب انسانی کے ایک جانب شیطان ہے۔ تو دو سری جانب

<sup>(</sup>۱) تعنی وہ خداتعالی کی ذرہ برابر نافر مانی نہیں کرتے اور جو تھم ہوتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔۱۲۔

اس کے مقابل ایک فرشتہ موجود ہے۔

شیطان اگراس کو بہکا تا ہے۔ تو فرشتہ اس کو ہدایت کی جانب بلاتا ہے۔ اور اس کے لئے دعا اور استغفار کرتا ہے۔ لیکن شیاطین اور ملائکہ کرام کا بیہ مقابلہ ایک عرصہ تک پوشیدہ اور مخفی طور سے چلنا رہا ہاں کے بعد حکمت الہی اور مشیت خداوندی اس جانب متوجہ ہوئی کہ بیہ مقابلہ کی قدر معرض ظہور میں آئے۔

چنانچہ اولاً الیں ذات کو بیدا فرمایا کہ جس کی حقیقت اور اصل فطرت شیطانی اور صورت اس کی جسمانی اور انسانی ہے۔ یعن ''مسیح دجال'' جبیا کہ فتح الباری میں منقول ہے۔ کہ دجال وراصل شیطان ہے۔ یعنی حقیقت اور فطرت اس کی شیطانی ہے۔ اور صورت اس کی انسانی ہے۔ اور دہ ایک جزیرہ میں محبوس ہے۔ جبیبا کہ سیح مسلم میں مصرح ہے۔

کہا جاتا ہے۔اس دجال اکبرکوایک جزیرہ میں محبوں کرنے والے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔جبیبا کہ فتح الباری میں منقول ہے۔خلاصہ بیر کہ فق تعالیٰ نے اولاً دجال کو بیدا کیا کہ جس کی حقیقت شیطانی اور صورت انسانی ہے۔

اس کے بعداس کے مقابلہ کے لئے ایک ایسے نبی کو پیدا فر مایا کہ جس کی فطرت اور اصل حقیقت ملکی اور جبرائیل ہے۔ اور صورت اس کی بشری اور انسانی ہے۔

اورایسے بی سوائے جناب تی بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کوئی نظر نہیں آتے پھر جس طرح دجال یہود یعنی بی اسرائیل سے ہے۔ ای طرح جناب میں بین مریم بی اسرائیل سے ہے۔ ای طرح ایک طویل حیات عطاکی گئے۔ ای طرح اس کے مقابل جناب میں بین مریم کوآسان پر زندہ اٹھا دیا گیا۔ اور قیامت تک آپ کو قتل دجال کے لئے زندہ رکھا گیا۔ اور اسی وجہ سے احادیث میں دجال کے لئے یہ خور ہے اور اسی وجہ سے احادیث میں دجال کے لئے یہ خور ہی خال ہم خال معلوم ہوتا ہے۔ کہ دجال موجود ہے۔ مگرا بھی ظاہر نہیں ہوا۔ جس کے متعلق یَنْ نِنْ السَّمَاءِ (۱) کالفظ آیا ہے، جناب سے بن السَّماءِ (۱) کالفظ آیا ہے، جناب سے بن

<sup>(</sup>۱) کینی نکلے گااور ظاہر ہوگا۔۱۲ (۲) لیعنی آسان سے نازل ہوں گے۔۱۲۔

مریم اور سے دجال کے لئے یُسو کَ اُدُ (۱) کالفظ کسی جگہیں آیا۔ دجال چونکہ دعوے الوہیت کا كرے گااس لئے جناب سے بن مريم كى زبان مبارك سے يبلاكلمہ جوكہلا كياوہ مقاقال إِنَّهِيْ عَبُدُ اللَّهِ (٢) اور چونکه دجال سے بطوراستدارج چندروز کے لئے احیاء موتی ظہور میں آئے گا۔اس لئے اس کے مقابل جناب سے بن مریم کوبھی احیاء موتی کا اعجاز عطا کما گما۔ شخ اکبر فرماتے ہیں۔ کہ دجال جس وقت ظاہر ہوگا۔ تو کھل <sup>(۳)</sup>ہوگا۔ اس طرح جناب حضرت سے آسان ہے نازل ہوں گے تو کھل ہوں گے۔ کمال قال

تعالي

وَكُهُلاً وَّمِنَ الصَّالِحِيْنَ اوروہ (عیسیٰ )کھل ہو نگے اورصلحاء میں ہے ہو نگے۔

اورجس طرح حضرت مسيح كوآيت كها كيا- وَلِنَجْعَلَهُ ايَةً لَّلنَّاس اسى طرح وجال كوبهي آيت كها كياب ما قال تعالى

أَوُ يَأْتِيُ بَعُضُ ايَاتِ رَبِّكَ يَوُمَ يَأْتِيُ بَعُضُ آيَاتِ رَبِّكَ یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آجائیں جس روز آپ کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی۔

اور حدیث میں مصرح ہے۔ کہ بعض آیات ربک سے دجال وغیرہ کا ظاہر ہونا مراد ہے۔ مگر جناب سے من جانب اللہ آیت رحمت ہیں۔ اور دجال آیت ابتلاء ہے۔

غرض پیرکہ جناب سیج بن مریم اور د جال کے اوصاف اورا حوال میں اس درجہ مقابلہ کی رعایت کی گئی۔ کہلقب تک میں تقابل کونظرانداز نہ کیا گیا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسيح ہدايت ركھا گيا۔ د جال كالقب مسيح ضلالت ركھا گيا۔ اور چونكه د جال ملك شام ميں

<sup>(</sup>۱) لین پیداکیاجائےگا۔۱۲ (۲) یعن حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاشبہ میں خداکا بندہ ہوں۔۱۳ (۳) ادهیر عمر ۱۲\_

ظاہر ہوگا۔ اس لئے جناب سے بن مریم بھی اس کے تل کے لئے شام میں جامع دمشق کے مشرقی مینار پرنازل ہوں گے۔ اور جاب لد کے قریب اس توثل کریں گے۔ اور دجال چونکہ ظاہر ہوکر شدید فساد ہریا کرے گا۔ جیسا کہ حدیث نواس بن سمعان میں ہے۔

فَعَاتَ يَمِينًا وَشِمَالًا

وہ ہرجگہ فساد پھیلائے گا۔

اس لیے جناب میں بن مریم علم وعدل ہوکر نازل ہوں گے۔ اور چونکہ دجال کے ساتھ زمین کے جناب میں ہول گے۔ اور چونکہ دجال کے ساتھ زمین کے خزائن ہوں گے اس کے مقابل جناب میں مریم اتنا مال تقسیم فرمائیں گے۔ کہ کوئی اس کا قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اور چونکہ بغض وعداوت یہود کا خاص شعار ہے۔ اس لیے اس کو یک لخت مٹادیں گے۔

اور چونکہ دجال یہود سے ہوگا۔اوراس وقت سے زندہ ہے۔اس لئے حضرت سے بن مریم فقط دجال کوتل فرمائیں گے۔اور باقی دجال کے معاون اور مددگار کا فرہوں گے۔اس لیےان کا مقابلہ اس وقت کے مسلمان امام مہدی کے ماتحت ہوکر کریں گے۔

اور چونکہ یہودا بنی مشمنی اور عداوت کی وجہ ہے جناب مسیح بن مریم پر ایمان نہ لائے تھے اس لیے اس وقت یعنی نزول کے بعدا یمان لے آئیں گے۔

اورنصاریٰ ظاہراً ایمان تولائے۔گرعقیدہ ابنیت کی وجہ سے دہ ایمان کفر سے بھی بڑھ کرتھا۔اس لیےان کی بھی اصلاح فرمائیں گے۔اور آپ کی اصلاح سے وہ سے ایمان لے آئیں گے۔غرض یہ کہ کل اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔کما قال تعالیٰ آئیں گے۔کما قال تعالیٰ میں گے۔کما قال تعالیٰ میں گے۔کما قال تعالیٰ میں گے۔ کما قال تعالیٰ میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کی کھی کے میں کی کے میں کی کھی کی کھی کے میں کا کہ کی کے میں کی کھی کی کھی کی کھی کے میں کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کہ کے کہ کھی کے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کے کہ کہ کہ کی کہ کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کے کہ کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ ک

وَإِنَّ مِنُ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوُيْهِ وَيَوُمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيداً

اور نہیں ہے۔ کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائے گا۔

حضرت عیسی پرحضرت عیسی کی وفات سے پہلے اور قیامت کے دن حضرت عیسی علیہ السلام ان پرشہید ہوں گے۔

اور چونکہ امام مہدی کے خاندان سے یزید نے خلافت غصب کی تھی۔اس لیے اس کے صلہ میں امام مہدی کوتمام روئے زمین کی خلافت اور سلطنت عطا ہوگی۔

اور جناب مسے بن مریم نہ کوئی سلطنت رکھتے تھے۔اور نہ خلافت آپ کا امت سے تعلق نبوت اور رسالت کا تھا۔ تا کہ آپ پرایمان لا ئیں۔گریہود تو ایمان ہی نہ لائے۔اور نصاریٰ لائے تو غلط ۔لہذاآپ کا حق اہل کتاب کے ذمہ صرف ایمان ہے۔اس لئے نزول کے بعد کوئی شخص اہل کتاب میں ایما ہاتی نہ رکھا جائے گا۔ کہ جوآپ برایمان نہ لائے۔

### د جال اس امت میں کیوں ظاہر ہوگا

نظام عالم پرایک نظر ڈالنے ہے ہر شخص سیمجھ سکتا ہے۔ کہ ہرسلسلہ کا سرچشہ اور کوئی نہ کوئی مخزن اور کوئی نہ کوئی معدن ضرور ہے۔ آفتا ہہ ہے کہ تمام روشنیوں کا منبع ہے۔ کرہ ارضی ہے کہ جو تمام حرارتوں کا مخزن ہے۔ کرہ آب ہے کہ تمام برودتوں کا معدن ہے کرہ ارضی اور کرہ ہوائی ہے کہ جو تمام رطوبتوں اور بیوستوں کا سرچشمہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح ضرور ہے۔ کہ اس عالم اجسام میں ایک معدن اور تنبع ایمان کا ہو کہ جس سے تمام روشنیاں آفتاب سے مستفاد ہیں اور ایک مخزن کفر کا ہو کہ اس سے تمام کو فراس کے کفر نکلتے ہوں اور ہر کا فرکا کفر اس کے خزن کفر کا ہو کہ اس سے تمام کا فروں کے کفر نکلتے ہوں اور ہر کا فرکا کفر اس مخزن کفر کا ہو کہ اس سے تمام کا فروں کے کفر نکلتے ہوں اور ہر کا فرکا کفر اس مخزن کفر کا ہو کہ اس بیان ذات با برکات نبی اگر مسرور عالم سید نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مخزن کفر وہ سرا پاشیطا نیت اور معدن کفر ومعصیت دجال ا کبر

اورجس طرح نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارواح مؤمنین کے لیے روحانی والد ہیں۔ دجال ارواح کا فرکے لئے روحانی والد ہیں۔ دجال ابوا لکا فرین ہے۔اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ابوالموشین ہیں۔ کما قال تعالی النبی اولی بالکمؤ مِنینَ مِن اَنفُسِهِم وَازُواجُهٔ أُمَّهَاتُهُمُ اور
ایک قرائت میں ہے و هُو اَبْ لَهُمُ۔

نبی کریم مؤمنین کے حق میں ان کے نفوس سے زیادہ اقرب ہیں اور
اپ کی از واج مطہرات! مؤمنین کی روحانی ما کمیں ہیں یعنی نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے روحانی باپ ہیں۔

اور جس طرح آپ خاتم الا نبیاء والرسلین ہیں۔ دجال اکبرخاتم الدجالین ہے مہرکفر
اور جس طرح خاتم الا نبیاء کی ایک مہر نبوت ہے۔ ای طرح خاتم الدجالین کی مہرکفر

مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيُهِ كَافِرٌ

یعنی د حال کی پیشانی پر صاف کا فرلکھا ہوا ہوگا۔

جس طرح مہر نبوت حضور ﷺ کی نبوت ورسالت کی حسی دلیل تھی۔ اسی طرح دجال کی بیٹنانی پر کافر کی کتابت اس کے دجل اور کفر کی حسی اور بدیجی دلیل ہوگی۔
اور جس طرح تمام انبیاء سابقین نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بشارت وسیتہ چلے
تہے اسی طرح انبیاء کرام دجال ہے ڈرائے آئے۔ (حدیث میں ہے)

مَا مِنْ نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدُ أَنْذَرَ قَوْمَهُ مِنَ الدَّجَّالِ

کوئی نبی اییانہیں گذرا کہ جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔

اورجس طرح خاتم الانبیاء کی نبوت بذر بعیہ مہر نبوت اور خاتم الدجالین کا کفر بذر بعیہ کتابت بین عینیہ کافر خاتم الانبیاء کی نبوت بذر بعیہ میں کتابت بین عینیہ کافر خاتم الانبیا گیا۔اس طرح قیامت کے قریب دابۃ الارض کے ذر بعیہ موشین کی موشین کا ایمان او کافرین کا کفرینیٹن کی برخا ہر کیا جائے گا۔اس لئے کہ یہ جماعت موشین کی اور کافری جماعت ہوگی۔اور انہیں پرسلسلہء ایمان اور کفر کاختم کر کے قیامت تائم کی جائے گی۔جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب مکہ یا اجیاد کے زبین سے ایک جانور نکلے گا۔جس کے ہاتھ میں ایک مہر ہوگی۔مومن اور کافری پیشانی پرایمان اور کفر

کا نشان لگائے گا۔مومن کی بیشانی پرسفید نکتہ۔اور کا فرکے ماتھے پرسیاہ نکتہ لگائے گا اور اےمومن اور اے کا فرسے ایک دوسرے کو خطاب کریں گے۔ دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا قرآن اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔

خلاصہ بیر کہ جس طرح سلسلہ نبوت اور سلسلہ دجل کے خاتم پر نبوت اور دجل کی مہر لگائی گئی۔ای طرح سلسلۂ ایمان اور کفر کے خاتمین پر بھی ایمان اور کفر کی مہر مناسب ہوئی، اس لئے کہ خاتم کے معنی جس طرح آخر کے ہیں۔ای طرح صاحب مہر کے بھی ہیں۔پس خاتم کے لئے مہر کا ہونا نہایت مناسب ہے۔

### آمدم برسرمطلب

پس جس طرح خاتم الانبیاء کا بعثت اخیر زمانه میں اخیر امم کی طرف ہوئی اسی طرح خاتم الد جالین کاظہوراخیر زمانه میں مناسب ہوا۔

#### ایک شبهاوراس کاازاله

قیاس اس کو مقتضی ہے کہ خاتم الدجالین کا مقابلہ خاتم النبیین کریں۔ اور آپ خود ایخ دست مبارک سے اس کو تل کریں۔ اور اگر بالفرض نبی اکرم خود نہ تل فرما کیں تو حضرت سے بن مریم کی کیا خصوصیت ہے۔ کہ وہی نازل ہوکر نبی کریم کی طرف سے تل فرما کیں۔

#### جواب

سیہ کہ اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در بارہ کمالات نبوت ورسالت اس رتبہ کو پہنچ ہیں۔ کہ نہ کوئی آپ کا مماثل ہے اور نہ مقابل۔ جس طرح آفتاب کے سامنے کسی ظلمت کا ظاہر ہونا ناممکن اور محال ہے۔ اس طرح آفتاب رسالت کے سامنے وجل کی ظلمت کا ظاہر ہونا محال ہے اور غالبًا دجال اسی وجہ ہے آپ کی موجودگی میں ظاہر نہ ہوسکا

دوم بيركه آيت نثر يفد: ـ

وَإِذَا اَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا اتَيُتُكُمُ مِنُ كِتَابٍ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَ اَقْرَرُتُمُ وَاَخَذْتُمُ عَلَى ذَالِكُمُ إِصُرى ـ الآية

اس دفت کو یاد کرو جبکہ اللہ نے سب انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت کی تقدیق حکمت دوں اور پھرتم سب کے بعد ایک رسول آئیں جو تبہاری کتاب اور حکمت کی تقدیق کریں تو ان پرضر ورائیان لانا ادران کی ضرور مدد کرنا۔اللہ تعالیٰ نے نر مایا کہ کیا تم نے اس عہد کو قبول کیا۔

حضور پر'نور ﷺ پرایمان اور نفرت کا عہد دوسرے انبیاء سے لیا گیا ہے لہذا آپ کی امداد کے لئے انبیاء سابقین سے کوئی نبی دماد کے لئے انبیاء سابقین سے کوئی نبی دجال کا ضداور مقابل ہونا جا ہے تا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی امت کی نصرت ظہور میں آئے۔

اب رہابیامرکہ اس بارہ بیں کون آپ کی نیابت کرے تو غور کرنے سے بیمعلوم ہوا کہ جناب سے بیمعلوم ہوا کہ جناب سے بین مریم آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب خاص ہیں۔ اس لئے کہ قل تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسورہ جن میں عبداللہ کے لقب سے ملقب فرمایا ہے۔

تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسورہ جن میں عبداللہ کے لقب سے ملقب فرمایا ہے۔

لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً۔

جب الله کابندہ اللہ کو بکارنے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ جمع ہوجاتے ہیں۔

اور حضرت سے نے بھی اپنے لئے اس لقب کو ثابت فرمایا ہے۔قال انی عبد الله اور دوسرے حضرات انبیاء سے بیاد عاء ثابت نہیں ہوا۔فرق صرف اس قدر ہے۔ کہ یہاں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصف عبدیت کے مخبراور مظہر ہیں۔اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کوخود جناب باری عز ااسمہ نے بیان فرمایا ہے۔

اور غالبًا اسی نیابت خاصة کی وجہ سے سرور عالم صلی الله علیہ وسلم کے آمد آمد کی بشارت کا منصب حضرت مسیح بن مریم کوسپر دکیا گیا۔

وَإِذُ قَالَ عِيسلى بُنُ مَرُيمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيُنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعُدِى اسْمُهُ أَحُمَدُ.

حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں اور توراۃ کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں۔ کہ جومیرے بعد آئیں گے۔نام ان کا احمد ہوگا۔

اوراسی طرح حضرت میے قیامت کے دن مستشفعین کونی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابر کت میں حاضر ہونے کا مشورہ ویں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی شفاعت کے لئے حاضر ہوں گے۔ توعیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ جواب دیں گے اِنَّ مُسحَمَّدًا خَاتَمَ النَّبِیِّنُ قَدُ حَضَرَ الْیَوْمَ۔ آج تو خاتم النبیین محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں ان سے شفاعت کی درخواست کروعلاوہ ازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآ مخضرت سے ایک خاص قرب بھی ہے۔

وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بعيسي بن مريم ليس بيني وبينه نبي (رواه البخاري)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا میں عیسیٰ بن مریم سے بہت ہی اقر بہوں میر ہے اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں۔

اور غالبًا حضرت مسيح عليه السلام كونبى اكرم كى طرح معراج جسمانى ميں شريك كرنااس اولويت كى وجه سے ہوا اور جس طرح خاتم الانبياء سے پيشتر نبوت ورسالت كا سلسله جارى ركھا گيا۔اسى طرح خاتم الد جالين ہے پہلے دجل كاسلسله جارى ركھا گيا۔

كماقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وفت تک قائم نہ ہوگی جب تک بہت سے د جال اور کذاب نہ آئیں ہرایک بیہ کہتا ہوگا کہ میں الله کا رسول ہوں۔ عالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

اس حدیث میں غور کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ دجل کا مداراصل میں خاتم الانبیاء کے آجانے کے بعد دعوائے نبوت ورسمالت پر ہے۔

اس کے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے دجالین کی علامت ہی یہ قراروی ہے کہ لہہ سرعہ اندہ رسول۔ لیمی فقط آپ سلی اللہ علیہ وسلی ہونے کی قطعی اور یقینی دلیل ہے۔ نیز دجل کے معنی التباس کے ہیں۔ اور دعوی الوہیت میں چنداں التباس اور اشتباہ نہیں جتنا کہ دعوی نبوت میں ہے۔ اس دج سے فرعون کو باوجود دعوائے الوہیت کے دجال نہیں کہا گیا۔ اس لئے کہ بشرکی عدم الوہیت میں کوئی اشتباہ نہیں۔ ہر شخص ہجھ سکتا ہے کہ ایک کھانے پینے والا اور سکتے ہوئی موت نے والا اور سکتے دوالا ہوتیا ہوتی فرانہیں ہوسکتا۔ انبیاء کرام چونکہ جنس بشرے آئے ہیں اس لئے دعوائے انبیاء کرام چونکہ جنس بشرے آئے ہیں اس لئے دعوائے بنوت میں عقلا اشتباہ ہوسکتا ہے۔ لیکن خاتم النبیاء کے بعد نبوت کے بعد کی قتم کا کوئی اشتباہ باتی نہیں رہا خرض یہ کہ خاتم الا نبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا سرا سر دجل اور کھلا ہوا ارتدا و ہوت کہ جس کی سزا بج قبل کے اور بچھ نہیں اس لئے جناب سے بن مریم نازل ہوکر دجال مدی نبوت کا دعوی کیا۔

اوران لوگوں سے کہ جواس مرجی نبوت کا ساتھ دیں گے امام مہدی آ کر قال کریں گے۔ جس طرح صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب سے قال کیا۔ سجان اللہ حق

تعالیٰ نے کس طرح خاتم الا نبیاء کے بعد مدعی نبوت کا داجب القتل ہونا ظاہر فر مایا کہ اس امت مرحومہ کے اول ادر آخر خلیفہ دونوں سے مدعی نبوت کی جماعت کوخوب اچھی طرح قتل کرایا۔ نیزیہود کے قتل میں حکمت رہے کہ یہود جناب مسیح بن مریم کے پچھے خاص مجرم ہیں۔

اول تو یہ کہ جناب مسے علیہ الصلاۃ والسلام پرایمان نہ لائے۔ دوم یہ کہ آپ کی والدہ ماجدہ پر طرح طرح کے افتر اء باندھے۔ سوم یہ کہ آپ کے تل میں پوری کوشش اور تدبیر سے کام لیا مگر حق تعالیٰ نے آپ کو بالکل سیح وسالم آسمان پراٹھایا۔

چہارم بیکہ آپ کے بعد جس نبی یعنی خاتم الانبیاء کی آپ نے بشارت دی تھی اس پر ایمان نہلائے اوراس کے تل میں بھی پوری کوشش کی مگرسب نا کام رہے۔

بنجم ریہ کمسیح د جال کو خاتم الانبیاء کے بعد نبی مان بیٹھے۔ حالانکہ خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نبیس ہوسکتا۔

اس لئے مناسب ہوا کہ اب یہود کا استیصال کیا جائے۔اس لئے کہ اب کفر انہنا کو بہنچ چکا ہے۔ خاتم الانبیاء کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اس مدعی کا اتباع کرے وہ شرعاً ہرگز ہرگز زندہ نہیں رکھے جا سکتے اَیُنَمَا ثُقِفُوا اُخِذُوْا وَقُتلُوُا تَقُتِیُلاً۔

پھریہ کہ دجال اپنے کوئی کہہ کرخاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے لگا اورلوگ دھوکہ سے اس سے صلالت کوئی ہدایت یعنی سے بن مریم (علیمالصلا قروالسلام) سمجھ کرایمان لائیں گے اور غلطی میں مبتلا ہوں گے۔ اس لئے حضرت سے بن مریم کواس نا قابل تحل خلطی کے ازالہ کے لئے نازل کرنا ضروری ہوا۔ اس لئے آپ اس کے قل پر مامور ہوئے تاکہ لوگ سمجھ لیس کہ کوئ می ہدایت ہے اور کوئ سے صلالت ۔ ذَلِكَ عِیُسْسی بُنُ مَسْرُیّمَ قَوُلُ لُوگ سمجھ لیس کہ کوئ می ہدایت ہے اور کوئ سے صلالت ۔ ذَلِكَ عِیُسْسی بُنُ مَسْرُیّمَ قَوُلُ

الُحَقِّ الَّذِي فَيَهِ يَمْتُرُونَ.

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد النبى والامى خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وازواجه و ذرياته اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين امين يارب العالمين ـ

# ٱلاَعَكَارُمُ بمعنی

# الكشف والوحى والالهام الرحضرت مولانا محدادريس كاندهلوي المراد المحداد المحداد

كشف اورالهام اوروحي

کشف : عالم غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھا کردکھلا دینے کا نام کشف ہے۔کشف سے پہلے جو چیز مستورتھی ، اب وہ مکشوف یعنی ظاہر اور آشکارا ہوگئ۔ قاضی محمد اعلیٰ نھا نوگ کشاف کی خانوگ کشاف کشاف کشاف اسلوک ہوا لمکاشفہ کشاف اصطلاحات الفنون صفح ہم ۱۲۵ میں لکھتے ہیں۔'' الکشف عندا ہل السلوک ہوا لمکاشفہ ومکاشفہ رفع تجاب راگو بیند کہ میان روح جسمانی است کہ ادراک آں بحواس ظاہری نتوال کردالخ''

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی صفائی اور نورانیت پرموقوف ہے۔ جس قدر قلب صاف اور منور ہوگا اس قدر حجابات مرتفع ہوں گے۔ جاننا جاہئے کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی نورانیت پرموقوف توہے مگر لازم نہیں۔

اللهام: کسی خبرادراچی بات کابلانظر وفکر (۱) اور بلاکسی سبب ظاہری که من جانب الله قلب میں القاء ہونا البام ہے۔ جونکم بطریق حواس حاصل ہووہ ادراک حسی ہے اور جونکم بغیر طور حس اور طور عقل ممن جانب الله بلاکسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام محض

<sup>(</sup>۱) كمافى احياء العلوم ص ١٦ج٣\_

موہبت ربانی ہے اور فراست ایمانی جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ من وجہِ کسب ہے اور من وجہو ہب ہے۔

کشف اگر چداہینے مفہوم کے اعتبار سے الہام سے عام ہے لیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔

و کنامیہ و یابطریق خواب ہو یابطریق البام ہو یابطریق کام ہے خواہ وہ بطریق اشارہ وہ کنامیہ و یابطریق خواب ہو یابطریق البام ہو یابطریق کلام ہو کیکن اصطلاح شریعت میں وجی اس کلام البی کو کہتے ہیں کہ جواللہ کی طرف ہے بذریعہ فرشتہ نبی کو بھیجا ہواوراس کو وجی اس کلام البی کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف ہے بذریعہ فرشتہ نبی کو بھیجا ہواوراس کو وجی نبوت بھی کہتے ہیں جوانمیاء کے ساتھ مخصوص ہے اوراگر بذریعہ خواب ہوتو اصطلاح شریعت میں کو وی البهام کہتے ہیں جواولیاء پر ہوتی ہے اوراگر بذریعہ خواب ہوتو اصطلاح شریعت میں اس کورویا نے صالحہ کہتے ہیں جوعام مونین اورصالحین کو ہوتا ہے کشف اورالبام اوررویائے صالحہ پر لغۂ وی کا اطلاق ہوسکتا ہے مگر عرف شرع میں جب لفظ وی کا بولا جاتا ہے تو اس صالحہ پر لغۂ وی کا اطلاق ہوسکتا ہے مگر عرف شرع میں جب لفظ وی کا بولا جاتا ہے شیطانی وصوسوں پر بھی وی کا اطلاق آیا ہے کہ میا قال تعالیٰ وائی والبحن یُوجی بعضہ کہ الی بعض و کہ دُون الفی اُولیٰ اَولیٰ اِولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اِولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اِولیْ اُولیٰ اَلیٰ اَولیٰ اِولیٰ اَولیٰ اِولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اِولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اِولیٰ اَولیٰ اَولیٰ اِولیٰ اُولیٰ اِولیٰ ا

وی اورالہام میں فرق: دی نبوت قطعی ہوتی ہے اور معصوم عن الخطاء ہوتی ہے ،
اور امت پر ، اس کا اتباع لازم ہوتا ہے اور نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہوا ور الہام ظنی ہوتا ہے اور معصوم عن الخطاء نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضرات انبیاء معصوم عن الخطا بیں اور اولیاء معصوم نہیں۔ اور معصوم عن الخطاء نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضرات انبیاء معصوم عن الخطا بیں اور اولیاء معصوم نہیں۔ اور نہ الہام سے کوئی تکم شری ثابت ہوسکتا۔ حتیٰ کہ استجاب بھی الہام سے ثابت نہیں ہوسکتا۔

نیزعلم احکام شرعیہ بذر بعہ دحی انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور غیر انبیاء پر جو الہام ہوتا ہے۔ سودہ ازقتم بشارت یا ازقتم تفہیم ہوتا ہے احکام پر مشتمل نہیں ہوتا جیسے حضرت مریم کوجودی البام ہوئی وہ از تشم بشارت تھی نہ کہ از تشم احکام ۔ اور بعض مرتبہ وجی الہام کسی تشم شرع کی تفہیم اورافہام کے لئے ہوتی ہے۔

جونست رویائے صالحہ کو الہام سے ہے وہی نسبت الہام کو وجی نبوت سے ہے یعنی جس طرح رویائے صالحہ الہام سے درجہ میں کمتر ہے اسی طرح الہام درجہ میں وجی نبوت سے فروتر ہے اور خفا ہوتا ہے اور الہام اس سے فروتر ہے اور خفا ہوتا ہے اور الہام اس سے فروتر ہے اور خفا ہوتا ہے اور الہام اس سے زیاد وواضح ہوتا ہے ای طرح الہام بھی باعتبار وحی کے خفی اور مہم ہوتا ہے اور وحی صاف اور واضح ہوتی ہے۔

اورجس طرح رویائے صالحہ میں مراتب اور درجات ہیں جو خص جس ورجہ صالح اور حرات ہیں جو خص جس ورجہ صالح اور حرارت ہیں جس درجہ صادق ہے ای درجہ اس کا رویا بھی صالحہ اور صادقہ ہوگا۔ ای طرح الہام ہیں بھی مراتب ہیں۔ جس ورجہ کا ایمان اور جس درجہ کی ولایت ہوگی ای درجہ کا الہام ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اگر میری امت میں کوئی محدث من اللہ ہے تو وہ عمر ہے۔ سوجاننا چاہئے کہ یہ تحدیث من اللہ الہام کا ایک خاص مرتبہ ہے جو خواص اولیاء کو حاصل ہوتا ہے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ تق ہوتا ہے اور صدق اور وہی خداوندی اس کی تصدیق کرتی ہے بلکہ حق جل شانہ کی مثیت میہ وتی ہے کہ تق کا ظہور اور صدور اسی محدث من اللہ کی زبان سے ہو۔ کہ ما شانہ کی مثیت میہ وتی ہے کہ تق کا ظہور اور صدور اسی محدث من اللہ کی زبان سے ہو۔ کہ ما قال تعالیٰ فی قصہ موسیٰ علیہ السلام حَقِیدً علیٰ اللّٰ اقُول عَلی اللّٰہِ اللّٰ الْحَقّ میہ تعدیث مرتبہ فاروقیہ ہے اس کے اوپر مرتبہ صدیقیت ہے اور اس کے اوپر مرتبہ نبوت ورسالت ہے۔

وی رحمانی اور وی شبط نی میں فرق: اگر داردات قلبیہ کسی امر خیرادرامر آخرت یعنی حق جل شانه کی اطاعت کی طرف داعی ہوں تو وجی رحمانی ہے۔اورا گر دنیاوی شہوتوں اور نفسانی لذتوں کی طرف داعی ہوں ۔ تو وہ وجی شیطانی ہے۔ کذانی خواتم الحکم ص ۱۵۲ و مدارج السالکین ص ۲۲ج۔

## حضرات صوفية كرام كامطلب

جس طرح حق جل شانہ نے وی کومعنی لغوی کے اعتبار سے مقسم قرار دے کر اسکے تحت میں وحی نبوت اور الہام اور شیطانی وسوسوں کو داخل فر مایا اور الہام کومعنی لغوی کے اعتبار ي الهام فجوراورالهام تقوي كي طرف تقسيم فرما ياف الهدمها فُحدو رَهَاوَ تَقوَاهَا اورلفظ ارسال معنی لغوی کے اعتبار سے شیطان تعین کیلئے آبا ہے۔ اِنسار سَلنَساالشینطینَ عَلَی الكفرين - اس طرح حضرات صوفيه في نبوت كوجمعن لغوى لي كمقسم بنايا - يعنى خدا تعالى ے اطلاع بانا اور دوسروں کو اطلاع دینا۔ اس معنی لغوی کومقسم بنایا اور حضرات انبیاء کی نبوت اور وحی شریعت اور اولیاء کی ولایت اور الهام معرفت کونبوت بمعنی لغوی کے تحت میں واخل فرمایا۔اور نبوت کے لئے چونکہ تشریع احکام ضروری ہے اور ولایت میں کوئی تھم شرعی نہیں ہوتا۔اس لئے حضرات صوفیہ نے نبوت ورسالت کا نام نبوت تشریعیہ رکھااور ولایت کا نام نبوت غیرتشریعی رکھا۔اس کا پیمطلب ہرگزنہیں کہ نشریعت میں نبوت کی دوشمیں ہیں ایک نبوت تشریعیہ اورایک نبوت غیرتشریعی بلکہ نبوت جمعنی لغوی کی دونشمیں ہیں ایک اصطلاحی نبوت جس کے لئے تشریع احکام لازم ہے اور نبوت جمعنی لغوی کی دوسری قشم ولایت اورالہام ہےجس سے صرف حقائق اور معارف کا انکشاف ہوتا ہے گراس ہے کوئی تحکم شرعی ثابت نہیں ہوتاحتیٰ کہ کشف اور الہام ہے مشخب کا درجہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور حضرات صوفیہ نے نہایت واضح طور پراس کی تصریح کر دی ہے کہ حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکاہے اور جس قتم کی وجی حضرات انبیاء پراترتی تھی وہ بالکل مسدود ہوگئی۔اب نہ بیہ منصب باقی ہےاور نہمی کے لئے بیہ جائز ہے کہا ہے او پر نی اور رسول کا لفظ اطلاق کرے۔ نبوت بالکل ختم ہوگئ۔ اولیاء کے لئے نبوت میں سے صرف وی الہام باقی ہے اور حفاظ قرآن کے لئے بیقرآن باقی ہے۔ حدیث میں ہے:۔ من حفظ القرآن فقد ادرجت النبوة بين جنبيه. جس فقرآن كوحفظ كرليا تواس

کے دونوں پہلووک کے درمیان نبوت داخل کردی گئی۔اورعلاء اورخواص امت کو منصب رسالت میں یہ حصہ ملا کہ وہ احکام شریعت کی تبلیغ کریں۔اورفقہاء اور مجہتدین کو منصب رسالت سے یہ حصہ ملا کہ کتاب وسنت اور شریعت کی روشنی میں اجتہاد واستنباط کریں اورغیر منصوص امورکا تکم اصول شریعت کے ماتحت رہ کر خدا دادنو رقبم اورنورتقو کی سے قرآن اور حدیث سے نکال کرامت کو نتو گی دیں۔اس طرح مجہتدین کو تشریع احکام کا ایک حصہ عطاموا۔اوریہ بھی تصریح فرمائی کہ جو خص آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعدیہ دعو گی کرے کہ مجھ پراللہ کے یہا حکام اوریہ اور نوائی نازل ہوئے ہیں، وہ مدی شریعت ہے ہم اس کہ مجھ پراللہ کے یہا حکام اوریہ اور اور نوائی نازل ہوئے ہیں، وہ مدی شریعت ہے ہم اس کی گردن اڑا دیں گے ۔تو کیا مرز اصاحب کے نزدیک تمام اولیاء اور علاء اور حفاظ قرآن کی ہوسکتے ہیں اور ان پر ایمان لا نا ضروری ہے؟ حضرات صوفے کہ کی اس حقیق سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ اگر اولیاء کو نبوت غیر تشریعیہ سے حصہ ملا ہے تو فقہاء اور مجبتدین کو تو نبوت نیر بھی تشریعیہ سے حصہ ملا ہے تو فقہاء اور مجبتدین کو تو نبوت تشریعیہ سے حصہ ملا ہے تو نقبہاد تو تشریعی نبی ہونے واجی سے سے حصہ ملا ہے تو نقبہاد تو تشریعی نبی ہونے واج ہیں۔

بلکہ حضرت شیخ محی الدین بن عربیؒ نے نبوت بمعنی لغوی (لیعنی خداسے خبر پانا اور دینا) کواس قدرعام فرمایا کہ کسی موجو د کواس سے خالی نہیں جھوڑا۔ چنانچہ فتو حات کے ایک سوپجیسویں باب میں فرماتے ہیں:۔

اعلم ان النبوة التي هي الاخبار من شئي سارية في كل موجود عند اهل الكشف والوجود لكنه لا يطلق على امو حد منهم اسم نبي ولا رسول الاعلى الملائكة الذي لهم رسل (كبريت احمر ص ١١٨ ج١) جانا چا جي كه نبوت جس معنى لغت ميں خبرد ينے كے بيں وہ ابل كشف كے نزد يك تمام موجودات ميں مرايت كئے ہوئے ہے ليكن معنى شرى كا متنا رسے نبى اور رسول كا اطلاق بجز فرشتوں كے اور معنى شرى كے اعتبار سے نبى اور رسول كا اطلاق بجز فرشتوں كے اور معنى شرى كے اعتبار سے نبى اور رسول كا اطلاق بجز فرشتوں كے اور

موجودات برنبين كياجائ گار

اب ویکھے کہ اس عبارت میں تمام مخلوقات اور تمام موجودات کے لئے ثابت فرمادیا اور ساتھ ساتھ سے بھی فرمادیا کہ نبوت بمعنی لغوی یعنی اخبار عن الشکی تمام موجودات میں جاری وساری ہے گرمعنی شری کے اعتبار ہے کسی پر نبی اور دسول کا اطلاق درست نہیں۔ شہد کی محصول کے لئے وتی اور ہر نفس کے لئے الہام کا ذکر قرآن میں آیا ہے وَاَوُ حَیٰ رَبُّكَ اِلَی السَّحٰ لِ فَالُهَمَهَا فُحُورَهَا وَتَقُواها معلوم ہوا کہ دتی اور الہام کے فیض سے حیوانات بھی محروم نہیں۔خداوند ذوالجلال کی وتی اور الہام کی تاریر قی ہرایک مخلوق کے دل میں لگی ہوئی محروم نہیں۔خداوند ذوالجلال کی وتی اور الہام کی تاریر قی ہرایک مخلوق کے دل میں لگی ہوئی

سب سے ربط آشنائی ہے تھے دل میں ہرایک کے رسائی ہے تھے اس مسلدی تحقیق اور تفصیل درکار ہوتو بوادرالنودارصفیہ ۲۲۳ تا ۲۲۳ مصنفہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ اور مسک الختام مصنفہ ناچیز اورالشہاب مصنفہ حضرت شخ الاسلام مولانا شیر احمد عثانی کی مراجعت کریں۔واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم صوفیہ کے شطحیات: صوفیاء کرام کے یہاں ایک بات ہے جس کوشطحیات کہتے ہیں شطحیات شطحی یا شطح کی جمع ہے۔اصطلاح صوفیہ میں شطح کی تعریف بیہ کہ جو بات غلبہ کال اور غلبہ وارد کی وجہ سے بے اختیار زبان سے نکل جائے اور بظاہر قواعد شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہو۔ اس کوشطح کہتے ہیں ایسے خص پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ دوسروں کواس خلاف معلوم ہوتی ہو۔ اس کوشطے نے اس کی تصریخ فرمادی ہے کہ ورد حضرات صوفیہ نے اس کی تصریخ فرمادی ہے کہاں شطحیات یہ کسی کو تقلید جائز ہے۔ خود حضرات صوفیہ نے اس کی تصریخ فرمادی ہے کہاں شطحیات یہ کسی کو تقلید جائز ہے۔ خود حضرات صوفیہ نے اس کی تصریخ فرمادی ہے کہاں شطحیات یہ کسی کو تقلید جائز ہے۔ خود حضرات صوفیہ نے اس کی تصریخ فرمادی ہے کہاں شطحیات یہ کسی کو تقلید جائز ہے۔ خود حضرات صوفیہ نے اس کی تصریخ فرمادی ہے کہاں شطحیات یہ کسی کو تقلید جائز ہے۔ خود حضرات صوفیہ نے اس کی تصریخ فرمادی ہے کہاں شطحیات یہ کسی کی تقلید جائز ہے۔ خود حضرات صوفیہ نے اس کی تصریخ فرمادی ہے کہاں شطحیات یہ کسی کی تقلید جائز ہے۔ خود حضرات صوفیہ نے اس کی تصریخ فرمادی ہے کہاں شطحیات یہ کسی کی تقلید جائز ہے۔ خود حضرات صوفیہ نے اس کی تصریخ فرمادی ہے کہاں شطحیات کے تعلید کی تعریف کے تعریف کے تعریف کے تعریف کسی کسی کے تعریف کے تعریف کے تعریف کی تعریف کے تعریف کی تعریف کے تعریف کے تعریف کی تعریف کے تعریف کے تعریف کے تعریف کے تعریف کے تعریف کی تعریف کے تعریف کے تعریف کے تعریف کی تعریف کی کسی کے تعریف کی تعریف کے تعریف کی تعریف کے تعریف

بھی نہ کرے تا کہ فتنہ میں مبتلانہ ہو۔ **الہام کا تھکم نثر عی**: حضرات انبیاء کرام کی وحی کی جمیت میں تو کیا کلام ہوسکتا ہے

عمل پیرا ہونا جائز نہیں بلکہ جس شخص پرییا حوال نہ گذرے ہوں وہ ہماری کمابوں کا مطالعہ

حضرت انبیاء کرام کا تو خواب بھی جحت قطعیہ ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض خواب کی بناء پر بیٹے کے ذرج کا ارادہ فرمایا جس کی حق جل شانہ نے قر آن کریم میں مدح اور توصیف فرمائی۔

البت اولیاء اللہ کے الہام میں کلام ہے کہ اس کا شرع تھم ہیہے کہ اگر الہام کتاب اللہ اور السنت رسول اللہ اور قواعد شرعیت کے خلاف نہ ہوتو اس بڑمل کرنا جائز ہے واجب نہیں اور جو الہام کتاب وسنت اور شریعت کے خلاف ہواس پڑمل کرنا بالا جماع جائز نہیں جو الہام قرآن وسنت کے خلاف ہو وہ الہام روحانی نہیں بلکہ وہ الہام شیطانی ہے بلکہ الہام کے صادق اور کا ذب ہونے کا معیار ہی کتاب وسنت کی موافقت اور مخالفت ہے۔

صدیق اکبرؒ اور فاروق اعظمؓ بھی اپنے الہام پڑمل نہ فر ماتے تھے جب تک کہ کتاب و سنت ہے اس کی تصدیق و تا ئیدنہ ہوجائے۔

امام غزائی احیاءالعلوم میں لکھتے ہیں کہ ابوسلیمان دارانی پیفر مایا کرتے تھے کہ الہام پر اس وقت تک عمل نہ کروجب تک آٹار ہے اس کی تصدیق نہ ہوجائے۔

شیخ عبدالقادر جیلا کی فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہالہام اور کشف پڑمل کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ دہ قر آن اور حدیث اور اجماع اور قیاس صحیح کے نخالف نہ ہو۔

قاضی ثناء اللہ صاحب ارشاد الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا الہام علم ظنی کا موجب ہے اگر کسی ولی کا کشف اور الہام کسی حدیث کے خلاف ہواگر چہوہ حدیث خبر آحاد میں سے ہو بلکہ اگر ایسے قیاس صحیح کے بھی خلاف ہو کہ جو شرائط قیاس کو جامع ہوتو اس جگہ بمقابلہ کشف والہام قیاس کو ترجیح و بنی جا ہے اور یہ مسئلہ تمام سلف اور خلف میں متفق علیہ ہے۔ اب مکتوبات حضرت مجدوالف ثانی کی ایک عبارت مع ترجمہ نقل کی جاتی ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ بداں ارشد ك الله تعالىٰ والهمك سو اء الصراط

كهاز جمله ضروريات طريق سلوك اعتفاد سيح است كه علمائے اہل سنت آ ب رااز کتاب وسنت و آثا رسلف اشنباط فرموده اند ـ وکتاب وسنت رامحمول داشتن برمعانی که جمہورعلائے اہل حق بعنی علائے اہل سنت و جماعت آل معنی رااز کتاب وسنت فہمیدہ اند نیز ضروری است واگر بالفرض غلاف آں معانی مفہو مہبکشف والہام امرے ظاہر شودآن اعتبار نباید کرد وازال استعاذه بایدنمود مثلاً آیات داحادیث که از ظوا هرآنها تو حید و جود مفهوم می شود و جم چیس احاطه وسریان وقرب ومعیت ذاتیمعلوم می گرد و چول علائے اہل حق ازاں آیات واحا و بیث ایں معنی نہ فہمیرہ اندا گرورا ثنائے راہ برسالک ایں معانی منکشف شود وموجود جزيكے نيابد يااورابالذات محيط واندوقريب ذا تأبيابد ہر چنداودريں وقت بواسطه غلبه حال سكرمعذ ورست اما بإيدكه بميشه بحق سجانه تعالى متجى ومتضرع بإشد كها دراا زين ورطه بر آور دہ امورے کہ مطابق آرائے صائبہ علمائے اہل حق ست بروئے منکشف گر داندو سرموئ خلاف معتقدات حقد ايتال ظاهر نساز د بالجمله معانى مفهوم علمائ اللحق را مصداق كشف خويد بإيد ساخت ومهك الهام خود راجزال نبايد داشت جه معانى كه خلاف مفهومه ابثان است از جیز اعتبار ساقط است زیرا که هرمبتدع وضال معتقدات مقتدای خودرا كتاب وسنت مى داندوبا ندازفهام ركيكه خودازال معانى غيرمطالقدى فهمد يُسضِل بسهِ كَثِيْرًا وَّيَهُدِي بِهِ كَثِيُراً.

وآنكد نفتم كدمعاني مفهومه ابل ق معتبرست وخلاف آل معتبر نيست بنابرآن ست كه آن معانی رااز تبع آثار صحابه وسلف صالحين رضوان الله تعالی عليم الجمعين اخذ كرده اندواز انوار نبوم بدايت ايشال اقتباس فرموده اندله انجات ابدی مخصوص بابشال گشت فلاح سرمدی نفيب شال آمد أو لئيك جزبُ الله الآي آن جزبُ الله هُمُ المُفلِحُونَ واگر العضاز علاء با وجود حقيت اعتقاد در فرعيات مداهنت نمايند ومرتكب تقصيرات باشد در عمليات انكار مطلق علا نمودن وجمه رامطعون ساختن انصافی محض است ومكابره صرف بلكه انكار است از اكثر ضروريات دين چه ناقلال آل ضروريات ايشاندوناقدان جيده آل راازويه

الثائد لولا نورهذا يتهم لما اهتذينا لولا تميزهم الصواب من الخطاء لغويناهم الذين بذلوجهدهم في اعلاء كلمة الدين القويم واسلكوا طوائف كثير ـة من الناس على صراط مستقيم فمن تا بعهم نحى ومن حالفهم ضل واصل مكتوب دوصد و بشتاد وششم (٢٨٦) جلداول مكتوبات امام رباني مجد دالف ثاني ـ (ترجمه) اے عزیز! جان لے (خدا تحقیے سمجھ عطا کرے اور سیدھے راستہ کی ہدایت كرے) كەطريق سلوك كے ضرورى امور ميں سے سيجے عقيدہ ركھنا ہے۔جو علمائے اہل سنت نے قرآن وحدیث اورآ ثارسلف ہے اخذ کیا ہے اور قرآن وحدیث کوانہی معانی پر محمول کرنا بھی ضروری ہے جوعلائے حق لیعنی علائے اہل سنت و جماعت نے قرآن و حدیث سے سمجھے ہیں۔اوراگر بالفرض ان اہل سنت کے سمجھے ہوئے معانی کے خلاف کشف والهام کے ذریعہ کوئی بات ظاہر ہوتو اس کا اعتبار نہ کرنا جائے مثلاً وہ آئیتیں اور حدیثیں جن کے ظاہری پہلوؤں سے وحدۃ الوجود سمجھ میں آتی ہے یاای طرح باری تعالیٰ کا ذاتی لحاظ ہے ہر جگہ حاوی وساری ہونا اور ذاتی قرب ومغیت معلوم ہوتی ہے۔ چونکہ علمائے حق نے ان آیات واحادیث سے بیمعنی مجھے ہیں تو اگر راہ سلوک کے دوران میں بیر باتیں منکشف ہوں اور ایک (خدا) کے سواکسی کوموجود نہ یائے یا خدا کو بالذات محیط سمجھے اور بالذات قریب یائے تو اگر جہوہ سالک بیجہ سکر کی حالت کے غلبہ کے اس وقت معذور ہے لیکن اسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی جائے کہ اللہ تعالی اس کواس چکر سے نکال کر اہل حق علماء کی درست رائے کے موافق اس پر ظاہر فر مادےاوران سیجے عقیدوں کے خلاف بال برابر بھی ظاہر نہ ہونے دے۔

غرض اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی کو اپنے کشف کا معیار بنانا چاہئے اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کو اپنے الہام کی کسوٹی نہیں بنانا چاہئے کیونکہ جو معانی اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی کے خلاف ہیں وہ درجہ کے اعتبار ہے گرے ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ (یوں تو) ہرمبتدع اور گراہ اپنے پیشوا کے معتقدات کو قرآن وحدیث سمجھتا ہے اور اپنی ناقص اور سوچ

سمجھ کے مطابق قرآن وحدیث ہے حقیقت کے خلاف معانی سمجھتا ہے۔ (اور قرآن ہے بہت سے مراہ ہوجاتے ہیں اور بہت راہ یاتے ہیں) اور بیجو میں نے کہا کہ اہل ہو کے مستحجے ہوئے معانی معتبر ہیں اور اس کے خلاف معتبر نہیں بیاس بنا پر ہے کہ انہوں نے ان معانی کوسحایہ ورسلف صالحین سے اخذ کیا ہے اور ان کے ستار ہم ایت سے نور حاصل کیا ہے اس لئے ابدی نجات اور دائمی فلاح ان کے لئے مخصوص ہوگئ (بیلوگ ہیں اللہ کی جماعت اور سن لو کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح یانے والی ہے ) اگر بعض علماء با وجود سیجے عقائد جاننے کے جزئیات وفرعیات میں حق کو چھیا تیں اور اعمال میں تقصیر کریں تو اس سے مطلقاً تمام علماء کا انکار کرنا اورسب کو ملامت کرنا تھلی بے انصافی اور ہث دھری ہے بلکہ یہ چیز دوسرے الفاظ میں ) اکثر ضروریات دین سے انکار کردینا ہے۔ کیونکہ ضروریات دین کے روایت كرنے والے اوران ميں كھوٹے كھرے كى تميزكرنے والے يہى علماء بيں كداگران كا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ یا سکتے اور اگران کی طرف سے حق وباطل میں تمیز نہ کی جاتی تو ہم بھٹک جانے یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی آخری کوشش تک دین کا بول بالا کرنے کے لئے صرف کردی ہے اور انسانوں کے بہت سے گروہوں کوسید سے راستہ پر چلایا ہے پس جس نے ان کا امتاع کیا اس نے نجات وفلاح یائی اور جس نے ان کی مخالفت کی وہ خود بھی گمراہ ہوااور دوسروں کے لئے گمراہی کا ذریعہ بنا۔

# مرزاصاحب كوايخ الهام يرخودبهي يقين نهقا

مرزا صاحب کے الہامات چونکہ القاء شیطانی تنے اس لئے خود مرزاصاحب کو بھی اپنے الہامات پریفین نہ تھا. چنانچے مرزاصا حب تحریر فرماتے ہیں:۔

'' میں نے ایک عرصہ تک الہامات کی بیروی نہیں کی جب تک کدان الہامات کو قرآن وصدیث کے موافق جانج نہ لیا۔''

جانچنے کی وجہ بھی کہ مرزا صاحب کوشبہ تھا کہ بیالہامات خداکی طرف سے ہیں یا

شیطان کی طرف ہے۔ بلکہ حق میہ ہے کہ مرزاصا حب کو یقین تھا کہ بیالہامات من جانب النہ ہیں بلکہ ان کے نفس کے من گھڑت ہیں۔اور قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہیں۔گر اندیشہ یہ تھا کہ لوگ الہام کوئن کر متوحش ہوں گے۔اس لئے سوچتے تھے کہ قرآن اور حدیث میں کس طرح تاویل کر کے الہام کواس کے مطابق بنادوں۔

وَآ خِرُ دُعُوانَا أَن الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلَقِهِ سَيِّدِ نَا وَمَوُلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلَقِهِ سَيِّدِ نَا وَمَوُلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ أَجُمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ يَا اَرْحَمَ الرَّا حِمِينَ۔ اللهِ وَاصْحَابِهِ أَجُمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ يَا اَرْحَمَ الرَّا حِمِينَ۔ اللهِ وَاصْحَابِهِ أَجُمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ يَا اَرْحَمَ الرَّا حِمِينَ۔ محمدادرلیس کان الله له وکان موللہ۔ آئین۔ محمدادرلیس کان الله له وکان موللہ۔ آئین۔ (۲۰رجمادی الثانيہ سے سے الله يوم چہارم شنبہ)

# اسلام اورمرزائیت کا اصولی اختلاف

•

# اسلام اورمرزائيت كالصولى اختلاف

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمَ

الْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلُوةُ

وَالْسَّلَامُ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِيُنَ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَازُواجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ

وَالْمُرْسَلِيُنَ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَازُواجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ

اما بعد! بہت ہے لوگ اس غلط بہی میں بہتلا ہیں کہ مرزائی اور قادیانی ندہب اسلام ہے کوئی علیحدہ ندہب بہیں۔ بلکہ ندہب اسلام ہی کی ایک شاخ ہے اور دیگر اسلامی فرقوں کی ۔
طرح یہ بھی ایک اسلامی فرقہ ہے اس لئے یہ لوگ قادیا نیوں کو مرتد اور دائرہ اسلام سے فارج بہجنے میں تامل کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ان لوگوں کی بیغلط بہی سراسراصول اسلام سے لا کملی اور بے خبری پر بینی ہے ، یہ سلمان کی جہالت کی انتہا ہے کہ اسے اسلام اور کفر میں فرق ندمعلوم ہوا۔ جانا چاہئے کہ ہر ملت اور ندہب کے پھھاصول اور عقائد ہوتے ہیں کہ جن کی بناء پر ایک فرہب و و مرب ندہب سے جدا اور متاز سمجھا جاتا ہے اسی طرح اسلام و فروی بختی کہ جہاد کی اختلاف ہو اور عقائد کی صدود سے نکل کر ہو وہ وہ فروی اختلاف ہے اور جو اختلاف ان مسلمہ اصول اور عقائد کی صدود سے نکل کر ہو وہ اصولی اختلاف سے اور جو اختلاف ان مسلمہ اصول اور عقائد کی صدود سے نکل کر ہو وہ اصولی اختلاف سے فارج اور مرتبہ بھا جاتا ہے۔

اس مخفر تحریر میں ہم نہایت اختصار کے ساتھ میہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قادیانی مذہب، مذہب اسلام کے اصول اور عقائد ہے کس درجہ متصادم اور مزاحم ہے تا کہ بیامرروز روشن کی طرح واضح ہوجائے کہ اسلام اور مرزائیت کا اختلاف اصولی اختلاف ہے مرزائی مذہب کے اصول اور عقائد مذہب اسلام کے اصول اور عقائد کے بالکل مباین اور مخالف ہیں۔ بالکل ایک دوسرے کی ضد اور نقیض ہیں مذہب اسلام اور مرزائیت ایک جاجع نہیں ہوسکتے۔فاقول ہاللہ التو فیق و بیدہ ازمۃ التحقیق۔

مرزائیوں کے نزدیک بھی اسلام اور مرزائیت کا اختلاف اصولی اختلاف ہے فروی نہیں

یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ہمارے اور غیر احمد بول کے درمیان میں کوئی فروی اختلاف ہے کہ ہمارے اور غیر احمد بول کے درمیان میں کوئی فروی اختلاف ہے ہمارے خالف حضرات مرزاصاحب کی ماموریت کے منکر ہیں بتاؤیداختلاف فروی کیونکر ہوا قرآن مجید میں تو لکھا ہے لا نفرق بین احد من دسلہ۔ لیکن حضرت سے موعود کے انکار میں تو تفرقہ ہوتا ہے۔ نبج المصلی مجموعة فوئی احمدیہ صفحہ ۲۷۔

# پہلااختلاف

مسلمانوں کے نبی اور رسول محریحربی فداہ امی وابی سلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مرزائیوں کے نبی مرزا غلام احمہ قاریانی ہیں اور ظاہر ہے کہ نبی ہی کے بدلنے سے قوم اور مذہب جدا سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی قوم یہوواور نصاری سے اسی لئے جدا ہے کہ ان کا نبی ان کے نبی کے علاوہ ہے۔ حالا تکہ مسلمان بھی حضرت موئی علیہ السلام یا فقط حضرت عیسی علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو محص فقط حضرت موئی یا فقط حضرت عیسی "پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو محص فقط حضرت موئی یا فقط حضرت عیسی "پر ایمان رکھے اور محمسلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ یہودی اور عیسائی جمسلمان اور محمدی نہیں کہلاسکا اور جو یہودی اور عیسائی نہیں رہتا بلکہ مسلمان محبری اور عیسائی نہیں رہتا بلکہ مسلمان محبری کہلاتا ہے۔

of the second of

ای طرح جو محص مرزا غلام احمد پر ایمان لائے وہ مسلمان اور محمدی نہیں کہلاسکتا اس لئے کہ نئے پیغیبر پر ایمان لانے کی وجہ ہے پہلے پیغیبر کی امت سے خارج ہوجاتا ہے اور نئے نبی کی امت میں داخل ہوجاتا ہے معلوم ہوا کہ تمام مرزائی غلام احمد کو نبی مانے کی وجہ نئے نبی کی امت میں داخل ہوجاتا ہے معلوم ہوا کہ تمام مرزائی غلام احمد کو نبی مانے کی وجہ سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت اور دین اسلام سے خارج ہو بچکے ہیں ان کو مسلمان اور محمد کی کہنا جائز نہیں ان کو مرزائی اور غلامی اور قادیائی کہا جائے گا اور ان کا وین اسلام نہیں ہوگا بلکہ ان کا دین مرزائی دین ہوگا۔

#### دوسرااختلاف

تمام سلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی اخری نبی ہیں جیسا کہ نص قرآنی مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنَ رِجَالِکُمُ وَلَکِنُ رَسُولَ اللّٰه وَ خَاتَمَ النَّبِیّنَ۔ اوراحادیث متواترہ اوراجماع صحابہ وتا بعین اورامت محمد ہیے تیرہ سوبرس کے تمام علماء متقد مین اور متاخرین کے اتفاق سے میمسلم ہے کہ نبوت ورسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرختم ہو چی ہے یہ اسلام کا اساسی اصول اور بنیادی عقیدہ ہے جس میں کسی اسلامی فرقہ کو اختلاف نہیں۔ مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ نبوت حضور پرختم نہیں ہوئی۔ آپ کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہواہے گویا کہ مرزا صاحب کے زعم میں حضور گفتہ کو اختیان ہیں بین کئی نبوت کا دروازہ کھو لنے والے ہیں۔

#### امت محدید میں سب سے پہلاا جماع:

حضور کے وصال کے بعد امت محدید میں جو پہلا اجماع ہوا وہ اس مسکلہ پر ہوا کہ جوفحض محد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوائے نبوت کرے اس کوئل کیا جائے۔
اسورعنسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں دعوی نبوت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ حیات میں دعوی نبوت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا صحابی سے کواس کے لئے روانہ فرمایا صحابی نے جاکر اسورعنسی کا سر

قلم کیا۔ مسلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعوئی کیا صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے خلافت کے بعد سب سے بہلاکام جو کیا وہ بیتھا کہ مسلمہ کذاب کے قبل اور اس کی جماعت کے مقابلہ اور مقاتلہ کے لئے خالد بن ولیر شیف اللہ کی سرکردگی میں صحابۂ کرام کا ایک لئکرروانہ کیا کہی صحابۂ نے مسلمہ سے بیسوال نہیں کیا کہ تو کس متم کی نبوت کا دعوئی کرتا ہے متعقل نبوت کا مدی ہے یا ظلی اور بروزی نبوت کا مدی ہے اور نہ کی نبوت کا مدی ہے اور نہ کی نبوت کا مدی ہے اور نہ کی کا مدی ہے یا ظلی اور براہین پوچھے۔ اور نہ کوئی معجزہ دکھانے کا سوال کیا۔ صحابۂ کرام م کا کشکر میدان کا رزار میں پہنچا مسلمہ کر گذاب کے ساتھ چالیس ہزار جوان تھے خالد بن ولید سیف میدان کا رزار میں پہنچا مسلمہ کے اٹھا کیس ہزار جوان مارے گئے اور خود مسلمہ بھی مارا گیا خالد بن ولید مظفر ومنصور مدینہ منورہ واپس آئے اور مال غیمت مجاہدین پرتشہم کیا گیا۔ مسلمہ کے بعد طلبح نے نبوت کا دعوئی کیا۔ صدیق اکبر شنے اس کے تل کے بھی حضرت مسلمہ کے بعد طلبح نے نبوت کا دعوئی کیا۔ صدیق اکبر شنے اس کے تل کے لئے بھی حضرت خالد گور وانہ کیا۔ فور انہ کیا۔ فور کا کیا۔ صدیق اکبر شنے اس کے تل کے لئے بھی حضرت خالد گاروں انہ کیا۔ فور کا کیا۔ صدیق اکبر شنے اس کے تل کے لئے بھی حضرت خالد گیا۔ فور کا دیون کیا۔ صدیق اکبر شنے اس کے تل کے لئے بھی حضرت خالد گیا۔ فور کیا گیا۔ صدیق اکبر شنے اس کے تل کے لئے بھی حضرت خالد گیا۔ فور کیا کیا۔ صدیق ان کبر شنے اس کے تل کے لئے بھی حضرت خالد گار کروانہ کیا۔ فور کیا کیا۔ صدیق ان کبر شنے کا کروانہ کیا۔ فور کیا کہ کروانہ کیا۔ فور کیا کیا۔ فور کیا کہ کو کھا کے کا کو کیا۔ فور کیا کہ کروانہ کیا کہ کروانہ کیا۔ فور کیا کیا کہ کروانہ کیا کہ کروانہ کیا کہ کو کیا گیا کہ کروانہ کیا۔ فور کیا کروانہ کیا کہ کروانہ کیا کہ کروانہ کرانے کیا کروانہ کروانہ کروانہ کیا کروانہ کیا کروانہ کیا۔ فور کیا کروانہ ک

اس کے بعد خلیفہ عبد الملک کے عہد میں حارث نامی ایک شخص نے نبوت کا دعولی کیا۔ خلیفہ وفت نے علاء صحابہ و تابعین کے متفقہ فتوی ہے اس کومل کر کے سولی پر چڑھایا اور کسی نے اس سے دریافت نہ کیا کہ تیری نبوت کی کیا ولیل ہے اور نہ کوئی بحث اور مناظرہ کی نوبت اور نہ کوئی بحث اور مناظرہ کی نوبت اور نہ مجزات اور دلائل طلب کئے۔

قاضى عياضٌ شفاء من اس واقعه وقل كرك لكهة من

وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك باشباهم

بہت سے خلفاء اور سلاطین نے مدعیان نبوت ، کے ساتھ ایا ہی معاملہ کیا۔

خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا خلیفہ ہارون رشید فی علاء کے متفقہ فتویٰ سے اس کوئل کیا۔ خلاصہ یہ کہ قرون اولیٰ سے لے کراس وقت تک تمام اسلامی عدالتوں اور درباروں کا بہی فیصلہ رہاہے کہ مدی نبوت اور اس کے ماننے والے

کا فراور مرتد اور واجب القتل ہیں اب بھی مسلمانانِ پاکتان کے وزرا، حکومت ہے استدعا ہے کہ خلفائے راشدین اور سلاطین کی اس سنت پڑمل کر کے دین اور دنیا کی عزت حاصل کریں

عزيز يكهاز درگهش سربتافت بهردر كه شديج عزت نيافت

# قتل مرتد کے متعلق مرزائی خلیفه ٔ اوّل حکیم نورالدین کافتویٰ

مجھے (تھیم نورالدین صاحب کو) خدانے خلیفہ بنا دیا ہے۔ اور اب نہ تمہارے کہنے سے معزول ہوسکتا ہوں اور نہ کسی طاقت ہے کہ وہ معزول کردے اگرتم زیادہ زوردو گے تو یادر کھو میرے پاس ایسے خالدین ولید ہیں جو تمہیں مرتدوں کی طرح سزا دیں گے۔ رسالۃ شخیذ الاذان قادیان جلدہ نمبر الصفحہ ابابت ماہ نومبر 191ء

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ خلیفہ نورالدین صاحب کے نز دیک بھی مرتدکی سزاقل ہے اس لئے مخالفین کو خالد بن ولید کے اتباع میں اس سنت کے جاری کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔

# قادیا نیوں کو جج بیت الله کی ممانعت کی وجہ

مرزائیوں کے نز دیک قادیان کی حاضری ہی بمنز لہ جج کے ہے اور مکہ مکر مہ جانا اس لئے نا جائز ہے کہ وہاں قادیا نیوں کوتل کر دینا جائز ہے۔

چنانچەمرزائمودصاحب خليفة نانى ايك خطبه جمعه ميں تقريركرتے ہوئے كہتے ہيں:

آج جلسه كا بہلا دن ہے اور ہمارا جلسه بھی جج كی طرح ہے۔ جج خدا تعالیٰ نے مومنوں كى ترقی كے لئے مقرركيا تھا۔ آج احمديوں كے لئے دين لحاظ سے تو جج مفيد ہے گر اس سے اصل غرض يعنی قوم كى ترقی تھی وہ أنہيں حاصل نہيں ہوسكتی كيونكہ جج كا مقام ايسے لوگوں كے قبضه ميں ہے جو احمديوں كوقل كردينا جائز سجھتے ہيں اس لئے خدا تعالیٰ نے قاديان كواس كام كے لئے مقرركيا ہے۔ معلوم ہوا كه علماء حرمين كے نزديك قاديانى مرتد اور قاديان كواس كام كے لئے مقرركيا ہے۔ معلوم ہوا كه علماء حرمين كے نزديك قاديانى مرتد اور

واجنب القتل ہیں۔ ''

# تيسرااختلاف من المناهد المناهد المناهد المناهد

تمام مسلمانوں کاعقیدہ بیہ ہے کہ اُخردی نجات کے لئے محدرسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کافی ہے مرزائی جماعت کاعقیدہ بیہ ہے کہ نجات کا دار دیدار مرزا غلام احمد پر ایمان لانے پر ہے ادر جو شخص مرزا غلام احمد پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے ادر ابدی جہم کا مستحق ہے نہ اس کے ساتھ ڈکاح جائز ادر نہ اس کی نماز جنازہ در ست ہے۔

مرزاصاحب کے تبعین کے سواد نیا کے بچاس کروڑ مسلمان کا فراوراولا دالز ناہیں۔ چنانچہاسی بناء پر چودھری ظفر اللہ نے قائداعظم کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی کہ ظفر اللہ کے نز دیک قائداعظم کا فراورجہنمی تھے۔

قائداعظم کی وصیت بیھی کہ میری نماز جنازہ شخ الاسلام حضرت مولا ناشبیراحم عثانی قدس الله سرہ بڑھائیں جنانچہ وصیت کے مطابق شخ الاسلام نے تمام ارکان دولت اور مسلمانان ملت کی موجودگی میں قائد اعظم کا جنازہ پڑھا اور اپنے وست مبارک سے ان کو فن کیا۔

#### قائداعظم كامديهب

اس وصبت اور طرز عمل سے صاف طاہر ہے کہ قائد اعظم کا ندہب وہی تھا جو حضرت شخ الاسلام علامہ شبیراح رعثانی کا تھا اور پاکتان اسی سم کی اسلامی حکومت ہے کہ جس شم کا اسلام حضرت شخ الاسلام کا تھا۔ مولا ناشبیراح آئی پاکتان کے شخ الاسلام سے۔ اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ شخ الاسلام عثانی مرزائی جماعت کو مرقد اور خارج از اسلام جمھتے تھے۔ اور ان کی نظر میں مسیلمہ کر بناب کا وہی تھم تھا جو شریعت میں بمامہ کے مسیلمہ کذاب کا ہے۔ شخ الاسلام مولا ناشبیراحم عثانی کے تحریرات اس بارہ میں صاف اور واضح ہیں۔

# نمام روئے زمین کے کلمہ گومسلمان مرزائیوں کے نز دیک کا فر اور چہنمی اور اولا دالزناء ہیں

مرزاصاحب کاعقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص قر آن وحدیث کے ایک ایک حرف پر بھی عمل کر ہے میں مرزاصاحب کو نبی نہ مانے تو وہ ویسا ہی کا فر ہے جیسے یہوداور نصاریٰ اور دیگر کفاراور مرزاصاحب کے تمام منکراولا دالزناء ہیں۔قادیانی مذہب صفحہ ۱۳۳۱۔

#### چوتھااختلاف

مسلمانوں کاعقیدہ بیہ ہے کہ قرآن کریم کی تفییر وہی معتبر ہے جوحضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اوراس کے بعد صحابہ و تابعین کی تفییر کا درجہ ہے مرزاصا حب کاعقیدہ بیہ ہے کہ قرآن کریم کی وہی تفییر معتبر ہے جو میں بیان کروں اگر چہ وہ تمام احادیث متواترہ اور صحابہ اور تابعین اور امت محمد بیہ کے تمام علماء کے خلاف ہو۔

# يانجوال اختلاف

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ قرآن کریم مجز ہے یعنی حدا عجاز کو پہنچا ہوا ہے۔کوئی اس کا مثل نہیں لاسکتا ہے۔

مرزاصاحب اورمرزائی جماعت کاعقیدہ یہ ہے کہ مرزاصاحب کا کلام بھی مبجز ہے۔
مرزا صاحب اپنے تصیدہ اعجازیہ کو قرآن کی طرح مبجز قرار دیتے تھے۔ مرزائیوں کے
نزدیک مرزاصاحب کی وحی پرایمان لانا ایسائی فرض ہے جیسے قرآن پرایمان لانا فرض ہے
اور جس طرح قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے اسی طرح مرزاصاحب کی وحی اور الہامات
کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ معلوم نہیں کہ کیا مرزا صاحب کے انگریزی الہامات کی بھی
قرآن کی طرح تلاوت عبادت ہے یانہیں، واللہ اعلم۔

اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر کسی اور کتاب پر بھی ایمان لانا فرض ہوتو قرآن کریم اللّٰد کی آخری کتاب نہ ہوگی مرز اصاحب فر ماتے ہیں:

انچه من بشنوم زوحی خدا این بخدا پاک دانمش از خطابا انچه من بشنوم زوحی خدا این بخدا پاک دانمش از خطابا است ایمانم است ایمانم در شمن صفحه ۲۸۷ مصنفه مرزاغلام احمد قادیانی -

#### جيطااختلاف

مسلمانوں کاعقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمت ہے اوراس کا انتاع ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے من یطع السر سول فقد اطاع الله. و ما ارسلنا من رسول الالیطاع باذن الله مرزاصاحب کاعقیدہ یہ ہے کہ جوحدیث نبوی میں کے موافق نہ ہواس کوردی کی ٹوکری میں بجینک دیاجائے۔ مرزاصاحب حدیث نبوی کے متعلق لکھتے ہیں:

(۱) جو خص حکم ہوکر آیا اس کواختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے ملم پاکر ددکرے۔ حاشیہ تخفہ گولڑ و بیصفحہ ۱۰۔

(۲)اور دوسری حدیثوں کوہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔اعجاز احمدی صفحہ۲۹۔

#### ساتوالاختلاف

قرآن اور حدیث جہاد کی ترغیب اور اس کے احکام سے بھراپڑا ہے۔ مرزاصاحب کہتے ہیں کہ جہاد شرعی میرے آنے ہے منسوخ ہو گیا اور انگریزوں کی اطاعت اولی الامر کی اطاعت اولی الامر کی اطاعت ہے اور انگریزوں سے جہاد کرناحرام قطعی ہے۔ مگر

پاکستان کی تخزیب کے لئے فوجی تیاریاں اور ریشہ دوانیاں، قادیا نیوں کے نزدیک فرض عین ہیں اور لیل ونہارای دھن میں لکھے ہوئے ہیں۔

#### آ تھواںاختلاف

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ حضور پر آزر محمصلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد آنے والاخواہ کتنا ہی صالح اور متقی ہووہ انبیاء ومرسلین سے افضل و بہتر نہیں ہوسکتا مرزا صاحب کا وعویٰ یہ ہے کہ میں تمام انبیاء کرام سے آئمنل ہوں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں:
انبیاء گرچہ بودہ اند ہے ہے من بفرمان نہ کمترم از کے انبیاء گرچہ دادس آن جام رامر اہتمام انچہ دادست ہرنی راجام ہے دادن آن جام رامر اہتمام کم نیم زان ہمہ بروئے یقین ہے ہرکہ گوید دروغ است ولعین در من منام الحمد فیم نام مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی۔

#### نواله اختلاف

از روئے قرآن دحدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور برگزیدہ بندے بغیر باپ کے مربم صرریقہ کے طن سے پیدا ہوئے صاحب مجزات تھے۔

مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں میں جی سے افضل ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں جومغلظات اور بازاری گالیاں لکھی ہیں ان کے تصور سے ہی کلیجہ شق ہوتا ہے بطور نمونہ ایک عبارت ہدیئہ ناظرین کرتے ہیں۔مرزاصا حب کہتے ہیں۔ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و۔اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ دافع البلاء صفح ہو۔

خدانے اس امت میں سے سے موعود بھیجا جواس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے بجھے سم ہاں ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر سے بن مریم میرے میں ہوتا تو وہ کام جومیں کرسکتا ہوں ہرگزنہ کرسکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں ہرگزنہ دکھلاسکتا (حقیقة الوحی صفحہ ۱۳۸ تا ۱۵۳۳) آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کارکسی عور تیں تھیں جن کے خون سے آپ کا اور مطہر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کارکسی عور تیں تھیں جن کے خون سے آپ کا

وجود پذیریهوا (حاشیه ضمیمه انجام آتهم صفحه ک) پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی با تول کا پیشین گوئی کیوں نام رکھاضمیمه انجام اتهم صفحه اسیجی یا در ہے کہ آپ س قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی (حاشیہ ضمیمه اتهم صفحه ۵ ، ازاله کلاں صفحه ۳ ، اکجاز احمدی صفحه ۱۳ اوصفحه ۱۳ اداله او یام صفحه ۱۳ وصفحه ۱۳ اوکنتی نوح صفحه ۱۷ -

#### دسوال اختلاف

تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے محمد عربی فداہ ابی وائی صلی الله علیہ وسلم سید الاولین والاخرین اور افضل الانبیاء والمرسلین ہیں اور قادیان کا ایک و بقان اور وشمنان اسلام بینی نصاری بے لگام کا ایک زرخرید غلام بینی مرزا غلام قادیا نی جمی تو حضور پرنورصلی الله علیہ وسلم کی برابری کا دعوی کرتا ہے ۔ اور بھی یہ کہنا ہے کہ میں عین محمد ہوں اور بھی یہ کہنا ہے کہ میں مین محمد ہوں اور بھی الله علیہ وسلم کے اختصرت صلی الله علیہ وسلم سے بھی افضل اور بہتر ہوں۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے معجزات صرف تین ہزار تھے۔ یخفہ گواڑ ویہ صفحہ بی اور مرزا صاحب کے معجزات کی تعداد برابین احمد یہ حسم بین ہزار تھے۔ یخفہ گواڑ ویہ صفحہ بی اور مرزا صاحب کے معجزات کی تعداد برابین احمد یہ حسم بین مرزائے قادیان سے شان اور مرتبہ میں تین سوئینتیں درجہ کم ہیں ۔ اور قرآن کر یم میں جوآ بیش حضور پر نور کے بارے میں اتری ہیں ان کے متعلق میہ کہنا ہے کہ یہ آ بیش میں جوآ بیش حضور پر نور کے بارے میں اتری ہیں ان کے متعلق میہ کہنا ہے کہ میہ آ بیش میں جوآ بیش حضور پر نور کے بارے میں اتری ہیں ان کے متعلق میہ کہنا ہے کہ میہ آ بیش میں جوآ بیش حضور پر نور کے بارے میں اتری ہیں ان کے متعلق میہ کہنا ہے کہ میہ آ بیش میں جوآ بیش حضور پر نور کے بارے میں اتری ہیں ان کے متعلق میہ کہنا ہے کہ میہ آ بیش میں جوآ بیش حضور پر نور کے بارے میں اتری ہیں ان کے متعلق میہ کہنا ہے کہ میہ آ بیش

(۱) آیت سُبُخنَ الَّذِی اَسُری بِعَبُدِهِ الن جس میں صفور پرنور کے مجرد معراج کا ذکر ہے۔

(۲) أُمَّ دَنْ فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوُ أَدُنْى - جس مِين حضور صلى الله عليه وسلم عن حضور سلى الله عليه وسلم عن خداوندى يا قرب جبر تيلى كاذكر ہے -

(٣) إِنَّا فَتَحُنَالَكَ فَتُحُا مُبِينًا (٤) قُلُ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

(٥) إِنَّا إِعُطَيْنَاكَ الْكُوتَرَ وغير ذلك من الآيات.

مرزاصاحب فرماتے ہیں کہ بیآ بیتی میرے بارے میں مجھ پرنازل ہوئی ہیں۔اور مثلاً قرآن کریم میں جو تحدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احد آیا اس ہے بھی مرزاصاحب ہی مراد ہیں۔اور محمداوراحمد میرانام ہے۔مرزا کیا ہے ایک د جال بھی ہے اور فقال بھی ہے۔

#### قادیان بمنزله مکه اور مدینه کے ہے

مرزائیوں کا قادیان بمنزلہ مکہ اور مدینہ کے ہے اس مسجد کے بارے میں کہ جومرزا صاحب کے چوبارہ کے بہلومیں بنائی گئی ہے۔ براہین احمد بیصفحہ ۵۵۸ حاشیہ درحاشیہ )

# قادیان کی زمین ارض حرم ہے

ہجوم خلق ہے ارض حرم ہے در نثین صفحہ ۵ مجموعہ کلام مرز اغلام احمد۔

زمین قادیان اب محترم ہے

# قادیان کی حاضری بمنزلہ جے کے ہے

مرزابشرالدین محوداین ایک خطبہ میں فرماتے ہیں۔ ہمارا جلسہ بھی جج کی طرح ہے اور جیسا جج میں رفت اور فسوق اور جدال منع ہے ایسا ہی اس جلسہ میں بھی منع ہے۔ خطبہ مندرجہ مجموعہ تقادیر گویا کہ آیت فکلا رَفَتَ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدَالَ فی الْحَرِج قادیان کے جلسہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لاحول ولا تو ۃ الا باللہ۔

# قاديان مين مسجد حرام اورمسجد اقصلي!

پس اس مسجد سے مرادی موعود کی مسجد ہے جوقادیان میں واقع ہے ہیں کچھ شک نہیں جوقادیان میں واقع ہے ہیں کچھ شک نہیں جوقر آن شریف میں قادیان کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے سُبُ خن الَّذِی أَسُرٰی بِعَبُدِهِ لَيُلًا مِنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ إلٰی الْمَسُجِدِ الْاَفْصَی الَّذِی بَارَ کُنَا مَاحَوُلَهُ ایک

اور جگہ لکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ وہی ہے کہ جس کونتے موعود نے بنایاصفحہ ۲۵ منقول از قادیا نی نم ہب۔

# قاديان ميں بہشتی مقبرہ

ق دیان میں بہتی مقبرہ کے نام سے ایک مقبرہ ہے۔ مرزاصا حب فرماتے ہیں کہ جو اس میں دُن ہوگاوہ بہتی ہوگا۔ ملفوطات احمدیہ صفحہ ۱۳ اور پھرالہام ہوا کہ روئے زمین کے تمام مقابراس زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔مکاشفات مرزاصفحہ ۹۔

# مرزاصاحب كى امت

مرزاصاحب نے جابجااینے ماننے والوں کواپنی امت بتایا ہے۔

#### مرزاصاحب کے مریدین بمنزلہ صحابہ کے ہیں

امت محدید کی طرح مرزاصاحب کی امت میں طبقات ہیں مرزاصاحب کے دیکھنے والے تابعین اور بیج تابعین۔ والے تابعین اور بیج تابعین۔

#### مرزاصاحب کے اہل وعیال بمنزلہ اہل بیت کے ہیں

ادر مرز اصاحب کے خاندان کواہل بیت اور خاندان نبوت اور مرز اصاحب کی بیبیوں کواز واج مطہرات کہا جاتا ہے۔

#### مرزاصاحب كاخاندان خاندان نبوت ہے

اور مرزاصاحب کے خاندان کو خاندان نبوت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔اور قرآن اور حدیث میں اہل ہیت اور ذوی القربیٰ کے جوحقوق اور احکام آئے وہ سب مرزاصاحب کے خاندان اور اہل ہیت کے لئے ثابت کئے جاتے ہیں۔

#### مرزاصاحب كى امت ميں ابوبكر وعمر

حکیم نورالدین خلیفهٔ اوّل کومرزائی امت کاابو بکرصدیق مانا گیا ہے اور مرزابشیراحمد خلیفهٔ ثانی کواس امت کاعمر فاروق اعظم کہا جاتا ہے کسی نے خوب کہا ہے: ملیفهٔ ثانی کواس امت کاعمر فاروق اعظم کہا جاتا ہے کسی نے خوب کہا ہے: گریہ میروسگ وزیر وموش را دیوان کنند این چنین ارکان دولت ملک راویران کنند

مرزاصاحب برمستقلا صلوة وسلام كي فرضيت

# اورمرزاصاحب کےمریدین اور کنبه کی اس میں شرکت اور شمولیت

پس آیت "یا اُلّیها الَّذِیْنَ امّنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسُلِیْمًا"۔ کی روے اوران احادیث کی روے جن میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاکید پائی جاتی ہے حضرت میں موعود (مرزا صاحب) پر درود بھیجنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر بھیجنا از بس ضروری ہے۔ رسالہ درود شریف مصنفہ محمد اساعیل قادیانی صفحہ ۱۳۱۱، ازروئے سنت اسلام واحادیث نبویہ ضروری ہے کہ تصریح سے آپ کی قادیانی موعود پر بھی تصریح سے درود بھیجا جائے اوراس اجمالی درود پر اکتفانہ کیا جائے جو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اوراس اجمالی درود پر اکتفانہ کیا جائے جو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے وقت آپ کو بھی بہنچ جائے۔ از رسالہ خاکورہ

#### چود هری ظفر الله کا سلام ٹریکٹ

دس نبی اورایک بندے کا انتخاب خدا کے راست باز نبی رامچند ر پرسلامتی ہو۔ خدا کے راست باز نبی کرشن پرسلامتی ہو۔ خدا کے راست بازنبی بدھ پرسلامتی ہو۔

خداکےراست باز نبی زرتشت برسلامتی ہو۔

خداکے راست بازنبی کیفنوس پرسلامتی ہو۔

خداکے راست بازنبی ابرانیم برسلامتی ہو۔

خدا کے راست باز نبی موکی میسلامتی ہو۔

خدا کے راست باز نبی سیجیر سلامتی ہو۔

خدا کے راست بازنبی محمصلی الله علیہ وسلم پرسلامتی ہو۔

خدا کے راست باز نبی احمد پرسلامتی ہو۔

خدا کے راست بازبندہ بابانا نک برسلامتی ہو۔

چودهری ظفرالله خال صاحب قادیانی بیرسٹر کا ٹریکٹ مارچ س<mark>ر ۱۹۳۱ء می</mark>ں بتقریب یوم التبلیغ شائع ہوا۔

اس ٹریکٹ سے چودھری ظفر اللہ کے ایمان کی حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے کہ ان کے نز دیک حضرت ابراہیم اور حضرت عیسی علیم السلام کی طرح رامجند راور کرشن بھی نبی اور رسول تنے اہل اسلام کے نز دیک تو سرور عالم محرصلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات انبیاء کو رامجند راور کرشن کے ساتھ و کر کرنا سراسرگتاخی اور گراہی ہے۔

البنة مرزاغلام احمد کوکرش اور رام چندر کے ساتھ ذکر کرنا نہایت مناسب ہے۔سب کے سب ائمۃ الکفر اور کا فروں کے پیشواہتھے۔

خلاصة كلام

بيكهاسلام اورمرز ائيت كااختلاف اصولى ہے فروعي نہيں

مرزائی ند بہب نے اسلام کے اصول اور قطعیات ہی کو تبدیل کر دیا ہے اب کوئی چیزان کے اور اہل اسلام کے درمیان مشترک ہاتی نہیں رہی ہیہ جماعت بہنست یہوداور

نصاری اور ہنود کے اہل اسلام سے زیادہ عداوت رکھتی ہے جومسلمان مرزائے قادیان کو نبی نہ مانے وہی ان کے خان اسلام سے زیادہ عداولا دزنا ہے اور اس کے ساتھ کوئی تعلق جائز نہیں مثلاً مسلمانوں کی عورتوں سے زکاح جائز نہیں اور اس کی نماز جنازہ نہیں۔

دین کی بنیاددو چیز دن پر ہے قرآن اور حدیث قرآن کے متعلق تو مرزایہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تفییر وہی تھے ہے کہ جو میں بیان کروں اگر چہوہ تفییر کل علماء امت کی تفییر کے خلاف ہواور حدیث نبوی کے مطابق ہووہ قبول خلاف ہواور حدیث نبوی کے مطابق ہووہ قبول کی جائے گی جائے گی اور جو میری وحی کے خلاف ہوگی وہ ردی کی ٹوکری میں بھینک دی جائے گی اس طرح اسلام کے ان دو بنیادی اصولوں کو ختم کیا اور اپنی من مانی تاویلات اور تحریفات کو اسلام کے مردگایا الفاظ تو شریعت کے لے مگر معنی بالکل بدل دیے اور آیات اور احادیث اسلام کے مردگایا الفاظ تو شریعت کے لے مگر معنی بالکل بدل دیے اور آیات اور احادیث میں وہ تحریف کی کہ یہود اور نصاری بھی چیھے رہ گئے اور تعلیم یافتہ طبقہ اکثر چونکہ دین اور اصول دین سے بے خبر اور عربی زبان سے ناوا قف ہے اس لئے پہط قد زیادہ تر اس مگر ابی کا شکار ہوا ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آئین۔

# ایک ضروری گذارش

قادیانی کتابوں کے دیکھنے سے یہ بات پوری طرح روش ہوجاتی ہے کہ قادیانی ندہب اس مثل کامصداق ہے کہ

# میرے تھلے میں سب کچھ ہے

ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے ختم نبوت کا اقر اربھی ہے اور انکار بھی ہے دعوائے نبوت ورسالت بھی ہے اور جودعوائے نبوت کرے اس کی تکفیر بھی ہے حضرت سے بن مریم کے رفع الی السماء اور نزول کا اقر اربھی ہے اور انکار بھی وغیرہ وغیرہ ۔غرض میہ کہ مرز اصاحب کی کتابوں میں جس قدر مختلف اور متعارض مضامین ملتے ہیں وہ دنیا کے کسی متنی اور ملی داور

زندیق کی کتابوں میں نہیں ملتے اس کےعلاوہ اور بہت می باتنیں ہیں جن کا مرزا صاحب مجھی اقرار کرتے ہیں اور بھی اٹکار اور بیسب کچھ دیدۂ و دانستہ ہے اورغرض بیہ ہے کہ بات گول مول رہے حقیقت متعین نہ ہوحسب موقعہ اور حسب ضرورت جس قتم کی عبارت عا ہیں لوگوں کو دکھلا سکیس اور زنادقہ کا ہمیشہ یہی طریق رہاہے کہ بات صاف نہیں کہتے یہی ﴿ طريقه مرزاا ورمرزائيول كام كه جب مرزاصاحب كالسلام ثابت كرناجا بيت توقديم عبارتیں پیش کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہارے عقیدے تو وہی ہیں جوسب مسلمانوں کے ہیں اور جب موقعہ ملتا ہے تو مرزا صاحب کے فضائل اور کمالات اور دحی الہامات کے دعویٰ پیش کردیتے ہیں اور دھوکہ دینے کے لئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا ' صاحب مستقل نبی اور رسول نه تنهے وہ نوظلی اور بروزی نبی تنصظلی اور بروزی اور مجازی نبی کی اصطلاح مرزانے محض اپنی بردہ پوشی کے لئے گھڑی ہے۔ اگر کوئی شخص حکومت کی وفاداری کا اقر ارکرے مگرساتھ ہی ساتھ اپنانام صدر مملکت رکھ لے اور جوخادم ندرون خانہ خدمت انجام دیتا ہواس کا نام وزیر داخلہ رکھلے اور جو خادم بازار سے سودالاتا ہواس کا نام وزیرخارجه رکھلے اور باور چی کا نام وزیرخوراک رکھلے دغیرہ ذلک اور تاویل ہے کرے کہ معنی لغوی کے اعتبار سے میں اینے آپ کوصدر مملکت اور اینے خادم کو وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کہتا ہوں اور اصطلاحی اور عرفی معنی میری مراد نہیں یا بوں کیے کہ بیں تو صدر مملکت کا ظل اور بروز ہوں اور اس کے کمالات کا آئینہ ہوں اور میرے اس نام رکھنے سے حکومت کی مہز ہیں ٹوٹتی تو ظاہر ہے کہ بیہ تاویل حکومت کی نظر میں اس کو مجرم اور حیالاک اور مکار ہونے سے نہیں بچاسکتی اسی طرح مرزاصاحب کی بیتاویل کہ بین ظلی اور بروزی نبی ہول کفرادر ار تداد ہے نہیں بیجا سکتی مرزا صاحب بلاشبہ تشریعی نبوت اور مستقل رسالت کے مدعی تھے اور اپنے وی اور الہام کوقطعی اور یقینی اور کلام خداوندی تجھتے تھے اور اپنے زعم میں اپنے

خوارق کا نام مجزات رکھتے تھے اور اپنے مکر اور متر دواور ساکت کو کا فر اور منافق تھہراتے سے اور اپنی جماعت سے خارج ہونے والے کو مرتد کا خطاب دیتے تھے جو حقیقی نبوت و رسالت کے لوازم ہیں مرزاصاحب کا اپنے سے نبوت کے لوازم کو ثابت کرنا بیاس امرکی صرت کے دلیل ہے کہ مرزاصاحب مستقل نبوت ورسالت کے مدعی تھے اور بروزی کی تاویل محض پر دہ پوٹی کے لئے تھی مخالفین کے خاموش کرنے کے لئے اپنے آپ کوظلی اور بروزی نبی ظاہر کرتے تھے مرزاصاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ فضائل و کمالات اور مجزات میں، میں نبی ظاہر کرتے تھے مرزاصاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ فضائل و کمالات اور مجزات میں، میں بروزی کی اصطلاح گھڑی ہے جس کا کتاب وسنت میں کہیں نام ونشان نہیں۔

#### خاتمه كلام

اب میں اپنی اس مختفر تحریر کوختم کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں سے عمو ما اور جدید تعلیم یا فتہ حضرات سے خصوصاً اس کا امید وار ہوں کہ اس تحریر کوغور سے پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ پڑھنے میں مسلم کی حقیقت واضح ہوجائے گی۔ جدید تعلیم یا فتہ طبقہ اکثر دین سے بے خبر بھی ہے اور بے فکر بھی ہے اس لئے وہ غلط نہی میں زیادہ مبتلا ہے اور قادیا نیوں کومسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھتا ہے۔

اے میرے عزیز و! جس طرح کسی مسلمان کو بے وجہ کا فرسمجھنا کفر ہے ای طرح کسی کا فرکومسلمان سمجھنا بھی کفرہے دونوں جانبوں میں احتیاط ضروری ہے۔

اورجس طرح مسيمة كذاب كومسلمان سمجھنا كفر ہے اسى طرح مسيمة بنجاب مرزا غلام احدكومسلمان سمجھنا كفر ہے الى طرح مسيمة قاديان \_ يمامه كے غلام احدكومسلمان سمجھنا كفر ہے ۔ دونوں ميں كوئى فرق نہيں ۔ بلكه مسيمة قاديان \_ يمامه كے مسيلمه سيے دجل اور فريب ميں كہيں آ گے فكلا ہوا ہے ۔ ان اريد الا الا صلاح و مسالم استبطاعت و ما توفيقى الا بالله عليه تو كلت و اليه انيب و آحر دعوانا ان الحمد

لله رب المغلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اصحابه وازواجه وذرياته اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين.

بنده گنهگار محدادر بس کان الله له مدرس جامعها شرفیه لا مور ۱۳ ارشوال المکرم ایساده

# بشائر النبيين

بظهور خاتب الانبياء والسرسلين

-

,

# تقريظ

# از حضرت قدوة العلماء الراسخين بقية السلف وججة الخلف حضرت الشاه سيرمحمد انور تشميري قدس التدسره مضرت الشاه سيرمحمد انور تشميري قدس التدسره ألْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلُوةُ

وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وُلِد آدَم وَخَاتَمُ النَّسِّرَ:

الما بعد! احقر محمد انور کشمیری عفا الله عنه الل اسلام کی عالی خدمت میں عرض گذار ہے کہ عاجز نے بید رسالہ بثائر النبیین بظہور خاتم الانبیاء والمرسلین مؤلفہ جناب فضائل مآب مولوی محمد ادریس صاحب کا ندھلوی وام الله ظله مطالعہ کیا۔ مؤلف ممروح نے اخلاص اور نیت ہے اس رسالہ کو جمع کیا ہے اور وعائے لیل الله علیه السلام اور بثارت روح الله علیه السلام کو یا دولا یا ہے تقالی تالیف بذا مؤلف کے لئے موجب رضاء خاتم المرسلین صلی الله علیہ وسلم کرے آئین امرید ہے کہ ایسارسالہ باقتباس آیات قرآنیہ واحا ویث نبویہ اور صاف وروشن مفید خاص وعام اور موجب انشراح صدور ہوگا۔ والله الموفق

تقريظ ازامام المتكلمين وعمدة المفسرين مولانا الحاج شبيراحمد القريظ ازامام المتكلمين وعمدة المفسرين مولانا الحاج شبيراحمد صاحب عثماني ديوبندي قدس اللدسرة آمين بسُم الله الرَّحُمٰن الرَّحِيْم ط حَامِدًا وَمُصَلِيًا وَمُسَلِّمًا

بثارات کے باب میں علائے اسکام نے بہت کچھکھا ہے۔ عربی اور اردو میں مستقل رسائل بھی تصنیف کئے گئے لیکن عال میں بثارت کے متعلق اپنے جس رسالہ کا مسودہ برادر کرم مولوی محمد ادر لیس صاحب کا ندھلوی فاضل دیو بند نے احقر کو دکھلایا اس میں کئی خصوصیات الیں ہیں جن کا اس قدر التزام و اہتمام شاید دوسری تصانیف میں مرکی نہ تھا مولوی صاحب معروح نے اوّل موجودہ بائیل ہے کوئی بثارت (پیشین گوئی) مفصل حوالہ کے ساتھ نقل کی چرنہایت صاف وسلیس مگرمو ثر عبارت میں اس کی تو شیخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بلاتکلف منطبق ہونا تابت کیا ای کے ساتھ پیشین گوئی کے مناسب قرآن کریم مااحاد بیٹ سیحے میں جو مضمون وار دہوا تھا اس کونقل فرما کر مصلی قا لَمَا مناسب قرآن کریم مااحاد بیٹ سیحے میں جو مضمون وار دہوا تھا اس کونقل فرما کر مصلی قالمات پر مشمل مناسب قرآن کریم مااحاد بیٹ سیحے میں جو مضمون کا ایمان بو ھائے اور منکرون کی آئی تھیں کھول ہے۔ حق تعالیٰ اس کے ذریعہ سے مومنوں کا ایمان بو ھائے اور منکرون کی آئی تھیں کھول دے اور مؤلف معروح نے ذخر کی حسات میں اضافہ کر سے آمین ۔

العبرشبيراحمرعثانی ديوبندی عفاالله عنه واردحال حيدرآ باددكن ۳۰ مردمج الثانی م<u>۳۵۰</u>ه بشائر التبيين بظهو رخاتم الانبياء والمركين

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعلَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِّلْمُتَّقِينَ وَالصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدِ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدِ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَى الله الْفُرُقَانِ وَارُسَلَهُ بَشِيرًا وَّ نَذِيرًا لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى الله وَاصَحَابِهِ وَارُسَلَهُ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى الله وَاصَحَابِهِ وَاحْبَابِهِ وَازُواجِهِ وَذُرِيَّاتِهِ وَاشْيَاعِهِ وَاتَبَاعِهِ وَاتُبَاعِهِ الله الله الله عَلَيْنَ وَالْمَاعِهِ وَالْمَاعِهِ وَالْمَاعِهِ وَالْمَاعِهِ وَالْمَعِينَ وَالْمَعِينَ وَالْمَاعِهِ وَالْمَاعِهِ وَالْمَعِينَ وَالْمَاعِهِ وَالْمَعِينَ وَالْمَعْلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

امّا بَعُدُ ۔ اہل اسلام اور عیسائیوں کے درمیان پہلااختلافی مسئلہ وحید فی التثلیث کا ہے اہل اسلام کہتے ہیں کہ عالم کا بنانے والا جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ قدیم ہے از لی اور ابدی ہے اور قطلق ہے اور حَیُّ اور قَیُوْم ہے ۔ یعنی نزیدہ ہے اور عالم کی حیات اور زندگی کو قائم رکھنے والا اور کا کنات کے وجود کو تھا منے والا وہی ایک وحدہ لا شریک لؤ ہے نصاری کہتے ہیں (معاذ اللہ) خدا تین ہیں ایک باپ یعنی حق تعالی اور دوسرا بیٹا یعنی عینی بن مریم اور تیسی کہتے ہیں کہ یہ تینوں مل تعالی اور دوسرا بیٹا یعنی عین ہیں اور ایک تین میں ہے اور دوسرے خدا یعنی عینی بن مریم کو کرایک ہیں۔ تین ایک میں ہیں اور ایک تین میں ہے اور دوسرے خدا یعنی عینی بن مریم کو کروں نے بھائی وے دی اور اس کونہایت ذات سے مارا۔

پی نصاریٰ کے نزدیک خدانہ توایک ہے اور نہ قادر مطلق ہے اور نہ زندہ ہے بلکہ اس درجہ عاجز ہے کہ وہ اپنے حیات کو اپنے دشمنوں بلکہ بندوں لینی یہود سے نہ بچا سکا اور ان کے ہاتھوں مارا گیا پس جو ذات خود تی (لیعنی زندہ) نہ ہووہ دوسروں کی قیوم وجود اور زندگ کی تھا منے والی کیسے ہو سکے گی۔

اس مسئلہ کی تحقیق اور تفصیل اور نصاری کے دلائل اور شبہات کا کافی اور شافی جواب

ہم نے اپنے رسالہ ''احسن الحدیث فی ابطال التثلیث'' میں دے دیا ہے طالبان حق اس رسالہ کودیکھیں اوراس ناچیز کی دعاخیر سے دشگیری فرمائیں۔واجر کم علی اللہ عز وجل۔

#### دوسرامسئله

ابل اسلام اورنصاری کے درمیان دوسراا ختلافی مسئلہ سرورعالم سیدنا ومولا نامحدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کا مسئلہ ہے۔

اہل اسلام میہ کہتے ہیں کہ سیدنا ومولانا محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہاشی کی و مدنی اللہ تعالیٰ نے تمام جن اور انس کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام جن اور انس کی ہدایت کے لئے بھیجا اور آپ کی دعوت قیامت تک جاری رہے گی اور آپ خاتم الا نبیاء ہیں نبوت کا دروازہ آپ کے بعد مسدود ہوگیا ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

اکثریہوداورنصاری تو حضور پرنورکو نبی ہی نہیں مانتے اور بعض شاذ و نادرا گرآپ کو نبی مانتے بھی ہیں تو فقط عرب کے لئے نبی مانتے ہیں سارے عالم کے لئے نبی نہیں مانتے۔

اورآپ نے کسریٰ اور عجم کے مختلف فرمانر واؤں کی طرف اپنے سفیر بھیج اور ان کو اسلام کی دعوت دی پس اگر آپ کی نبوت عرب پر محدود ہوتی تو آپ کسریٰ اور عجم کے سلاطین اور امراء کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ نہ کرتے اور نہ ان سے جہاد کرتے اور نہ ان پر جزید لگاتے اور نہ ان کو اسیر کرکے غلام بناتے نہایت تعجب کی بات ہے کہ ایک

شخص کورسول بھی مانا جائے اور پھراس کے بعض دعادی ( یعنی عموم بعثت درسالت ) میں تکذیب بھی کی جائے تصدیق و تکذیب کوجمع کرنانقیصین کوجمع کرناہے۔

نصاریٰ کے اکثر فرقے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً نبی نہیں مانے ان کے مقابلہ میں آپ کی نبوت درسالت کے ثابت کرنے کا طریقہ بیہ ہے جو ہم عرض کرتے ہیں وہو ہذا۔

اہل اسلام اہل کتاب سے کہتے ہیں کہ آخرتم حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعنی علیم حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اور حضرت داؤد اور حضرت موی اور حضرت عیسی علیم الصلوٰة والسلام کواللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول برحق مانتے ہو بتلاؤ کہ تمہمارے پاس آخران کی نبوت ورسالت کی کیا دلیل ہے جو دلیل بھی تم کسی نبی کی نبوت کی بیان کرو گے اس قشم کی کم از کم دس دلیل ہم تمہمارے سامنے سیدنا محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیش کردس گے۔

مثلاً اگر حفزت موی علیہ السلام کی رسالت کی دلیل ان پر توریت جیسی عظیم الثان کتاب کا نازل ہونا ہے اور حفزت واؤ دعلیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کی رسالت کی دلیل ان پر زبور اور انجیل کا نازل ہونا ہے تو ہم بہ کہیں گے کہ قرآن کریم جیسی جامع اور کامل کتاب جو ہر شان میں توریت وانجیل سے بڑھ کر ہے اس کا محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا رسالت محد رہے کی کیوں دلیل نہیں جو علوم اور معارف میں توریت اور انجیل سے کہیں بالا و بر تر ہے۔

اوراگرانبیاء سابقین کی نبوت ورسالت کے دلائل ان حضرات کے مجزات تھے تو استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہام مجزات کل انبیاء سابقین کے کل مجزات سے کمیت اور کیود کیفیت میں بڑھے ہوئے ہیں اور اسانیہ صحیحہ اور روایات متصلہ کے ساتھ ثابت ہیں اور کہود اور نصاریٰ کے پاس کسی ایک معجزہ کی ایک سند بھی نہیں جس کا جی چاہے حدیث شریف کی ایک سند بھی نہیں جس کا جی چاہے حدیث شریف کی کتابیں دیکھ لے کس طرح آپ کے دلائل نبوت کو اسانیہ صحیحہ اور متعددہ کے ساتھ بیان کیا

ہے یہوداور اصاریٰ میں اگر طاقت ہے تواہیے نبی کا ایک ہی کلمہ سند متصل کے ساتھ پیش کریں۔

کتب احادیث کودیکھے کہ جن میں حضور پُرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت اور سکون کو بیسیوں اور سینکٹر وں سندول کے ساتھ بیان کیا ہے اور مذاہب یہود ونصار کی میں سند کا کہیں نام و نشان ہی نہیں۔ بیعلم الا سناد امت محمد یہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اگر شریعت کمرید (صلی اللہ علیہ وسلم) کا شریعت موسویہ اور شریعت عیسویہ سے مقابلہ کرنا چاہیں تو وہ کر لیں۔ شریعت محمد بیر تمام شریعتوں سے اکمل اور افضل اور اعلیٰ اور برتر ہی ملے گی۔ جو کہ تہذیب اخلاق اور طریق عبودیت اور حقوق معاشرہ اور سیاست ملکیہ اور مدنیہ سب کو حاوی ہوگی۔ پھراس پر بھی غور کرو کہ سیدنا ومولا نامحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض اُتمی تھے یعن میں ان سراھ ہے۔

آپ نے نہ کس سے علم پڑھا اور نہ کتابوں کا مطالعہ کیا اور نہ بھی علم کے لئے سفر کیا پھر دنیا کے سامنے ایک جامع اور کامل شریعت پیش کی جس کی باریکیوں اور گہرائیوں میں اٹم می مجنبندین اور بڑے بڑے علاء محققین ساری عمر جیران اور سرگر داں رہے معلوم ہوا کہ وہ وحی اللی اور تعلیم ربانی تھی ۔انسانی فہم وفر است ایسے حقائق اور دقائق کے معلوم کرنے سے میکس عاجز اور قاصر رہے اور اگر امت کا امت سے موازنہ کرنا چاہتے ہیں سووہ بھی کرلیں حضرت عاجز اور قاصر رہے اور اگر امت کا امت جہاد میں جانے کو کہا تو یہ جواب دیا اِذُ هَبُ اَنْتَ مُویُ علیہ السلام نے جب بن اسرائیل سے جہاد میں جانے کو کہا تو یہ جواب دیا اِذُ هَبُ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُ هُنَا قَاعِدُو رُدَ ۔ اے موئی تم اور تمہارا پروردگار جاکر لڑلو ہم تو یہیں بیٹھے ہوں۔

اور بقول نصاری جب بہودیوں نے حضرت سے کو پکڑا تو سارے حواری بھاگ گئے ایک بھی حضرت سے حصرت سے کے ساتھ نہ رہا۔ اور یہودا حواری نے تمیں درم رشوت کے کر حضرت سے کواور بقول نصاری اینے خداوندکو گرفتار کرادیا۔

اور صحابہ کرام کی جان نثاری اور جانبازی جاردا نگ عالم میں مشہور ہے ساری دنیا کو

معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرایسا جان و مال قربان کیا کہ اوّ لین اور آخرین میں کہیں اس کی نظیر نہیں اور پھر خلفاء راشدین پر نظر ڈ الو کہ چندروز میں دنیا پر اسلام کی حکومت قائم کردی۔

#### ان سب کےعلاوہ

آپ کی نبوت ورسالت کی ایک دلیل بیہ کہ انبیاء سابقین نے پہلے ہی سے خبر دی کہ اخیر زمانہ میں ایک عظیم الشان رسول طاہر ہوں گے اوران میں بیاوصاف ہوں گے جیسا کے قرآن کریم میں ہے: السرَّسُولَ السَّبِیّ الْاُمِی الَّذِی یَجِدُونِهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمُ فِی الشّورَاةِ وَالْإِنُحِیٰلِ ۔ الی آخر الایہ و قال تعالیٰ اُولَمُ یَکُن لَّهُمُ ایّةً اَن یَعْلَمُهُ عُلَمْوُ عُلَمُ اللّهِ عَلَمُهُ عُلَمُو اللّهِ عَلَمُهُ عُلَمُو اللّهِ اوراس می بہت کی آسیں جن میں بی خبر دی گئی ہے کہ انبیاء سابقین بنے آپ کے ظہور کی بشارتیں دی ہیں ۔ اور اہل کتاب کو اس بات کاعلم تھا مگر باوجوداس علم کے وہ آپ کے زمانہ میں آپ کے وہ من ہوگئے حالانکہ آپ کے ظہور سے پہلے وہ ان بشارتوں کو قال کرتے تھے کہ اہل مکہ میں سے نبی آخر بشارتوں کو قال کے خبہور کا وقت قریب آگیا ہے۔

بود در انجیل نام مصطفیٰ یک وآن سر پیغیبر ان بحر صفا بود ذکر عزو وصوم واکل او بود ذکر غزو وصوم واکل او طاکفه نفرانیال بهر نواب یک چون رسید ندے بدان نام وخطاب بوسه دادندے بدان نام شریف یک رونها دندے بدان وصف لطیف اورعلماء یہود وفصاریٰ اس نبی مبشر کی آ مدے منتظر تھاس لئے بہت سے ذی علم اور سمجھدارا ہل کتاب جوخلوص اور نیک نیتی کے ساتھ موصوف تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت کو سنتے ہی آپ پر ایمان لے آئے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ اور بہت سے باوجوداس بات کے کہ ان کو آپ کے نبی موعود ہونے کا یقین تھا مگر ضداور حسد کی وجہ باوجوداس بات کے کہ ان کو آپ کے نبی موعود ہونے کا یقین تھا مگر ضداور حسد کی وجہ

ہے آپ کی مخالفت پر کمربستہ ہو گئے جیما کر قرآن کریم میں صاف ارشاد ہے:

اَلَّذِيُنَ اتَيُنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ اَبُنَاءَ هُمُ وَإِنَّ فَرِيُقًا مِّنَهُمُ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمُ يَعُلَمُونَ (سورة بقره ركوع: ١٧)

جن لوگوں کوہم نے کتاب (توریت دغیرہ) دی وہ آنخضرت کے اب بیٹوں کی طرح اہل طرح پہچانے ہیں جس طرح انسان کو اپنے بیٹے کے بارہ میں شبہیں ہوتا ای طرح اہل کتاب کو نبی کریم کی نبوت میں کوئی شبہ ہیں البتة ان میں کچھلوگ ایسے بھی ہیں جو دیدہ و دانستہ تن بات کو چھیاتے ہیں۔

بھردوسری جگدارشادہ:

اَوَلَمُ تَاْتِهِمُ بَیِّنَةٌ مَافِی الصَّحُفِ الْاُولی۔(سورۂ طَهٰ) کیااگل کتابوں کی پیشین گوئیوں کی گواہی ان کے پاس نہیں پینچی کہوہ آپ کی نبوت و رسالت کی روشن دلیل ہے۔

توریت اور انجیل میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی صریح بشارتیں تھیں مگر یہوداور نصاریٰ نے تقریباً سب میں تحریف کرڈالی اور جو بشارتیں ان کی تحریف سے نچ رہیں ان میں تاویل کرڈالی جس طرح یہود ہے بہود حضرت عیسیٰ کی نبوت کی خبروں اور بشارتوں میں تاویل کرئے ہیں۔اس طرح نصاریٰ حیاریٰ سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خبروں اور بشارتوں میں تاویل کرتے ہیں۔

پی نصاریٰ کا بیرکہنا کہ تو ریت اور انجیل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبراور بشارت نہیں بعینہ ایسا ہی ہے جبیا کہ یہودا پنی سینہ زوری سے حضرت مسیح کی خبروں اور بشارتوں کی تکذیب اور تاویل کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سابقین نے حضرت مسیح کے ظہور کی کوئی بشارت نہیں دی حالانکہ علاء نصاریٰ کے نز دیک بیمسلم ہے کہ انبیاء سابقین نے حضرت مسیح کی بہت ہی بشارتیں دی جالانکہ علاء نصاریٰ کے نز دیک بیمسلم ہے کہ انبیاء سابقین نے حضرت مسیح کی بہت ہی بشارتیں دی ہیں۔

قبل اس کے کہ ہم توریت وانجیل ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی بشارتوں ادر

خبروں کا ذکر کریں بیضروری معلوم ہوتا ہے کہ طالبان حق کے تنبیہ کے لئے نصاریٰ کے ایک غلط دعویٰ کا بطلان واضح کر دیں تا کہ طالبان حق اہل کتاب کے دھوکہ میں نہ آئیں وہ بیکہ غلط دعویٰ کا بید دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین بنھان کے بعد کوئی نبی نہیں البندا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہوسکتے۔ اہل اسلام کہتے ہیں کہ نصاریٰ کا یہ دعویٰ یا لکل غلط ہے جس کے متعدد وجوہ ہیں۔

(۱) اس کئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بینہیں فر مایا کہ میں خاتم النبیین ہوں کہ میں خاتم النبیین ہوں خیل میں کئے کہ حضرت عیسیٰ کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر نہیں اور اس عقیدہ پر نصاریٰ کے یاس نہ کوئی دلیل نعلی ہے اور نہ دلیل عقلی۔

نیز حضرت سے کے بعد کوئی سے بیس فرمایا کہ میرے آسان پر چلے جانے کے بعد کوئی سچا نبی نہیں آئے گا بلکہ اپنے بعد ایک آنے والے عظیم الشان رسول یعنی فارقلیط کی بشارت دی اوراس پر ایمان لانے کی تاکیدا کید کی اوراس بناء پر علماء اہل کتاب حضرت عیسی کے رفع الی السماء کے بعد فارقلیط کی آمد کے فتظرر ہے جس کا انجیل میں وعدہ کیا گیا ہے اوراس وجہ سے مونٹانس نے اپنے حق میں فارقلنظ ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سے لوگ اس کے بیرو ہوگئے۔

(۳) نیز نصاریٰ حواربین اور پولوس کی نبوت کے قائل ہیں حالانکہ بی<sup>میس</sup>یٰ علیہ السلام کے بعد ہیں۔

> (۷) کتاب الاعمال کے گیار حویں باب میں لکھاہے۔ ۲۷۔ انہی دنوں میں چندنبی سروشلم سے انطا کیہ میں آئے۔

۲۸: ان میں سے ایک نے جس کا نام اگیس تھا کھڑے ہوکرروح کے ہدایت سے ظاہر کیا کہ دنیا میں بڑا کال پڑے گا اور کلودیس (قیصرروم) کے عہد میں واقع ہوا۔ انتیٰ ۔ یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ بروشلم سے انطا کیہ میں چند نبی آئے جن میں ایک کا نام اگیس اور عربی نسخہ میں آغا ہوں تھا اور یہ امررو نے روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ واقعہ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے ہیں جب ان کے بعد نبی ثابت ہوئے تو حضرت عیسیٰ کا خاتم النبیین ہونا قطعاً غلط ہوا۔

(۵) نیزانجیل متی کے ساتویں باب درس ۱۵ میں حضرت سے کی تعلیم اس طرح مذکور

-4

جھوٹے نبیوں سے خبر دارر ہو۔الی آخرہ۔

دورتک سلسلة کلام چلاگیاجس میں حضرت سے نے خبردار کیا کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت ظاہر ہول گےاور میرے نام سے نبوت کا دعویٰ کریں گے بعنی ہے ہیں کے کہ میں سے موعود ہوں تم ان سے خبر دارر ہنا وہ باطن میں بھاڑنے والے بھیڑ ہے ہیں۔ حفزت سے نے اس تعلیم میں پہ قید لگائی کہ میرے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کے دھوکہ میں نہ آنا۔ اور بہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ بیفرمایا کہ مدعیان نبوت کا امتخان کروسیجے کی تصدیق کرواور جھوٹے کی تکذیب کروچنانچہ یوحناکے پہلے خط کے باب چہارم میں ہے۔اےعزیز و ہرایک روح کا یفین نہ کرو بلکہ روحوں کو آز ماؤ کہ وہ خدا کی طرف ہے ہے یانہیں کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔الخ خلاصه بيكه البجل كى ان تمام نصوص ہے واضح ہوگيا كىيسى عليه السلام خاتم التبيين نه تھے۔ اب ہم اس تمہید کے بعداس مخضررسالہ میں کتب سابقہ توریت وزبور وانجیل وغیرہ ہے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں مدیدً ناظرین کرتے ہیں اور علماء نصاریٰ نے جوان بثارات میں تاویلات کہی ہیں یا جوان پر اعتراضات کئے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ ہم ان تا ویلات اور اعتراضات کا بھی کافی اور شافی جواب ذکر کریں گے تا کہان بشارتوں کا نبی ا کرم صلی الله علیهٔ وسلم بر انطباق روز روثن کی طرح واضح ہوجائے اور حق جل شانہ ہے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس تالیف کو قبول فرمائے ادر اس ناچیز کے لئے توشئہ آ خرت اور یہود ونصاریٰ کے لئے ذریعہ ہدایت اوراہل ہدایت کے لئے موجب بصیرت اور باعث استقامت بنائ المين يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

الْعَلِيْمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آتُتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

#### . بشارت اوّل \_

#### ازتورات سفراتشناء باب (۱۸) آیت (۱۸)

١٨\_ اورخداوندنے مجھے کہا كمانہوں نے جو يجھكہا سواجھا كہا۔ ميں ان كے لئے ان کے بھائیوں میں بتجھ سانبی ہریا کروں گا۔اوراپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے فر ماؤں گاوہ سب ان ہے کہے گا۔19۔اور ایسا ہوگا کہ جوکوئی میری یا توں کو جنہیں وہ میرانام لے کے کیجے گانہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ ۲۰ لیکن وہ نبی جوالی گتاخی کرے گا کہ کوئی بات میرے نام ہے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے تھمنہیں دیاا درمعبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔۲۱۔اورا گرتواییے دل میں کے کہ میں کیونکر جانوں کہ بیہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان رکھ کر جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کیجاوروہ جواس نے کہا ہے واقع نہ ہوتو وہ بات خداوند نے نہیں کہی۔انتما ۔ ابل اسلام بدكت بي كديد بشارت خاص سرورعالم سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كي لئ ہے اور یہود کا پیرخیال ہے کہ بیر بشارت پوشع علیہ السلام کے لئے ہے۔ اور نصاری بیر کہتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ الصلوة والسلام کے لئے ہے۔لیکن حق یہ ہے کہ اس بشارت کا مصداق بجز خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کے کوئی نہیں ہوسکتا اس لئے کہ بیہ بشارت اس نبی کے ظہور کی ہے کہ جوموی علیہ السلام کے مماثل بعنی ما نند ہواور بنی اسرائیل سے نہ ہو بلکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں بعنی بنی استعیل میں سے ہواور پھراس بشارت میں اس آنے والے نی کی صفات کا ذکر ہے اس لئے اہل اسلام کہتے ہیں کہ بیخاص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے بچند وجوہ۔

اق ل: بیکهاس بشارت میں بیندکورہے کہ میں ان کے بعن بنی اسرائیل کے بھائیوں

میں سے جھساایک نی برپاکروں گا اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ نبی۔ بنی اسرائیل میں سے نہ ہوگا اس لئے کہ یہ خطابات ایک دو خص کے ساتھ خصوص نہ سے بلکہ بنی اسرائیل کے تمام اسباط اور گروہوں کو سے لہٰذا اس خطاب کی مخاطب مجموع قوم بنی اسرائیل ہوگی اور مطلب یہ ہوگا کہ اس پوری قوم (بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیرے ما نندایک نبی برپاکروں گا۔ جواس امرکی صاف دلیل ہے کہ یہ نبی اسرائیل میں نہ ہوگا اس لئے کہا گر یہ بنی بنی اسرائیل میں نہ ہوگا اس لئے کہا گر یہ بنی بنی اسرائیل میں نہ ہوگا اس لئے کہا گر سے بنی بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو یہ فرماتے کہ خودتم میں سے ایک نبی پیدا ہوگا کما قال تعالی نہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو یہ فرماتے کہ خودتم میں سے ایک نبی پیدا ہوگا کما قال تعالی تھا گر من اُنفسیم ہے۔ اور یہ نفر ماتے کہ تمہارے بھائیوں میں سے وہ نبی ظاہر ہوگا کما قال تعالی ۔ جسطابًا لِبَنِی اِسُرَآئِیْلَ وَ جَعَلَ فَیْکُمُ اَنْبِیَا ءَ۔

غرض ہے کہ موئی علیہ الصلاۃ والسلام کا تمام بنی اسرائیل کو بلاکی تخصیص کے بی خطاب فرمانا کہ وہ نبی موعود تبہارے بھائیوں میں سے ہوگا۔ اس امری صاف ولیل ہے کہ دہ نبی موعود بنی اسرائیل کے بھائی ہیں نصاری کی تبنی بنی آسلیل میں سے ہوگا۔ کیونکہ بنی آسلیل ۔ بنی اسرائیل کے بھائی ہیں نصاری کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے خود بنی اسرائیل ہی جمائیوں سے خود بنی اسرائیل ہی جمائیوں کے بھائی بلک غلط ہے اور سرا سرخلاف عقل ہے اور ساری و نیا کی لغت کے خلاف ہی مراد ہیں مگر یہ بالکل غلط ہے اور سرا سرخلاف عقل عمل و اور اس کی اور اس کی علاوہ ہوگا کیونکہ مضاف الیہ با نفاق عقلاء مضاف سے خارج ہوتا ہے نیز کی شخص اور اس کی علاوہ ہوگا کیونکہ مضاف الیہ با نفاق عقلاء مضاف سے خارج ہوتا ہے نیز کی شخص اور اس کی اولا دکو د نیا کے کسی محاورہ میں بطریق حقیقت رہنیں کہا جاسکتا ہے کہ یہاس کے بھائی ہیں امر ائیل کی اولا و مراد لینا سراسر نادانی اور جہالت ہے محاورہ میں بیتو کہا جاسکتا ہے کہ زید بنی تمیم کا بھائی ہیں اور مودقوم عاد کے بھائی ہیں اور صافح و معادی ہیں اور مودقوم عاد کے بھائی ہیں اور مودقوم عاد کے بھائی ہیں اور مودقوم عاد کے بھائی ہیں اور سور ہو معاد کے بھائی ہیں اور بو ہم مود کے بھائی ہیں اور بو ہم ہو کی بی نے بھائی ہیں اور بو ہم میں بیتو ہم ہو بھی ہیں اور بو ہم ہو کہا ہو انگی ہیں اور بو ہم ہو کہائی ہیں اور بو ہم ہو کہ ہمائی ہیں اور بو ہم ہو کہائی ہیں اور بو ہم ہو کہائی ہیں اور بو ہم ہو کہائی ہیں اور بو ہمائی ہیں اور بو ہم ہو کہائی ہیں۔ کے بھائی ہیں اور بو ہم ہو کہائی ہیں۔

اسی طرح یہ کہنا کہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے بھائی ہیں صریح نادانی اور جہالت ہے اور یہ کہنا کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے ان کی نسل اور اولا دمراد ہیں۔ کھلی ہوئی حماقت ہے۔

نیز کتاب پیدائش کے سولہویں باب۔ درس تیرہ میں بنی اسرائیل کے مقابلہ میں حضرت اسلعیل اوران کی اولا د کااس طرح ذکر ہے۔

> سارہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود وہاش اختیار کرے گا۔اھ اور توریت سفر پیدائش کے بچیبویں باب درس ۱۸ میں ہے۔ کہ اسلمعیل اپنے سب بھائیوں کے سامنے مرگیا۔الخ۔

پس ان دونوں جگہ بنی استعیل کے بھائیوں سے بالا تفاق بنی عیص اور بنی اسرائیل مراد ہیں اور بیا اشاق بہود و نصار کی ثابت ہے کہ خالص بنی عیص میں سے کوئی صاحب نبوت نہیں ہوا اور بیا مربھی فریقین میں مسلم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواولا و قطورہ سے ہوئی ان سے بھی اللہ تغالی نے نبوت اور برکت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ البتہ حضرت اسلام کے حقرت اسلام کے خاصرت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ البتہ حضرت اسلام کے حق

#### اہل کتاب کی ای*ک تحریف* کا ذکر

علماء اہل کتاب نے اس بشارت میں ایک لفظ میہ اضافہ کردیا ہے خدا تیرے ہی درمیان سے تیرے بھائیوں میں سے تیری ما نندایک بیغیبر قائم کرے گا (دیکھواس باب کا درس ۱۵) تا کہ بیہ بشارت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پرصادق نہ آئے سوجاننا جائے کہ بیہ لفظ تیرے ہی درمیان سے بعد میں بڑھایا گیا ہے دلیل اس تحریف کی بیہ کہ توریت سفر استثناء باب ۱۱ اور درس اٹھارہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے موئی علیہ السلام کو خطاب میں الفاظ یہ ہیں بین ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ ساایک نبی ہر باکروں گا۔اھ۔ الفاظ یہ ہیں میں تیرے ہی درمیان سے ۔کا لفظ فہ کورنہیں اور عجیب بات ہے کہ کتاب اس میں تیرے ہی درمیان سے ۔کا لفظ فہ کورنہیں اور عجیب بات ہے کہ کتاب

الاعمال بابسار آیت ۲۲ میں اس خبر کا ذکر آیا ہے مگر تیرے درمیان کا لفظ مذکور نہیں۔

نیز حضرت سیح کے حوار بین نے جہال کہیں بھی اس کلام کوفٹل کیا ہے اس میں رہے جملہ ایجنی کہ تیرے ہی درمیان ہے بھی ذکر نہیں کیا معلوم ہوا کہ رہے جملہ الحاقی ہے۔

اوراگر بالفرض والتقد مرتھوڑی ویرے لئے بیشلیم کرلیا جائے کہ یہ جملہ الحاقی نہیں تو ہوسکتا ہے کہ اس کی مراد بیہ ہو کہ تیرے درمیان سے بعنی خدا پر ستوں کی نسل سے مطلب یہ کہ وہ حضرت ابراہیم حنیف کی نسل سے ہوگا۔

خلاصة كلام بيركه

حضرت مؤی علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے بارہ اسباط کو مخاطب بنا کریہ فرمایا کہ ان کے بھائیوں میں سے حق تعالیٰ ایک نبی ہر پاکرے گا اس امر کی صریح دلیل ہے کہ وہ بنی اسرائیل نہ ہوگا ورندا گرکسی اسرائیل نبی کی خبر دینا منظور ہوتا تو یہ فرماتے کہ ان میں سے یا ان کی اولا دمیں سے وہ نبی ہر پا ہوگا ایسی صورت میں بھائیوں کا لفظ بڑھا نامحض لغوا ورفضول ہوگا بھائیوں کا لفظ بڑھا نامحض لغوا ورفضول ہوگا بھائیوں کا لفظ باواز بلند پکاررہا ہے کہ اس نبی موعود کو ان لوگوں کے ساتھ علاقہ صلبی یا بطنی نہ ہوگا ۔ بھنی نہ ہوگا۔ بھنی دہ نبی بنی اسرائیل کی نسل سے نہ ہوگا۔

اور ظاہرہے کہ حضرت بیشع علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں بن اسرائیل میں سے ہیں بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسلمیں میں سے ہیں بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسلمیں میں سے ہیں البندامید دونوں نبی۔ اس بشارت کے مصداق نہیں ہوسکتا ہے کہ جو بنی اسلمیل میں سے ہوا نبیاء بنی اسرائیل میں سے کوئی پیغیبراس بشارت کا مصداق نہیں ہوسکتا۔ اسلمیل میں سے ہوائی اور نیسی علیہ السلام کے مانند نہ بوشع علیہ السلام ہیں اور نہیں علیہ السلام اس لئے کہ سے دونوں حضرات بنی اسرائیل میں موئی کے مانند کوئی نبیبیں اٹھا جس سے خداوند آ منے سامنے میں میں ہور کے مانند کوئی نبیبیں اٹھا جس سے خداوند آ منے سامنے میں سے کہ بنی اسرائیل میں موئی کے مانند کوئی نبیبیں اٹھا جس سے خداوند آ منے سامنے میں ہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں موئی کے مانند کوئی نبیبیں اٹھا جس سے خداوند آ منے سامنے میں ہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں موئی کے مانند کوئی نبیبیں اٹھا جس سے خداوند آ منے سامنے میں ہے کہ بنی اسرائیل میں موئی کے مانند کوئی نبیبیں اٹھا جس سے خداوند آ منے سامنے میں ہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں موئی کے مانند کوئی نبیبیں اٹھا جس سے خداوند آ صفحال میں موئی کے مانند کوئی نبیبیں اٹھا جس سے خداوند آ صفحال میں موئی کے مانند کوئی نبیبیں اٹھا جس سے خداوند آ صفحال میں موئی کے مانند کوئی نبیبیں اٹھا جس سے خداوند آ صفحال میں موئی کے مانند کوئی نبیبیں اٹھا جس سے خداوند آ صفحال میں موئی کے مانند کوئی نبیبیں اٹھا جس سے خداوند آ صفحال میں موئی کے ماند کوئی نبیبیں اٹھا جس سے کہ بند اسرائیل میں موئی کے مانند کوئی نبیبیں اٹھا جس سے کہ بند کوئی نبیبی اسرائیل میں موئی کے ماند کوئی نبیبیں اسرائیل میں موئی کے ماند کوئی نبیبی اسرائیل میں موئی کے ماند کوئی نبیبی اسرائیل میں موئی کے ماند کروئی نبیبی اسرائیل میں موئی کے ماند کروئی کروئی کروئی کوئی میں موئی کوئی کروئی کروئ

آشنائی کرتا۔انتیٰ ۔

علاوہ ازیں حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موئی علیہ السلام کے تلمیذ (شاگرد) ہے اور تابع اور متبوع مماثل نہیں ہوتے نیز حضرت یوشع اس دفت موجود ہے اور اس بشارت میں یہ ندکور ہے کہ اس بی کروں گا جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس بی کا وجود زمانہ مستقبل میں وگا۔

اور پیشع علیه الصلوٰة والسلام حضرت موئ علیه الصلوٰة والسلام ہی کے زمانہ میں نبی ہو بچکے متھے پس وہ اس بشارت کا جس میں آئندہ نبی کی خبر دی گئی ہے کیسے مصداق، ویسکتے ہیں۔

علیٰ ہذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی حضرت موی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مماثل نہیں اور حضرت مماثل نہیں اور حضرت مماثل نہیں اس لئے کہ نصارائے حیاری کے نز دیک تو وہ ابن اللہ یا خود خدا ہیں اور حضرت موی علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ اللہ نہ اللہ غدا کے ایک بندے ہیں۔ پس بندے اور خدا میں کیا مماثلت۔

نیز حضرت عیسی علیه الصلوٰ قا والسلام بهاعتقاد نصاری مقتول ومصلوب ہو کراپنی امت کے لئے کفارہ ہوئے۔اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰ قا والسلام نه ثقتول ومصلوب ہوئے اور نه کفارہ ہوئے۔

نیز حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت حدود وقصاص زواجر وتعزیرات عسل و طہارت کے احکام سے ساکت ہے۔ بخلاف شریعت موسویہ کے وہ ان تمام امور پر مشملل ہے ہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موی علیہ الصلوۃ والسلام میں مماثلت ہے۔ جس طرح حضرت موی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب شریعت مستقلہ سے اسی طرح جمارے بس طرح حضرت موی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب شریعت مستقلہ سے اسی طرح جمارے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عز اہ بھی مستقل اور کامل اور علی وجدالاتم حدود وتعزیرات بہاد وقصاص حلال وحرام کے احکام کو جامع ہے اور ظاہری احکام کی طرح باطنی احکام لیعن اخلاق بھی جامع ہے۔

جس طرح موی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بنی اسرائیل کوفرعون کے بیجہ سے نکال کر عزت دی اس سے بدر جہازائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کوروم اور فارس کی قید سے چھڑا کراللہ کا کلمیہ پڑھایا اور قیصر و کسری کے خزائن کی تنجیاں ان کے سپر دکیس نیز جس طرح حضرت موی علیہ الصلوٰہ والسلام نے نکاح کیا اسی طرح جمارے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نکاح کیا اسی طرح ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی انبیاء سابقین کی سنت نکاح پڑمل فرمایا۔ اور اسی مماثلت کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہے:

إنَّا اَرْسَلُنَا اِلْيُكُمُ رَسُولًا شَاهِدُا عَلَيْكُمُ كَمَآ اَرْسَلُنَا اِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ـ

ہم نے تہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ تم پر گواہی دینے والا۔ جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔

نیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت ہوشتہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اس مرا ثلت کا دعویٰ بھی نہیں فر مایا۔ اور اگر رہے کہا جائے کہ مما ثلت سے ریم را دہے کہ وہ نی موعود موئی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت ہوشی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کیا شخصیص ہے حضرت موئی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل میں بزاروں نبی پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے ہر نبی انبیاء بنی اسرائیل میں بنارت کا مصداق بن سکتا ہے اور اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت ہوشی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے کسی درجہ میں مما ثلت تسلیم کر لی جائے تو اس مما ثلت کواس مما ثلت سے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موئی علیہ السلام سے حاصل ہے کوئی نسبت نہیں۔

(۳) سوم: بیکه اس بشارت میں بی بھی فدکور ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اھ بعن اس نبی پر الواح تورات و زبور کی طرح لکھی ہوئی کتاب نازل نہ ہوگ للہ فرشتہ اللہ کی وحی لے کرنازل ہوگا۔ اور وہ نبی امی ہوگا۔ فرشتہ سے من کر اللہ کا کلام یاد کرے گا اور اسپنے منہ سے پڑھ کرامت کوسنائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات بجر نبی امی فداہ

تفسى والى وامى كسى برصادق نبيس آتى - كما قال تعالى وَمَا يَسنُطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هَوُ إِلَّا وَحُنَّى يُوَّحٰى .

آپا پی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے مگروہ وحی ہوتی ہے جواللہ کی طرف سے جیجی جاتی ہے۔

(س) چہارم: بیکاس بیٹارت میں اس امری بھی تصریح ہے کہ جواس نی موعود کے حکم کونہ مانے گا میں اس کومزادوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس سرزا سے اخروی عذاب مراد نہیں اس کے کہ اس میں اس موعود کے نہ مانے والے کی کیا خصوصیت ہے۔ اُخروی عذاب تو ہر نبی کے نہ مانے والے کے لئے ہے بلکہ اس سے دنیوی سزایعنی جہاد وقال اور حدود و قصاص جاری کرنا مراد ہے اور بیہ بات نہیں علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوئی اور نہ یوشع علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ البتہ خاتم الانبیاء وسروردوعالم سیدنا محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعلی وجبالاتم حاصل ہوئی الہٰذاوہی اس بیشارت کا مصداق ہوسکتے ہیں۔

(۵) پیجم: یہ کہ اس بشارت میں یہ بھی تصریح ہے کہ اگر وہ نبی عیاذ آباللہ افتراء کرے گا ورخدا کی طرف غلط بات منسوب کرے گا تو وہ نبی قبل کیا جائے گا۔اور ظاہر ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد دعوائے نبوت قبل نہیں کئے گئے۔وشمنوں نے ہر طرح کی کوشش اور تدبیر کی گرسب بر بادگئی۔ کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ

وَإِذْ يَمُكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقَتُلُوكَ اَوْ يُخَرِجُوكَ وَيَمُكُرُونَ وَيَمُكُرُاللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينِ.

اے محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس نعمت کو یاد سیجئے کہ کا فرجب آپ کے ساتھ مکر کرتے تھے کہ آپ کو قید کرلیس یا مار ڈالیس یا نکال دیں وہ اپنی تدبیریں کرتے تھے اور اللہ اپنی تدبیر فرما تا تھاا ور اللہ ہی بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔

اورحسب وعدة اللى وَاللُّهُ يَعْصَمُكَ مِنَ النَّاسِ آبِ بِالكلم حفوظ اور مامون رب

اور بجائے اس کے کہ کسی قسم کا حادثہ فاجعہ پیش آتا آپ کی شان وشوکت بلند ہوتی گئی۔ پس آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگروہ نبی موعود نہ ہوتے تو ضرور قبل کئے جاتے۔ ہاں حسب زعم نصاری حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مقتول ومصلوب ہوئے۔ پس اگر حضرت مسیح بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس بشارت کا مصدات قرار دیا جائے تو علی زعم النصاری عیا ذاباللہ ان کا کا ذب ہونا لازم آتا ہے اور قرآن عزیز میں بھی اس طرف اشارہ ہے کما قال اللہ تعالیٰ شانہ

وَلَوُ لَا أَنُ تَبَّتُ نَسكَ لَقَدُ كِدُتَّ تَرُكُنُ اِلْيُهِمُ شَيئًا قَلِيُلًا إِذَّالْاَذَقُنْسكَ ضِعُفَ الْحَيْوِةِ وَضِعُفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٥ وَلَوُ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْاَقَاوِيُلَ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْوَتِيُنُ.

اگرہم آپ کو ثابت قدم ندر کھتے تو آپ قریب سے کدان کی جانب اقل قلیل مائل ہوجاتے۔اس وقت ہم آپ کی زندگی اور موت کا دو چند عذاب چکھاتے بھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے۔اگر محراہم پر بچھا فتر اء کرتے تو ہم ان کا داہنا بکڑ لیتے۔ اور ان کی شدرگ کوکا اس دیتے۔

(ایک ضروری تنمید) بیسویں درس میں جویہ ندکورہ کہوہ نبی اگر مجھ پر جھوٹ باندھتو مارڈ الا جائے گا۔ سوجاننا چاہئے کہ نقل ہوناعلی الاطلاق صادق ہونے کی دلیل نہیں ورندان انبیاء کرام ملیم الصلوٰۃ والسلام کی صعرافت کہ جو دشمنوں کے ہاتھ سے آل کئے گئے زیرتامل ہوگی کما قال اللہ تعالیٰ و یَدفَّتُلُونُ النَّبِییَّنَ بِغَیْوِ الْحَقِّ خصوصاً نصاریٰ کواپنے عقیدہ فاسدہ کی بناء پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صدافت ثابت کر تابہت دشوار ہوجائے گا۔ بلکہ خاص اس نبی موعود کا نقل ہونا اس کے صادق ہونے کی علامت ہے جیسا کہ تورات کی اس عبارت سے ظاہر ہے۔ ''وہ نبی جوابی گتاخی کرے گا الخ''۔ وہ قبل کیا جائے گا۔ اھاور دونوں جملوں میں وہ کی شمیر خاص اس نبی موعود کی طرف راجع ہے اگر میں مطلق نبی کے حق میں ہوتو معاذ اللہ حضرت زکریا اور حضرت کی جھوٹے نبی تھہرتے ہیں۔ مطلق نبی کے حق میں ہوتو معاذ اللہ حضرت زکریا اور حضرت کی جھوٹے نبی تھہرتے ہیں۔

اور نصاریٰ کے عقیدہ کی بنایر چونکہ حضرت عیسیٰ مقتول اور مصلوب ہوئے تو وہ بھی معاذ اللہ جموعے نے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ بیخبر خاص اس نبی موعود کے حق میں ہے کہ جس کی بینارت دی گئی ہے اگر اس خبر کو مطلق نبی کے حق میں مانا جائے تو یہود بے بہود جو حضرت میسیٰ کو نبی نہیں مانے ان کوا بے کفر کے لئے ایک دلیل ہاتھ آ جائے گی۔

ستشم: یہ کہ اس بشارت میں یہ بھی مصرح ہے کہ اس بی موعود کے صادق ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس بی تمام پیشین گوئیاں صادق ہوں گی۔ سوالحمدللہ علامت یہ ہے کہ اس کا کہا پورا ہوگا یعنی اس کی تمام پیشین گوئیاں صادق ہوں گی۔ سوالحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس صادق مصدوق کی کوئی پیشین گوئی آج تک ذرہ برابر بھی غلط ثابت نہیں ہوئی اور ہم پورے دعویٰ کے ساتھ بہ باتگ دُبل اعلان کرتے ہیں کہ قیامت تک بھی کوئی حاسداس صادق مصدوق کی کسی پیشین گوئی کو غلط ثابت نہیں کرسکتا۔

اور بیہ وصف تو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نمایاں اوراجلیٰ تھا کہ آپ کے دشمنوں اور حاسدوں کوبھی بجز صادق امین کہنے کے کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا۔

# کوئی مانے بانہ مانے

یه گنهگارامت تو اسی نبی امی فداه نفسی وابی وامی کے صادق مصدوق ہونے پر طلوع سخمس اور وجود نہار سے بدر جہازا کدیقین رکھتا ہے اوراس خدائے وحدۂ لاشریک له کی قشم کھا کراوراس کو اوراس کے تمام ملائکہ کو گواہ بنا کر صمیم قلب اور خلوص اعتقاد سے بی تصدیق اور اقرار کرتا ہے کہ بے شک و شبہ آپ صادق مصدوق اصد ق الاقلین و آخرین ہیں۔ اَلَـا لَهُمَّ اَبِّنَاعالٰی ذَلِكَ امین۔

م مقتم: یه که کتاب الاعمال باب سوم آیت ہفتد ہم کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے وہ نبی منتظر حضرت عیسیٰ اورایلیا علیہم الصلوٰ قوالسلام بلکہ تمام انبیاء کرام کے علاوہ ہے۔ وہ عبارت بیہے۔

اب اے بھائیومیں جانتا ہوں کہتم نے بینادانی سے کیا جیسے تہارے سرداروں نے

بھی۔ پرجن باتوں کی خدانے اپنے سب بیوں کی زبان سے آگے سے خرد کا تھی کہ آت دکھ اٹھائے گاسو پوری کیں۔ ۹۔ پس تو بہ کرواور متوجہ ہو کہ تہمارے گناہ مٹائے جا کیں تاکہ خداوند حضور تازگی بخش ایام آویں۔ ۲۰۔ اور یسوع میں کو پھر بھیج جس کی منادی تم لوگوں بہ کے درمیان آگے سے ہوئی۔ ۲۱۔ ضرور ہے کہ آسان ای لئے رہے اس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا اپنی حالت پر ہوئے ہوں کہ موک نے باپ دادوں سے کہا کہ خدادند جو تمہارا خدا ہے تمہارے کہ بھائیوں میں سے تمہارے لئے ایک نبیوں کی اندا ٹھاوے گا جو پچھوہ تمہیں کہے اس کی کہ میائیوں میں سے تمہارے لئے ایک نبی تیری ما نندا ٹھاوے گا جو پچھوہ تمہیں کہے اس کی کی مسب سنو سے اور ایسا ہوگا کہ ہر نفس کہ جو اس نبی کی نہ سنے وہ قوم سے نیست کیا جائے کا گا۔ ۲۲۔ بلکہ سب نبیوں نے سموایل سے لے کے پچھلوں تک جتنوں نے کلام کیا ان دونوں کی خبر دی ہے۔ دونوں کی خبر دی ہے۔ دونوں کی خبر دی ہے۔ کہا کہ خبری اولا داور اس عہد کے ہو جو خدا نے باپ دادوں سے باندھا ہے جب ابر ہام سے کہا کہ تیری اولا دسے دنیا کے سارے گھرانے برکت پاویں باندھا ہے جب ابر ہام سے کہا کہ تیری اولا دسے دنیا کے سارے گھرانے برکت پاویں باندھا ہے جب ابر ہام سے کہا کہ تیری اولا دسے دنیا کے سارے گھرانے برکت پاویں ا

اس عبارت میں اوّل حضرت میں علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت اوران کی اس تکلیف کا جوان کو علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت اوران کی اس تکلیف کا جوان کو علیہ السماء کا تذکرہ ہے۔ اوران کے نزول من السماء کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اس نبی کی بشارت کا ذکر ہے کہ جس کے متعلق حضرت موکی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہوکر فرمایا تھا۔

خداوند عالم تمہارے بھائیوں لینی بنی اسمعیل میں سے ایک نبی جھینے والا ہے۔ اور علاوہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام نبیوں نے اس نبی موعود کے آنے کی خبر دی ہے۔ اور جب تک بیہ وعدہ ظہور میں نہ آئے گا اس وقت تک بیز مین و آسان ضرور قائم رہیں گے اور اس ذمانہ میں خدا کا وہ عہد بھی پورا ہوگا کہ جواس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا کہ جھے سے دنیا کے سارے گھر انے برکت یا نمیں گے۔

الحاصل حفزت مسيح عليه الصلوٰة والسلام كي بشارت كوذ كركركے بيكہنا (سو بوري كيس)

اس امری صاف دکیل ہے کہ رہ نبی مبشراور رسول منتظران تمام انبیاء ورسل کے علاوہ ہے کہ جو حضرت مویٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام تک گزرے۔لہذا اس بثارت کا مصداق حضرت مویٰ سے حضرت عیسیٰ "کے زمانہ تک کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔"پس حضرت یوشع یا حضرت میں مریم علیہم السلام کو اس بثارت کا مصداق قرار دینا کیسے صحیح ہوسکتا ہے۔

مِشْمُ : بدکہ انجیل بوحنا باب اوّل آیت انیسویں میں ہے۔

جب بہودیوں نے بروٹلم سے کا ہنوں اور لا دیوں کو بھیجا کہ اس کو پوچھیں کہ تو کون ہے اور اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں مسے نہیں۔ تب انہوں نے اس سے نوچھا تو اور کون ہے کیا تو الیاس ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ پس آیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیانہیں''اھ۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو حضرت میں اور ایلیاء علیہا الصلوٰۃ والسلام کے سوابھی ایک نبی کا انتظار تھا۔ اور وہ نبی ان کے نز دیک ایسا معروف ومعہود تھا کہ اس کے بنام کے ذکر کرنے کی بھی حضرت میں اور حضرت ایلیاء کے نام کی طرح حاجت نہ تھی۔ بلکہ فقط''وہ نبی'' کا اشارہ ہی اس کے لئے کا فی تھا۔

پس اگر حضرت مسیح علیه الصلوٰة والسلام ہی اس بشارت کا مصداق تھے تو پھر ان کو انتظار کس کا تھا۔

وہ نبی جس کا کہان کوانتظارتھاوہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم ہیں۔اور یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب نبی اکرم سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے'' وہ نبی'' کالفظ استعمال کرتے

تھے۔اس کئے ہمیشہ سے اہل اسلام نبی کریم علیہ الصلوٰ قا والنسلیم کوآنخضرت (جوبعینہ وہ نبی کا ترجمہ ہے) بولتے ہیں۔

منہم: بیر کہ انجیل بوحنا ہفتم کی آیت چہلم ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ دہ نبی موعود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ قروالسلام کے علاوہ ہے چنانچیان میں ہے۔

۳۰ - تب ان لوگوں میں ہے بہتیروں نے بیس کر کہافی الحقیقت یہی وہ نبی ہے۔ اور ول نے کہا بیسے ہےاھ۔

نی معہود کو حضرت مسیح کے مقابلہ میں ذکرنااس کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ وہ نبی معہود حضرت عیسی علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ ہے۔ پس اگر'' وہ نبی'' سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہ ہوں تو پھروہ کون ہے کہ جس کا انتظارتھا۔

(۱۰) وہم: آپ کے عہد نبوت میں بہت سے علماء ویبود و نصاریٰ نے اس امر کا اعتراف کیا کہ آپ وہی نبی برق ہیں جن کی مولیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے اور آپ ہی اس بشارت کے مصداق ہیں بعد ازاں ان میں سے بہت سے اسلام لائے جیسے مخیر ایق یہودی اور صنعا طرروی عیسائی اور بہت سول نے اقرار کیا مگر اسلام نہیں لائے جیسے ہرقل شاہ روم اور عبداللہ بن صوریا یہودی وغیرہانے اقرار کیا کہ آپ وہی نبی برق ہیں جن کی حضرت مولیٰ اور حضرت عیسائی نے بشارت دی ہے مگر اسلام نہیں لائے۔

### بشارت دوئم

ازتورات كتاب بيدائش باب عاآيت ٢٠بستم

استعیل کے حق میں میں نے تیری تنی۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا۔ اور اسے بہت بڑھاؤں گا۔ اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے۔ اور میں اس سے بڑی قوم بناؤں گا۔

اوراسی باب کی آٹھویں آیت میں ہے۔

اور میں بچھ کواور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پر دلی ہے دیتا ہوں اھ۔

اور کتاب پیدائش کے باب ۱۶ آیت ۱۹ میں ہے۔

خداوند کے فرشتہ نے اسے (ہاجرہ) کہا کہ تو حاملہ ہے اور ایک بیٹا جنے گی اس کا نام اسلعیل رکھنا خدانے تیراد کھ تن لیاوہ وحثی آ دمی ہوگا اس کا ہاتھ سب سے (اوپر ہوگا) اور سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و ہاش کر ہے گا۔انتماٰ ۔

اورباب ٢٥ آيت اامين ہے۔

آپ کے فرزنداسحاق کواللہ نے برکت دی آھ

الحاصل حق تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم " سے حضرت اسحاق اور حضرت اسمعیل علیهم الصلوٰة والسلام کی بابت وعدہ فر مایا کہ ان کو برکت دول گا چنا نچہ ابیا ہی ہوا کہ اوّل حضرت اسملوٰة کی اولا دینے برکت حاصل کی۔اورتقریباً کئی ہزارسال تک سلسلۂ نبوت ورسالت آپ کی اولا دیس جاری رہا اور حضرت عیسی علیہ الصلوٰة والسلام تک برابر حضرت اسحاق کی اولا دیس انبیاء ورسل ہوتے رہے۔

بعدازاں جب دوسرے وعدہ کا وفت آگیا تو شرف نبوت ورسالت یکسر بنی اسرائیل سے بنی اسلام کا ظہور سے بنی اسلام کا ظہور سے بنی اسلام کا ظہور فاران کی چوٹیوں سے اور سینا اور ساعیر کا نور فاران پرجگمگانے لگا۔ ذلیكَ فَصْلُ الله يُو تِيُهِ مَنْ يَّشَآءُ ﴿ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضُلُ الْعُظِیمِ۔

تورات سفر پیدائش باب (۲۱) ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ہاجر اور حضرت اسلفیل کو حجاز میں لے کرآئے اور دادی فاران میں مکہ مکر مہ کے قریب چھوڑ کر داپس ہو گئے۔

حضرت سارہ کے وصال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ وانسلیم پھراس وادی

فاران میں واپس تشریف لائے۔اس عرصہ میں حضرت اسلمبیل علیہ الصلوٰۃ والسلام جوان ہو حکے نتھے۔دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی کما قال تعالیٰ تبارک و تعالیٰ۔

وَإِذَ يَرُفَعُ إِبُرَاهِيهُمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيْلُ طَرَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ الْمَسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَّكَ لَا السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ وَرَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَيْنِ لَكَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَّكَ الله الله عَلَيْهُمُ السَّلَامُ بيت الله كَ الله وقت كو يادكرو جب حضرت ابراہيم اور حضرت المعیل علیم السلام بیت الله كی بنیادی الله الله می الله می من الله می من الله الله می الله می الله الله می الله م

ناظرین غور فرمائیں کہ اس مقام پرکس کی ذریت مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت اسلام کی ذریت مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت اسلام کی ذریت مراد ہے جو کہ وادی فاران اور حرم اللی اور کعبۃ اللہ کے آس پاس مقیم ہے۔ اس ذریت کے لئے حضرت ابراہیم نے اوّل بیدعا فرما کی رَبِّنَا الْحَدِ اور دوسری دعا بیفر مائی۔ وَ اَجْعَلْنَا الْحَدِ اور دوسری دعا بیفر مائی۔

رَبَّنَا وَابُعَثُ فِيُهِمُ رَاى فِي هَذِهِ الذرية ذرية هاجرة وَاسمعيل عليهما الصلوـة والسلام رسولا منهم يتلوا عليهما ايتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم\_

اے پروردگار ہا جرہ اور اسلمعیل کی ذریت میں آیک ایسار سول بھیج جو تیری کتاب کی تلاوت کرے۔ اور الوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور ان کو کفر اور شرک سے پاک کرے بیشک توہی غالب اور حکیم ہے۔

حق تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم میں اس دعائے ابراہیمی کاذکر فرمایا ہے اس طرح اس کی اجابت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔

هُ وَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايْتِهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَ بُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ طُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ طـ الله ہی نے بے پڑھوں میں ان ہی میں کا ایک رسول بھیجا جوان پر خدا کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔

خلاصہ بیکہ قارئین کرام اس پرغور کریں کہ اسلعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولا دمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زاید کون بابر کت اور برومند ہوا اور کنعان کی زمین کس کی وراثت میں آئی ۔ اور حضور پُرنور کے سواکون ہے کہ جس کا ہاتھ سب کے اوپر ہوا ہوا ور زمین کے خزانوں کی تنجیاں اس کے ہاتھ میں دی گئی ہوں ۔

اورباره سردارول سے باره خلفاء مرادبیں کماقال النبی صلی الله علیه و سلم یدور رحی الاسلام الی اثنی عشر خلیفة کلهم من قریش۔

اسلام کاری ( چکی ) بارہ (۱۲) خلفاء پرگھو نے گا جوسب کے سب قریش سے ہوں گے۔

فائدہ جلیلہ۔ اس علیم و کیم نے اپنی حکمت بالغہ سے آخق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولا د پر برکت دینے میں اس وجہ سے مقدم رکھا کہ دعزت آسلعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولا د پر برکت دینے میں اس وجہ سے مقدم رکھا کہ حضرت آسلعیل کی اولا دمیں خاتم النبیین سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے پس اگر حضرت آسلعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدہ کو مقدم کردیا جاتا تو پھر آسکی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولا دسے سلسلہ نبوت ورسالت منقطع ہوجاتا اس لئے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین کے بعد کوئی نبی ورسول نبیں بنایا جاسکتا۔

اوراس وجہ سے اسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولا دہیں بکٹرت نبی ہوں گے تو بنی اسرائیل کواس انعام کی تذکیران الفاظ سے کی گئی۔

إِذُ جَعَلَ فِيُكُمُ ٱنُبِيَآءَ۔

""تم میں حق تعالیٰ نے بہت نبی پیدا کئے۔"

اور حصرت ابراہیم نے جو حصرت اسمعیل علیماالصلوۃ والسلام کے لئے دعاءفر مائی توبیہ

فرمایا: رَبَّنَا وَابُعَتُ فِيهِم رَسُولاً "لين العن العروروكاران مين ايك عظيم الثان رسول بيج،

اور رنهیں فرمایا:

رَبَّنَا وَابُعَثُ فِيُهِمُ رُسُلاً۔ ''لیخی اے اللہ ان میں بہت سے رسول اور نبی بھیجے۔' جس سے صاف بہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابرا جیم علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسمعیل میں سے صرف ایک ایسے رسول کے مبعوث ہونے کی دعا فرماتے تھے کہ جس کے آنے کے بعد کسی نبی اور رسول کی حاجت نہ رہے۔ صیغهٔ مفرد کے ساتھ ذکر فرمایا دُسُلاً صیغهٔ جمع کے ساتھ ذہر مایا دُسُلاً صیغهٔ جمع کے ساتھ ذہر مایا۔

وَعَنُ آبِي الْعَالِيَةِ فِي قُولِهِ تَعَالَى رَبَّنَا وَابُعَتُ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنُهُمُ يَعُنِى امة محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له قد استجيب لك وهو كائن في احر الزمان وكذا قال السدى وقتادة. (تفسير ابن كثير ص ٣٣١ ج١).

ابوالعالیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے بیدعافر مائی رَبَّنَا وَابُعَثُ فِیُهِمُ رَسُولًا۔ تواللّٰدی جانب سے بیکہا گیا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ بیپنمبراخیرز ماندمیں ہوگا۔ ایساہی سدی اور قنادہ سے مروی ہے۔

هُوَ كَائِنٌ فِي اخِرِ الزَّمَانِ \_ عضائم النَّبيين بونامراد بـ اورآ مخضرت على الله عليه وسلم كابدار شاد أن ا دَعُوهُ أَبِي إِبُرَاهِيمَ لِين مِن البِين بابرا بيم كى دعا بول "اى طرف مشير ب-

اورای وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بید دعاء امت محدید برعظیم الشان احسان ہے اَللّٰہ مَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّد کے بعد کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی ابراهیم وعلی الله ابراهیم وعلی الله ابراهیم کا پڑھنااس احسان کے شکر میں امت پرلازم ہوگیا۔

یا بدکہا جائے کہ تمام انبیاء ورسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کوصلوۃ والسلام کوصلوۃ والسلام کے لئے مخصوص کرناان کی اس وعاکی اجابت ہے دَبِّ هَبِ لِسی حُکُمُ وَالسلام کے لئے مخصوص کرناان کی اس وعاکی اجابت ہے دَبِّ هَبِ لِسی حُکُمُ اوَ

الُحِفُنِينَ بِالسَّالِحِينَ وَاجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدُقٍ فِي الْاجِرِينَ چِنانِجِرِق تَعَالَى نَ حَرَرت ابراجِيم عليه السلام كُولم وحكمت بهى عطا فرما كى واورصالحين بين بهى واخل فرمايا و وحزرت ابراجيم عليه السلام كولم وحكمت بهى عطا فرما كى واورصالحين بين بين بين المات مين حَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْحَ كَوْر اليه سَان كا وَكُر خِير جارى فرمايا واورانشاء الله العزيز الى يوم القيامة الى طرح جارى دب كا و السله المحمَّد وعلى ال مُحمَّد حَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ الْمُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ الْمُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ الْمُحَمَّدِ كَمَا صَلَّة عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ الْمُعَمِدُدُ وَعِلَى الْ مُحَمَّدُ وَعَلَى الْ مُحَمَّدُ وَعَلَى الْ الْمُعَمَّدُ وَعَلَى الْمُعَمَدُ وَعَلَى الْمُعَامِدَ الْمُعَامِدُ وَعَلَى الْمُعَمِدُ وَعَلَى الْمُعَامِ اللّهُ الْمُعَلَى الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ اللّهُ الْمُعَمِدُ وَعَلَى الْمُعَامِ الْمُعَلَى الْمُعَامِ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَمِيدُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَلَى الْمُعْمِدُ وَعَلَى الْمُعَامِ الْمُعَامِ اللّهُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِي وَالْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِي الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِي الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْ

اورچونکہ حضرت ابراہیم سے برکت دینے کا وعدہ تھااس لئے کے مَمَا بَارَ کُتُ کا اور اضافہ کردیا گیا۔

اور عجب نہیں کہ ان بارہ سرداروں سے کہ جن سے خلفاء مراد لئے گئے ختم نبوت کی طرف اشارہ ہولیعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ورسالت کا سلسلہ جاری نہ سے گا بلکہ خلافت و نیابت کا سلسلہ جاری ہوگا اوراسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس امت سے صرف خلافت کے جاری رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ نبوت ورسالت کا کسی ورجہ میں بھی وعدہ نہیں فرمایا۔ نبوت ورسالت کا کسی ورجہ میں بھی وعدہ نہیں فرمایا۔ نکھا قَالَ تَعَالَیٰ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ امَنُوا مِن كُمُ وَعَمَلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسُتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرْضِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعدى ثلاثون عاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرآئيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لانبى بعدى وسيكون خلفاء (رواه البخارى)

جولوگ ایمان لا بچے اور جنہوں نے عمل صالح کئے ان سے اللہ تعالیٰ نے خلافت دسنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی خلافت میرے بعد تعمیں سال رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتظام ان کے نبی کیا کرتے تھے جب کوئی نبی گزر جاتا تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہوجاتا تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی بیس البتہ خلفاء ہوں گے (بخاری)۔

### بشارت سوم

#### ازتورات سفراستناء بابسس تبيت

جَآءَ الرَّبُ مِنُ سِيُنَآءَ وَاَشُرَقَ لَهُمُ مِنُ سَاعِيُرَ وَتِلَاءَ لَاءُ مِنُ جِبَالِ فَارَانَ وَاَتَى مِنُ رَبَوَاتِ الْقُدُسِ وَعَنُ يَمِينِهِ نَارُشَرِيُعَةٍ ـاهـ اورالجواب الفسيح مِن بعض لشخ تورات سے اس طرح نقل کیا ہے۔

جَاءَ الرَّبُّ مِنُ سِيُنَاءَ وَاَشُرَقَ لَنَا مِنُ سَاعِيْرِ وَاسْتَعُلَنَ مِنُ جِبَالِ فَارَانَ ـ اهـ

اوراردونسخہ میں اس طرح ہے اور اس نے (یعنی مولیٰ علیہ السلام) نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ ہے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قد سیوں کے ساتھ آیا۔ اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتی شریعت ان کے لئے تھی۔ اھ۔۔

اس آیت میں۔ نین بشارتیں مذکور ہیں (۱) طور سیناء پر حضرت مویٰ علیہ الصلوٰۃ ، والسلام کوتو رات کا عطا ہونا مراد ہے۔

(۲) اورساعیر ایک پہاڑی کا نام ہے کہ جوشہر ناصرہ مولدِ عیسیٰ علیہ الصلوٰہ والسلام میں واقع ہے۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت اور نزول انجیل کی طرف اشارہ ہے۔

(۳) اور فاران ہے مکہ کے پہاڑ مراد ہیں۔اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نزول قرآن کی جانب اشارہ ہے۔

غار حراء اس فاران بہاڑ میں واقع ہے جس میں سب سے پہلے اِفَرا بِاللّمِ رَبِّكَ كَى ابْدَائى پانچ آبتیں آپ پر نازل ہوئیں توریت کتاب پیدائش کے اکیسویں باب درس ۲۰

میں حضرت ہاجرہ اور حضرت استعمال کے ذکر میں ہے۔

۲۰۔اور خدااس لڑ کے کے ساتھ تھااور وہ بڑھااور بیابان میں رہااور تیرانداز ہوگیا۔ ۲۱۔اور وہ فاران کے بیابان میں رہا۔انتہا ۔

اور حضرت المعیل کی سکونت کا مکه مرمه میں ہوناسب کو مسلم ہے معلوم ہوا کہ تو ریت
کی اس آیت میں اس نبوت کی بشارت ہے جو فاران کے پہاڑ ہے جلوہ گر ہوگی اور کوہ و
دشت کوا پنے نور ہے بھر دے گی اب ناظر بن خود دکھے لیں کہ سوائے نبوت محمہ سے کے وہ کون
کی نبوت ہے کہ جو فاران سے ظاہر ہوئی اور اس نے تمام عالم کوانوار ہدایت سے منور کر دیا۔
فاران کی نبوت بلا شبہ سینا اور ساعیر کی نبوت ہے کہیں زیادہ روشن تھی۔ اور آتش شریعت
ہے بھی قرآن کریم مراد ہے اس لئے کہ وہ احکام جہادا دراحکام صدود وقصاص پر مشمل ہے
اور دس ہزار قد وسیوں سے شکر ملائک مراد ہے۔ یا آنخضرت ملی اللہ علیہ وہ کا کہ فتح مکہ کے
ماتھ بقول نصار کی
صرف بارہ حواری تھے اور وہ بھی سب جان بچا کر بھاگ گئے اور ایک خاص حواری یہودا

اوراس بینارت کی حسن ترتیب اور حسن بیان قابل غور ہے۔ اوّل بیفر مایا جَاء الرَّبُ مِنْ سیناء خداوند سیناء ہے آیا۔ اوراس کے بعد بیفر مایا وَاَشُرَقَ مِنْ ساعیر ساعیر سے طلوع ہوا اورا خیر میں بیفر مایا وَاستَ عُلَنَ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ وَارانَ کے بہاڑ ہے جلوہ گر موا۔ جس سے مقصد بیہ کہ نزول تورات بمزلہ طلوع فجر کے ہے۔ اور نزول انجیل بمزلہ طلوع فخر کے ہے۔ اور نزول انجیل بمزلہ طلوع شمس کے ہاور نزول قرآن بمزلہ استواء شمس فی نصف النہار ہے۔

چنانچہابیا ہی ہوا کہ کفر کی تاریک شب کا خاتمہ اور پہلی بچٹ کرایمان و ہدایت کی صبح صادق کا ظہور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں ہوا۔اور فرعون اور قارون اور ہامان جیسے ائمۃ الکفر عذاب الہی ہے ہلاک ہوئے۔

اور جب حضرت مسيح بن مريم عليها الصلوة والسلام كاظهور مواتو آفآب مدايت بهي افق

مشرق برظا ہر ہوا۔ اور جب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو آفاب ہدایت ٹھیک نصف النہار برآ گیا اور کوئی چپہز مین کا ایسا باقی نهر ہاکہ جہاں اس آفتاب کی روشنی نه پنجی ہو۔ اور قر آن عزیز میں بھی اس بشارت کی طرف اشارہ ہے۔

وَالرِّيُنِ وَالزَّيْتُون وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْآمِينِ.

تین اور زیتون چونکہ ارض مقد ک میں پیدا ہوتے ہیں جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پیدا ہوئے اس لئے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسمالت کی جانب اشارہ ہے اور بلدامین سے مکہ مکر مہمرا دہے کہ جس سے آفاب رسمالت کا طلوع ہوا۔

حق تعالی شانہ نے مکہ کی صفت الا میسن ذکر فرمائی ہے جس سے اشارہ اس امرک طرف ہے کہ سردار عالم سیدنا محر صلی اللہ علیہ وسلم خزانۂ اللہ کے دریتیم ہیں کہ بطورا مانت اس بلدامین کے سپر دکئے گئے ہیں۔ بلدامین نے ترین سال تک اس دریتیم اورا مانت اللہ کی حفاظت کی مگر جب وقت بہت ہی نازک ہوگیا تو اس وقت بلدامین نے بادل ناخواستہ یہ امانت مدینہ طیبہ کے سپر دکر دی۔ کذافی ہدایۃ الحیاری۔

الحاصل : \_ اس کلام میں تین پنجمبرول کی بشارتیں دی گئیں \_ اور بشارت کا اختیام خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک پر ہوا تا کہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہوجائے ۔
مخالفین کہتے ہیں کہ فاران سیناء کے ایک علاقہ کا نام ہے ۔ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس علاقہ میں ظاہر نہیں ہوئے اس لئے یہ بشارت ان کے حق میں نہیں ہوسکتی جواب ہہے کہ

تورات کتاب پیدائش باب اکیسواں از درس ۱۳ تا درس ۲۱ بیس لکھاہے کہ بی بی ہا جرہ اور حضرت اسلمبیل بی بی با جرہ اور حضرت اسلمبیل بی بی سارہ کے ناراض ہوجانے سے ارض مقدس کو چھوڑ کر دشت فاران میں سکونت پذیر بہوئے جس کی بنا پر فاران وہی مقام ہوگا جوحضرت اسلمبیل اوران کی اولا وکا سکونت گاہ نابت ہوا۔

اوربیامرردایات متواترہ سے ثابت ہے کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسلعیل وادی تجاز

ے اس میدان میں مقیم ہوئے جہاں اس وقت مکہ آباد ہے۔ اور یہیں آپ کی اولا دہمی قیام پذیر ہوئی۔ معلوم ہوا کہ فاران علاقۂ سینا کے کسی پہاڑ کا نام نہیں بلکہ مکہ مکر مہے پہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسلمیل کی سکونت تھی۔

سامری تورات کے عربی ترجمہ میں جس کو علمائے جرمن نے الم الم الم میں بمقام گائنگن چیوایا ہے حضرت اسلعیل کی سکونت گاہ کے متعلق تحریر ہے وسسکن فی بریة فاران (ای الحجاز) و احذت امراة من ارض مصر (کون الدنیا ۲۲-۲۲)۔

حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام سمویل نبی کی وفات کے بعد دشت فاران میں تشریف لے اور وہاں آپ نے ایک زبورتصنیف کیا جس میں نہایت افسوس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں قیدار کے قیامگاہ میں سکونت پذیر ہوں دیکھوسمویل نبی کی پہلی کتاب باب ۲۵ درس کیماورد کیموز بور ۲۰ ادرس پنجم۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ قیدار فاران میں رہتا تھا۔ قیدار حضرت اسلعمل علیہ الصلاۃ والسلام کے دوسرے فرزند ہیں۔اضعیاء پیغیبر کے صحیفہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اوراس کی اولا دمغر فی ملک میں رہتی تھی۔ بطلیموں نے جاز کا وسطی علاقہ اس کی جائے سکونت بتلایا ہے اس بناء پر یہ امر ثابت ہے کہ وادی ججاز اور فاران دونوں ایک ہی مقام ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کاظہور مکہ میں ہوا۔ جو ججاز کامشہور شہر ہے۔ کذا فی بشارۃ الاحمدیہ (اور آتی شریعت سے مراویہ ہے کہ وہ شریعت احکام جہاد وقصاص وحدود و تعزیرات پر مشمل ہوگی اور اس کی نبوت دنیاوی بادشاہت ساتھ لئے ہوگی اور حضرت عیسی کی نبوت و نیاوی باوشاہت کوساتھ لئے ہوئے نہ تھی اور نہ وہ مجر مین سے انتقام پر قاور کے سے دیاوی بادشاہت ساتھ دو ہر مین سے انتقام پر قاور

<sup>(</sup>۱) بدرسالہ جناب تھیم سید محد شمس اللہ صاحب قادری حیدر آبادی کی تصنیف ہے رسالہ کل ۲ سصفیہ کا ہے۔اور مفیداور مختصر ہے حشواوراطناب سے پاک ہے۔۱۲۔

#### بشارت جہارم

#### ازتؤرات سفراشتناء باب٢٣٠ آيت٢

انہوں نے اس کے سبب سے جو غدانہیں مجھے غیرت دلائی اور اپنی واہیات باتوں ہے جھے غصہ دلایا۔ سومیں بھی انہیں اس ہے جوگروہ نہیں غیرت میں ڈالول گااور ایک بے عقل قوم ہے انہیں خفا کروں گا۔اھ۔

اس بشارت میں بےعقل قوم سے جہلائے عرب مراد ہیں کہ جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے تبل جہالت اور گمراہی میں مبتلا تھے۔

علوم عقليه وشرعيه سے واقفيت تو در كناران كوتو سوائے بت يرتى كے اور كسى شيئے كاعلم نەتھا\_ يېود دنصاريٰ ان كوبهت حقير جانىخە تتھے۔ان كوجابل اوراپيغ كوعالم كہتے تتھے۔

کیکن جب یہود ونصاریٰ نے تورات دانجیل کی اصلی تعلیم کو بھلا دیا اور بچائے تو حید كِ شرك مين ببتلا موئ كَ مَما قَالَ تَعَالَىٰ شَانه وقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُهِ ابُنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِينَ أَبُنُ اللَّهِ يبود في عزير عليه الصلوة والسلام كواور نصاري في عيسى عليه الصلوة والسلام كوخدا اورخدا كابيثا بناليا\_اس وقت غيورمطلق حق جل جلاله كي غیرت جوش میں آئی اورحسب وعدہ انہیں جہلاءاورامیین میں سے ایک نبی اُتی۔فداہنسی انی وامی کومبعوث فر مایا۔جس کے ہاتھوں اینے دین کوعزت دی اور یہود بے بہبود کوان کے بإتھوں قتل كرايا اورمصروشام يران كا قبضه كرايا \_ كما قال تعالىٰ \_

يُسَبِّحُ لِللَّهِ مَافِي السَّمْوَاتِ وَمَافِي الْآرُضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيْزِ الُحَكِيْمِ ٥ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنهُم يَتُلُو عَلَيْهِمُ اللهِ وَيُزكِّيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ.

تمام آسان اور زمین کی چیزیں خدائے بادشاہ یا ک زبر دست حکمت والے ہی کی تنہیج

وتقریس پڑھتی ہیں۔اسی خداوند قدوس نے ناخواندوں میں ہے ایک رسول کومبعوث فرمایا جوان پراللہ کی آئیوں کی تلاوت کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک وہ لوگ اس ہے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

امین ہے عربوں کی جاہل قوم مراد ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور پوشع علیہ السلام کی قوم جاہل ہوں گئی ہے ہیں میہ بشارت سوائے جاہل اور حقیر نہ تھی اور نہ بنی اسرائیل کوان سے غیرت دلائی گئی ہے ہیں میہ بشارت سوائے تو م عرب کے کسی قوم برصاد ق نہیں آتی۔

باقی بے عقل تو م اور شعب (۱) جاہل سے یونانیین مراد لینا جیسا کہ پولوں کے رسالہ رومیہ سے مترشح ہوتا ہے جی نہیں اس لئے کہ یونانیین تو اس زمانہ میں علوم وفنون کے اعتبار سے تمام عالم پر فائق تھے وہ شعب جاہل اور بے عقل قوم کا کیسے مصداق ہو سکتے ہیں۔

سقراط بقراط فیساغورس افلاطون - جالینوس ارسطاطالیس - ارشمیدس بیناس - اقلیدس بیساس سقراط نیست حضرت سے کئی اقلیدس بیسب کے سب حضرت سے علیہ الصلوٰ قوالسلام کی تشریف آوری اور بعثت سے کئی صدی قبل تمام علوم وفنون کے ماہراورا حکام تورات کے پورے عالم شھے۔''

## بثارت ينجم

#### ازتورات سفر پیدائش باب ۴۹

(۱) اور لیعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اپنے کو جمع کرو تا کہ میں اس کی جو پچھلے دنوںتم پر بینے گاتمہیں خبر دوں۔

(۲) اُے لیقوب کے بیٹو! اپنے کوا سٹھے کر واور سنواور اپنے باپ اسرائیل کی سنواور پھرآیت دہم میں ہے۔

یہوداہ سے ریاست کا عصا جدانہ ہوگا۔ اور نہ حاکم اس کے پاؤل کے درمیان سے

<sup>(</sup>۱) بدلفظ عربی شخوں میں ہے اامنہ

جاتارہےگا۔ جب تک کہ شیلانہ آ وے۔اور قومیں اس کے پاس انتھی ہوں گی آ ھے۔ آیات مسطورہ میں اس امر کی خبر دی گئ ہے کہ جب تک کہا خیر زمانہ میں شیلا کا ظہور

نه مواس وقت تک بهرداه کی نسل سے حکومت وریاست منقطع نه موگ \_

الل اسلام کے نزویک شیلا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کالقب ہے۔نصاری حضرت عیسیٰ علیہ الصلوہ والسلام کالقب قرار دیتے ہیں۔ گرنصاریٰ کابیہ خیال صحیح نہیں۔اس لئے کہ اس عبارت کاسیاق اس کو مقتضی ہے کہ شیلا کوسل یہوداہ سے خارج مانا جائے اس لئے کہ شیلا کے طہور سے نسل یہوداہ کی حکومت وریاست کا انقطاع جب ہی متصور ہوسکتا ہے کہ جب شیلانسل یہوداہ سے نہ ہو۔ورنہ اگر شیلانسل یہوداہ سے ہوتو اس کا ظہور تو بقائے حکومت یہوداہ کاباعث ہوگانہ کہ انقطاع حکومت یہوداہ کا۔

اور بائیبل کے ابواب بلکہ انجیل متی کے پہلے ہی صفحہ پر ذراغور کرنے سے یہ بات بخو بی منکشف ہو کتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نسل یہوداہ سے خارج نہیں اس لئے کہ آپ حضرت داؤ دعلیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں اور حضرت داؤ دعلیہ الصلاۃ والسلام بالاجماع یہوداہ کی نسل سے ہیں۔

لہٰذا شیلا کا مصداق وہی نبی ہوسکتا ہے جونسل یہوداہ سے خارج ہو۔اوراس کا ظہور اخیرز مانہ میں ہوجسیا کہ آیت اوّل کے اس جملے سے ظاہر ہے۔

'' تا كەمىں اس كى جو پچھلے دنوں مىں تم پر بىتے گائتہيں خبر دول۔''

اور بیدونوں امر آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہی پرصادق آسکتے ہیں کہ آپ یہودا کی نسل سے بھے اور آپ کا ظہور نسل سے بھے اور آپ کا ظہور بھی خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اخیرز ماند میں ہوا۔

اور آپ کی بعثت کے بعد سے یہودا کی نسل میں جو پچھ حکومت وریاست تھی وہ سب جاتی رہی قرائے بنی نضیراور خیبرسب آپ ہی کے زمانہ میں فتح ہوگئے۔اوراس جملہ میں کہ

"قومیں اس کے پاس اکٹھی رہیں گی"۔

عموم بعثت كى طرف اشاره ب كما قال تعالى شانه

قُلُ يَا يُهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ اليَّكُمُ جَمِيْعًا۔ اے بی کہدو بیجے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کارسول ہوں۔

بخلاف حفزت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ان کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی کے سا قبال تعالیٰ شانہ وَ رَسُولًا اِلٰی بَنِی اِسُرَآئِیلً۔ نیز مختلف قو بیں اور مختلف لوگ حضور پر نور ہی کے پاس ای شھے ہوئے اور آپ کے دین میں فوج فوج اور جوق جوق واضل ہوئے میں اور گیارھویں آیت میں واضل ہوئے میہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوئی اور گیارھویں آیت میں

"وه اینا گدهاانگوریے باندھے گا۔"

سومدارج النوة میں ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح فر مایا تو وہاں ایک سیاہ حمار دیکھا۔ آپ نے اس سے کلام فر مایا اور اس کا نام دریافت فر مایا اس نے جواب دیا کہ میرانام بزید بن شہاب ہے۔ حق تعالیٰ نے میری دادی کی نسل سے ساٹھ حمار پیدا کئے جس پر سوائے نبی کے کسی نے سواری نہیں کی اور مجھ کوا مید ہے کہ آپ مجھ پر سواری فرما کیں گے میری دادی کی نسل سے میر سوااب کوئی باتی نہیں رہا۔ اور انبیا علیم الصلاة فرما کیں سے آپ کے سواکوئی باتی نہیں رہا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی۔ اور وہ حمار آپ کی وفات کے بعد صدمہ وصال سے آیک کنویں میں گر کر مرگا۔

(اوراس گیارھویں آیت میں ہے) ''وہ ابنالباس مئے میں اوراپنی پوشاک آب انگور میں دھوونےگا۔'' اس آیت میں اصل عبرانی سے ترجمہ کرنے میں کچھ تصرف کیا گیا ہے اور درحقیقت اس طرح تھا۔ ''وہ اپنالباس مئے سے ادرا بنی پوشاک آب انگور سے دھووے گا۔''

لیمن اس نبی آخرالزمال کی شریعت میں شراب حرام کی جائے گی۔اورجس طرح دیگر نجاست سے کیڑوں کے دھونے کا حکم دیا جا تا ہے اسی طرح شراب سے بھی کیڑوں کے پاک رکھنےاور دھونے کا حکم دیا جائے گا۔

اور عجب نہیں کہ اس سے محبت الہی کی شراب میں استغراق مراد ہو۔ نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت ارفع ہے۔ آپ تو سیدالا و لین والآخرین بلافخر ہیں۔ آپ کی امت میں ہزار ہا بلکہ لاکھوں ایسے گذر گئے کہ شق الہی اور محبت ربانی میں کوئی امت ان کی ہمسری نہیں کر سکتی۔''

(اور پھر بارھویں آیت میں ہے)

''اس کی آئکھیں مئے سے لا لُ ہوں گی۔اور اس کے دانت دودھ سے سفید ہوں گے۔''

اس آیت میں اس نبی مبشر کے حلیہ مبارک کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی آنھیں سرخ اور دانت سفید ہوں گے۔ چنانچہ زرقانی شرح مواہب میں ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لئے بُصر کی تشریف لے گئے تو ایک سایہ دار درخت کے قریب قیام فرمایا جہال نسطور ارا ہب کا تکیہ تھا نبطور ارا ہب نے میسرہ غلام سے جو آپ کے ہمراہ تھا یہ دریافت کیا کہ آس کی آنکھوں میں سرخی ہے میسرہ نے بیہ جواب دیا کہ آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخی رہتی ہے بھی جدانہیں ہوتی اس وقت نسطور ارا ہب نے بیہ کہا کہ بیآ خری پیغمبر ہیں ۔کاش میں ان کی بعثت کا زمانہ یاؤں۔

شخ جلال الدین سیوطی رحمة الله تعالی نے تاریخ مصر میں لکھا ہے کہ جب حضرت حاطب ہے تخصرت سلی الله تیابیہ وسلم کا والا نامہ سلطان مقوس شاہ مصرکے نام لے کر گئے تو شاہ مصرنے نبی آخرالز ماں لی علامات بیان کرتے ہوئے یہ کہا۔ کہ سرخی ان کی آنکھوں سے جدانہیں ہوتی ۔ حضرت حاطب نے فرمایا کہ بے شک آپ کی چشمان مبارک سے سرخی بھی جدانہیں ہوتی ۔ حضرت حاطب نے فرمایا کہ بے شک آپ کی چشمان مبارک سے سرخی بھی

جدانہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ کے شائل میں الشکل العینین کالفظ آیا ہے اَشُکلُ ایک آئکھ والے کو کہتے ہیں کہ جس کی سفیدی میں سرخ ڈورے ہوں۔ اور بعض روایات میں اَدُعَے جُ کالفظ آیا ہے جس کے عنی یہ ہیں کہ جس کی آئکھ میں سیاہی ہو۔

سود ونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں حسن و جمال کے لئے سرخی اور سیاہی دونوں در کار ہیں محض سرخی اور محض سیاہی ہے اتناحسن ہیدانہیں ہوتا جتنا کہ سرخی اور سیاہی ہے ل کریپدا ہوتا ہے۔وللد درالقائل ہے

آیت مازاغ ہے جس کی گواہ مرخ ڈورے اس میں رشک گستال میں رشک گستال وصف جہم دونوں بحدِ اعتدال جہاں کا ہے جمال کی جمال کی جہاں کا ہے جمال عین محبوب خدا میں ہے تھا اختصاص جہم حفرت سے رکھے تھا اختصاص نور و تاریکی میں تھی کیساں بھیر تیرہ شب میں آپ کو آتا نظر جہتم حیال مالے جہم یاک صاحب اعجاز کا چیٹے کے پیچھے بھی دیبا دیکھتے

کیابیاں ہو خوبی چیثم سیاہ کھی سفیدی اور سیابی کرمیاں کھا سفیدی اور سیابی کا بیہ حال انشک لُ الْسَعَیْ اَنْسُک لُ الْسَعَیْ اوصاف بیجد وبیاں اور ان سب سے زیادہ وصف خاص اور ان سب سے زیادہ وصف خاص یعنی وہ چیثم مبارک دل پذیر! لوگ جو وقت سحر دوسرا ایک اور بیہ اعجاز تھا دوسرا ایک اور بیہ اعجاز تھا دیکھتے بین لوگ جو میسا دیکھتے پیش منظر آپ جیسا دیکھتے

## بثارت ششم

#### ازز بورسيدنا داؤ دعليه الصلؤة والسلام بابه

میرے ول میں اچھامضمون جوش مار تاہے۔ میں ان چیز وں کو جومیں نے بادشاہ کے حق میں بنائی ہیں بیان کرتا ہول۔ میری زبان ماہر لکھنے والے کا قلم ہے۔ (۲) توحسن میں

بنی آدم ہے کہیں زیادہ ہے تیرے ہونٹوں میں لطف بٹایا گیا ہے۔ اس لئے خدانے بچھ کوابد تک مبارک کیا (۳) اے پہلوان اپنی تلوار کو جو تیری حشمت اور بزرگواری ہے تمایل کر کےاپنی ران پرلٹکا (۴) اوراپنی بزرگواری ہے سوار ہواور سچائی اور ملائمت اور صداقت کے واسطے اقبال مندی کے لئے آگے بڑھ۔ اور تیرا دہنا ہاتھ بچھ کو مہیب کا مسکھلائے گا (۵) تیرے تیریز ہیں۔ لوگ تیرے نیچ گرے پڑتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگ جاتے ہیں (۱) تیرا تخت اے خدا ابدالآباد ہے۔ تیری سلطنت کا عصاء رائی کا عصاء رائی کا عصاء رائی کا عصاء ورشرارت کا دشمن ہے۔ اس سبب سے تیرے خدانے بچھ کو خوش کیا خوش کے ترے مصاحبوں سے زیادہ سے کیا (۸) تیرے سارے لباس سے مراور خوش کیا خود اور تی کی خوشبو آتی ہے کہ جن سے ہاتھی دانت کے محلول کے در میان تی کو خوش کیا ہوگے تیرے دائے تی کو خوش کیا ہوگے تیرے دائے تی کی خوشبو آتی ہے کہ جن سے ہاتھی دانت کے محلول کے در میان تی کو خوش کیا ہوگے تیرے دائے تی کہ گوٹ کیا ہوگے تیرے دائے تی کہ گھڑی ہے۔ "

(اوربارهوی) آیت میں ہے)

''اورصور کی بیٹی ہدیے لاوے گی۔قوم کے دولت مند تیری خوشامد کریں گے۔''

(اورسولہویں آیت میں ہے)

(۱۲) تیرے بیٹے باپ دادوں کے قائم مقام ہوں گے۔تو انہیں تمام زمین کا سردار مقررکرےگا۔

(۱۷) بیں سارے پشتوں کو تیرے نام یاد دلاؤں گا۔ اور سارے لوگ ابدالا باد تک تیری ستائش کریں گے۔ انتی ہتمام اہل کتاب کے نزدیک بیام مسلم ہے۔ کہ اس زبور میں حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوٰ ق والسلام ایک عظیم الثان والشوکت رسول کی بثارت دے رہے ہیں۔ اور فرط محبت میں اس کو مخاطب بنا کر اس کے اوصاف بیان فرمارہ ہیں اور بیہ بتلارہ ہیں کہ وہ نبی جب ظاہر ہوگا تو ان صفات کے ساتھ موصوف ہوگا وہ اوصاف

حسب ذیل ہیں۔

(۱) بادشاہ یعنی سب سے اعلیٰ اور افضل ہونا (۲) حسین ہونا (۳) ہونوں میں لطف کا ہونا یعنی شیر میں زبان اور فصیح اللمان ہونا (۳) مبارک الی الد ہر ہونا (۵) بہلوان یعنی قری ہونا (۲) شمشیر بند ہونا (۷) صاحب تق وصدافت ہونا (۸) اقبال مند ہونا (۹) اس کے دائیں ہاتھ سے کسی عجیب وغریب کرشمہ کا ظاہر ہونا (۱۰) تیرانداز ہونا (۱۱) لوگوں کا اس کے ینچے گرے پڑنا یعنی خلق اللہ کا اس کے تابع ہونا۔ (۱۲) تخت کا ابدالآباد تک رہنا لعنی اس کی شریعت اور حکومت اسلام کا تاقیام قیامت باقی رہنا (۱۳) عصائے سلطنت کا عصائے راسی ہونا (۱۳) عصائے سلطنت کا عصائے راسی ہونا (۱۵) اس کے کپڑوں عصائے راسی ہونا (۱۵) اس کے کپڑوں سے خوشبوکا آنا (۱۲) اس کے گھرانہ میں بادشاہوں کی بیٹیوں کا آنا (۱۷) ہمایا اور تھا نف کا آنا (۱۸) اولا دکا بجائے باپ کے سردار اور حاکم ہونا (۱۹) تمام پشتوں میں قرنا بعدقرن اور آنا (۱۸) اولا دکا بجائے باپ کے سردار اور حاکم ہونا (۱۹) تمام پشتوں میں قرنا بعدقرن اور آنا (۱۸) اولا دکا بجائے باپ کے سردار اور حاکم ہونا (۱۹) تمام پشتوں میں قرنا بعدقرن اور شاؤ اور بعدنسل اس کا ذکر باقی رہنا (۲۰) ابدالآباد تک لوگوں کا اس کی ستائش کرنا۔

ابل اسلام کے نز دیک اس بشارت کا مصداق محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں یہود
کے نز دیک داؤ دعلیہ السلام کے بعد ہے اب تک کوئی نبی ان صفات کے ساتھ موصوف ہو
کر ظاہر نہیں ہوا اور نصار کی ہے کہتے ہیں کہ اس بشارت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں
گر اہل اسلام کا دعویٰ کہ اس بشارت سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہی مراد ہیں یہی حق
ہے اس کئے کہ جواوصاف اس بشارت میں مذکور ہیں وہ صرف نبی کریم علیہ الصلوٰہ والتسلیم
ہی برصاد ق ہیں۔

(۱) بادشاہت کا شوت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شمس فی نصف النہار سے زاکد اجلیٰ اور روشن ہے حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو دین و دنیا دونوں کی بادشاہی عطا فرمائی۔احکام خداوندی کو بادشاہوں کی طرح جاری فرمایا۔ جس طرح نصاریٰ کے زعم میں حضرت عیسیٰی علیہ الصلوٰ قو السلام یہود تنہم اللہ تعالیٰ سے مقہور و مجبور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور نہ تھے۔ آپ نے تو یہودکوان کے قلعوں سے نکال باہر کیا۔

الحاصل نی اکرم صلی الله علیه وسلم دین و دنیا کے بادشاہ سے۔ تمام انبیاء ورسل سے افضل اور برتر سے ۔ نہ کی رسول کو تر آن کریم جیسی مجز کتاب عطا کی گئی اور نہ کی کو آب جیسی کامل وسمل شریعت عطا کی گئی کہ فلاح دارین اور نجات اور بہبودی کی بوری بوری فیل ہو۔ جس نے عقائد وا عمال کی سنگین غلطیوں پر متنبہ کیا ہو۔ خدا تک جہنچنے کے لئے راستہ ایسا صاف کر دیا ہو کہ چلنے والوں کے لئے کوئی روڑ ااٹکاندر کھا ہو۔ تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل سیاست ملکیہ و مدنیہ کے لئاظ سے بھی نہایت کامل و کمل ہو۔ غرض یہ کہ اس میں جامعیت سیاست ملکیہ و مدنیہ کے لئاظ سے بھی نہایت کامل و کمل ہو۔ غرض یہ کہ اس میں جامعیت کبرئ کا وصف نمایاں ہو۔ ان تمام محاس اور خوبیوں کا جامع صرف دین اسلام ہے جس کو آئے ضربت صلی الله علیہ وسلم خدا کے پاس سے لائے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسُلَامُ ط

بے شک دین اللہ کے نزویک اسلام ہی ہے۔

یمی وہ کامل وکمل دین ہے کہ اس کے طلوع ہوتے ہی سب ادیان و مذاہب کے چراغ گل ہو گئے

رات محفل میں ہرایک مہ پارہ گرم لاف تھا مین کوخورشید جو نکلاتو مطلع صاف تھا پی جس نبی کی کتاب تمام کتب البہداور صحف ساویہ سے افضل ہواوراس کی شریعت تمام شرائع اوراد یان سے بدر جہابرتر اور کامل اور اکمل ہواوراس کے مجزات بھی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مجزات سے بڑھے ہوئے ہوں اور اس کی امت بھی تمام امتوں سے علم اور عمل اعتقادات واخلاق مکارم و شائل۔ تہذیب و تدن سیاست ملکیہ اور مدنیہ کے کاظ سے فائق اور برتر ہوتو اس نبی کے سیدالا و لین والاً خرین اور بادشاہ دو جہاں ہوئے میں کیا کلام اور شبہ ہوسکتا ہے۔

(۲) حسن و جمال میں آپ کا بیرحال تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد کسی کو حسین اور خوبصورت نہیں دیکھا۔ گویا کہ آفتاب آپ کے چہرۂ مبارک میں گھومتا ہے اور جب تبسم فرماتے تو دندان مبارک میں گھومتا ہے اور جب تبسم فرماتے تو دندان مبارک

کی چیک د بواروں پر پر قی تھی۔

حسان بن ثابت رضی اللّٰد تعالیٰ عند فر ماتے ہیں \_

نُحلِ قُتَ مُبَرَّءً مِنُ كُلِّ عَيْبٍ آپ ہرعیب سے پاک بیدا کئے گئے ہیں

وَلِلْهِ دَرُّ الْقَائِلُ جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا \_امين \_

روایت کہ امام باصفا نے كه بند بن الي باله مرا خال! کیا میں نے سوال اس باخبر سے کہ ہوں مشاق ان باتوں کا بیحد غرض میری ہے بیاس کر وہ احوال کہا بس ہندنے بول مجھ سے اسدم نگاہوں میں وہ لیعنی خوش سیر تھے بچلی روئے انور کی نہ پوچھو میانه کب قد خیر الوریٰ تھا اگر کوتاه کہتے تھا نہ کوتاہ قد بالا کا تھا ان کے بیہ عالم بزرگی تھی سرعالی میں پیدا خم نیچی عیاں بالوں میں کم تھی بلھرتے تھے جو فرق یاک پر بال

یوں وَاَجُمَلُ مِنُكَ لَهُ تَلِدِ النِّسَآءٌ اور آپ سے زاید جمیل اور خوبصورت عورتوں نے نہیں جنا

كَانَّكَ قَدُ خُلِقُتَ كَمَا تَشَاءً

حسن سبط رسول مجتبیٰ نے رسول الله كا تھا واصف حال خردے طیہ خیر البشر سے بیاں کر کچھ تو حال جد امجد كرول جو ہوسكے اسنادِ اعمال رسول الله عن فَ خَرِهِ مُ فَ فَرَحْهِ مُ فَ فَ خَرِهُ دلون مین بھی، بزرگ و نامور تھے قمر ہو جس طرح سے چودھویں کو میانہ بن سے بھی وہ قد جدا تھا غرض مم کیفیت نے کی یہاں راہ میانہ سے دراز اَفُول سے کچھ کم م نهایت حسن و موزونی هویدا سیجھ اک ژولید گی لیکن تہم تھی دو فرقه ان كو كردية تنظ في الحال

تکلف سے نہ ہرگز فرق کرتے بحال وَفُرُهُ سر کے بال ان کے گزرتے نرمہائے گوش سے تھے كشاوه تقى جبين عالم آراء مقدس دونول ابروئے مقدس مقدس دونوں ابروئے مقدس نه تھی پیوننگی آپس میں ان کو بخونی طاق تھا ٹانی و اوّل بہت ہوتی غضب کے وقت پیدا کہ تھے نوروں کے شعلے جس سے توام بانداز بلندی جلوه گر تھی بلندی کا گماں ہوتا تھا بیدا بھلا تشبیہ دول میں کس سے اس کو کشاده وه دبمن نقا اور زیبا سیید و صاف آپس میں کشادہ کھنیا سینے سے تھا تاناف گلبو کہاراوی نے شکل صورت حاج بشكل نفزه بانور وضياء تتقى بوضع خود مناسب اور زيبا تمامی عضو تن مربوط باہم گر سینه عریض و پهن خوشتر سر ہراشخوال میں تھی بزرگی 🕆 درخشندہ وہ نور یاک سے تھا

اگر از خود نہ بال ان کے بھرتے درخشانی کا عالم رنگ میں تھا كشاده تقى جبين عالم آراء مقدس دونول ابروئے مقدس بانداز مناسب طاق أبرو عجب خدار و باریک ومطول میان ابروال اک رگ ہوبدا كهول كيا حبّذا بيني كا عالم معلى بني خير البشر تهي! جو کوئی ہے تامل ریکتا تھا ملایم آپ کے رضار نیکو بزیبانی کشاده وه دبمن تھا کہوں دانتوں کا کیا وہ حسن سادہ وقيق المسربته ليعني خط مُو بوصف گردن شایان معراج مصفًا لیعنی وه گردن تھی ایسی کہوں کیا عضو عضوان کے بدن کا بخوني تنه تناور فخر عالم شكم سينه صفائي مين برابر فراخی دونوں شانوں میں عیاں تھی بدن جو کچھ کھلا ہوشاک سے تھا

خط موتها كھنجا باريك وزيبا معری موسے تھا صافی برابر مزین تھے بزیب کثرت مو خط مویٰ رکھے تھی ارجمندی كشاده تتهى كف دست مصفا نمایاں دونوں قدموں میں بزرگی لقب ہے سائل لاطراف جن کا کہ رہتی تھی زمین پر سے وہ او کی که نتھ یائے مبارک نرم و امکس کہ یانی اس کے نیچے سے گذرتا قدم کو این برکندہ اٹھاتے بہ نری راہ جاتے سروردیں کہ جس دم آپ جاتے تند رفتار بلندی ہے ہے گویا میل بستی نظر کرتے تھے حضرت بے محابا نظر لیعنی سوئے باطن لگائے فلک کم بہرہ ور ہوتا بھر سے سایا تھا لحاظ ان کی بھر میں کہ جب ساتھ آپ کے اصحاب ہوتے چلوتم مجھ سے آگے کرکے سبقت کہ ہوں مخدوم پیچیے خادم آگے کہ ہوتا جو کوئی ان سے ملاتی

گلوئے یاک سے تاناف والا سوا ال کے شکم سینہ سراسر کلائی دونوں شانے اور بازو وہ ان کے صدر عالی کی بلندی طويل الزند دونول دست والا بزرگی اس کف یابیس عیال تھی كشيره تقى وه انگستان والا کف یا میں سائی تھی کیے خوبی ہوا وارد بوصف یائے اقدی جدا رہتی زمیں سے بوں کف یا زمیں یر جب خرامال آپ جاتے نہیں ہوتا خیال مثل پیشیں ہوا ہے حال بھی وارد بہ اخبار تو اس دم تھے عیاں یہ صاف معنی انهیں جب دیکھنا منظور ہوتا بہت رہتے تھے آنکھوں کو جھکائے زمین اکثر مشرف تھی نظر سے تامل سوچ تھا کیا ہی نظر میں بیان کرتا ہے راوی بعد اس کے تو یہ ارشاد فرماتے تھے حضرت عجب اخلاق تھے خیر الوری کے سنو ہی اور عادت مصطفیٰ کی

جناب باک کرتے اس کو خوش گام بتقدیم سلام دین اسلام ام المونین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرماتی ہیں که زنان مصرنے حضرت یوسف علیہ السلام کود مکھ کرا ہے ہاتھ کا مٹے ڈالے تھے آگر دہ ہمارے حبیب محمصلی اللہ علیہ وسلم کود کیھتیں تو دلوں کے کمڑے کرڈالتیں

اے زلیخااس کونسبت اپنے یوسف سے ندے اس پہر کتے ہیں دائم اور اس برانگلیاں غرض بیر کتے ہیں دائم اور اس برانگلیاں غرض بیر کتے ہیں دائم اور اس برانگلیاں غرض بیر کہ آپ کا حسن و جمال دنیا میں مشہور تھا اور حسن و جمال کے ساتھ شاہر دکھے جلال بھی آپ کو حاصل تھا کسی کی بیر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر دکھے سک

(۳) اورآپ کا خوش بیان اور شیریں زبان اور فضیح اللمان ہونا، سب کوشلیم ہے۔ آپ کے انفاس قد سیہ اور کلمات طیبات اس وقت تک باسا نید صیحے وجیدہ محفوظ ہیں جن سے آپ کی فصاحت و بلاغت اور شیریں زبانی کا بخو بی انداز ہ ہوسکتا ہے۔

ُ (اَ کے اللّٰہ برکت نازل فرما محمدٌ بُراور محمدُ کی آل پرجیسے آپ نے ابراہیم اوران کی آل پرجیسے آپ نے ابراہیم ا پر برکت نازل فرمائی بلاشبہ آپ ستالیش اور بزرگی والے ہیں۔)

۔ پڑھتے ہیں۔اس سے زائداور کیا مبارک الی الد ہر ہونے کی دلیل ہوسکتی ہے۔جس کے لئے دنیائے ہرگوشہ میں برکت کی دعا ما گئی جاتی ہو۔

(۵) توت میں آپ کا بیرحال تھا کہ رکانہ پہلوان کہ جوقوت میں اپنی نظیر نہ رکھتا تھا ایک روز آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے جنگل میں مل گیااور بیہ کہا کہ اگر آپ مجھ کو بچھاڑ دیں تو میں آپ کو نبی برحق جانوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچھاڑ دیا اس نے

دوبارہ لڑنے کے لئے کہا آپ نے اس کو دوبارہ بھی پچھاڑ دیا۔ اس کو بہت تعجب ہوا۔ آپ نے بیدار شاد فرمایا اگر تو اللہ سے ڈرے اور میرا انتاع کرے تو اس سے زائد عجیب چیز دکھلا وُں اس نے بو چھا کہ اس سے زائد کیا عجیب ہے۔ آپ نے ایک ورخت کو بلایا آپ کے بلاتے ہی آپ کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ بعدازاں بیفر مایا کہ لوٹ جاسووہ ورخت بیدسن کراپنی جگہلوٹ گیا۔

(۲) اورآپ کاشمشیر بنداورصاحب جہاد ہونا بھی مسلم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ قرالسلام نے شمشیر بند تھے اور نہ صاحب جہاد۔ اور بقول نصاریٰ ان میں اتنی قوت بھی نہ تھیٰ کہ وہ اسیخ آپ کو یہود سے بچا سکتے۔

(٤) اورآپ صاحب حق وصدانت بھی تھے۔ کما قال تعالی شاند۔

هُوَ الَّذِي اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى الدِّيُنِ كُلِمٌ وَلَهُ بِالْهُدى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى الدِّيُنِ كُلِمٌ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشُرِكُونَ ط بَلُ جَاءَ الْحَقُّ وَصَدَقَ الْمُرُسَلِيُنَ (صافات)

خدائی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین تن وے کر بھیجا ہے تا کہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے اگر چہ مشرکین کو ناگوار گذرے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر و مجنون نہیں بلکہ حق کو لے کر آئے ہیں اور پنجی بروں کی تصدیق کی ہے اور جو سچی بات لے کر آیا۔ و الَّذِی جَاءَ بِالصِدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُو لَئِكَ هُمُ اللَّمُتَّقُونَ۔ (سورہ زمر) اور جس نے اس کی تصدیق کی بہی لوگ پر ہیزگار ہیں۔ اور جس نے اس کی تصدیق کی بہی لوگ پر ہیزگار ہیں۔ ایک مرتبہ نظر بن الحارث نے قریش کو مخاطب بنا کر بہر کہا۔

قد كان محمد فيكم غلاما حدثا ارضاكم فيكم واصدقكم حديثا واعظمكم امانة، حتى اذا رايتم في صدغيه الشيب و جماء بما جاء كم قد قلتم انه ساحر لا والله ما هو بساحر

محرصلی اللّٰدعلیہ وسلم تم میں نوجوان تھے سب سے زائد ببندیدہ سب سے زائد سیج سب سے زائد امین لیکن جب تم نے ان کے جانبین راس میں بڑھایا دیکھا۔ اور وہ تمہارے پاس بیدین تن کے کرآئے تو تم ان کوساحراور جادوگر کہنے گئے۔ ہر گرنہیں خداکی قشم وہ ساحز نہیں۔

اور ہرقل شاہ روم نے جب ابوسفیان سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق یہ وریافت کیا کہتم نے وریافت کیا کہتم نے دریافت کیا کہتم نے اس کو بالکذب کیا ہے تو اس پر ابوسفیان نے یہ جواب دیا کہتم نے ان سے بھی کوئی کذب نہیں دیکھا۔

(۸)اورا قبال مندہونا بھی ظاہرہےاس لئے کہ تن تعالیٰ شانہ نے جبیہا آپ کوا قبال عطافر مایا ایباا قبال آج تک کسی کونصیب نہیں ہوااور نہ ہوگا۔

(۹) اور دائیں ہاتھ سے مہیب کا م اور عجیب وغریب کرشمہ ظاہر ہونے سے معجز وَشق قمر کی طرف اشارہ ہے۔

چورسنش برآ بمیخت شمشیر بیم به معجز میان قمرزود و نیم اورعالی بزاجنگ بدراور حنین میں ایک مٹھی خاک ہے تمام مشرکین کوخیرہ کر دینا یہ بھی آپ کے دائیں ہاتھ کا مہیب کام تھا۔

(۱۰) تیرانداز ہونا بی اسمعیل کامشہور شعارہے چنانچہ حدیث میں ہے۔

ارموا بني اسمعيل فان اباكم كان راميا\_

اے بن المعیل تیراندازی کیا کراس کئے کہتمہاراباب تیراندازتھا۔

(اوردوسرے حدیث میں ہے)

من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا

جو تیراندازی سیکھ کر چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں۔

(۱۱) اورلوگوں کا آپ کے بنچ گرنا کی بختی خلق اللّٰد کا آپ کے تابع ہونا۔ یہ بھی اظہر من الشمس ہے چند ہی روز میں ہزاران ہزاراسلام کے صلقۂ بگوش بن گئے۔ کما قال اللّٰہ تعالیٰ شانہ

إِذَا جَـآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ وَرَايَتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيُنِ اللَّهِ أَفُوَاجًا ٥

فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاستَغُفِرُهُ طِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا٥

۔ جنب اللہ کی نصرت اور فتح آ چکی اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جو ق در جو ق داخل ہوتے ہوئے د کیے لیا تو اپنے رب کی شیخ وتھ پر سیجئے اور استغفار پڑھئے۔ بے شک خدا بہت تو بہ قبول فر مانے والا ہے

(۱۳٬۱۲) اور آپ کی شریعت ابدالآباد تک رہے گی چٹانچبرقر آن کریم حسب وعد ہُ الہٰی۔

إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا الذِكُرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ.

بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیااور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

تیرہ صدی ہے بالکل محفوظ چلاآتا ہے۔ بحداللہ اب تک اس کے ایک نقطہ اور ایک شوشہ میں بھی سرموتفاوت نہیں آیا۔ اور انشاء اللہ تعالی تاقیام قیامت اسی طرح رہے گا۔ اور یہود و نصاری کو اپنی تورات و انجیل کا حال خوب معلوم ہے لکھنے کی حاجت نہیں اور آپ کی سلطنت کا عصارات اور صدافت کا عصا ہے ہمیشہ اس سے احقاق حق اور ابطال باطل ہوتا رہتا ہے۔

(۱۴) اور آپ صدافت کے دوست اور شرارت کے دشمن تھے۔ کما قال اللہ جل جلالۂ

لَقَدُ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِكُمُ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيُصٌ عَلَيُكُمُ اللَّهُ وَمِنِيُنَ رَوُّ فَ رَّحِيُمٌ.

بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایسے رسول آگئے ہیں کہ جن پر تمہاری تکلیف شاق ہے تہاری بھاری تکلیف شاق ہے تمہاری بھلائی کے لئے حریص ہیں۔مونین پر نہایت شفق اور مہربان ہیں۔ تا آیکا النّبی بَحاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِیْنَ وَاغُلُظُ عَلَیْهِ مُ۔

اے نبی کریم کفار و منافقین سے جنگ کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ اورآپ کی امت کے بیاوصاف ہیں۔ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيُنَهُمُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُومِنِيُنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْمُومِنِيُنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيُنَ يُحَاهِلُونَ لَوُمَةَ لَآثِمٍ طـ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآثِمٍ طـ

کافروں پر بہت شخت اور آپس میں بہت مہر پان مومنوں پرنرم اور کا فروں پر سخت۔ اللہ کے راستہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بالکل پرواہ نہ کریں گے۔

اور عجب نہیں کہ شرارت سے ابوجہل مراد ہو کہ جوسرتا پاشرارت تھا اور صداقت سے ابوجہل مراد ہو کہ جوسرتا پاشرارت تھا اور بےشک ابو بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند مراد ہوں جو کہ سرتا پاصدق وصدافت تھے اور بےشک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنداس کے اہل تھے کہ ان کو فلیل وصدیق بعنی دوست بنایا جائے۔
مدیق رضی اللہ تعالی عنداس کے کیڑوں سے خوشبو بھی آیا کرتی تھی جتی کہ ایک عورت نے آپ کا پسینہ مبارک اس لئے جمع کیا تا کہ دلہن کے کیڑے اس سے معطر کرے۔

(۱۲) اور قرن اوّل میں بہت ی شنرادیاں مسلمانوں کی خادم بنی ہیں چنانچے شہر بانو یز دجر دشاہ کسریٰ کی بیٹی امام حسن رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی۔

(۱۷) نجاشی شاہ حبشہ اور منذر بن ساوی شاہ بحرین اور شاہ عمان اور بہت سے امیر وکبیر آپ پر ایمان لائے۔ اور آپ کے حلقہ کموش ہے۔ اور آپ کی خدمت میں سلاطین و امراء نے ہدایا بھیج کر فخر وسر فرازی حاصل کی۔ چنانچہ مقوش شاہ قبط نے آپ کی خدمت میں تین باندیاں اور ایک حبثی غلام اور ایک سفید خچر حمار اور ایک گھوڑ ااور بچھ کپڑے بطور مہریار سال کئے۔

آب کی اولا دمیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولا دمیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولا دہیں صدبا خلیفہ اور عکمران ہوئے ۔ جہاز دیمن مصر دشام وغیرہ وغیرہ طیں حکومت وسلطنت پر فائز رہے۔ اور قیامت کے قریب امام مہدی کا ظہور ہوگا جوامام حسن کی اولا دسے ہول گے۔ اور تمام روئے زبین کے خلیفہ ہول گے۔

(۲۰،۱۹) اورآپ کی ستایش و ذکر خیر بھی ابدالآباد تک رہے گا۔ ہرا ذان میں اَشُهدُ اَنْ لَا اِللهُ اِللّهِ اللهِ موزانه باخ اَنْ اَللهِ مَعَمدًا رَّسُولُ اللهِ موزانه باخ مرتبه کروڑ ہا مسلمان پکارتے ہیں۔ کوئی وعظ اور خطبہ ایسانہیں کہ جس میں آپ کا نام پاک محرصلی الله علیہ وسلم نہ لیاجا تا ہو۔ محمد اور احمد کے معنی ستودہ کے ہیں۔ اس بثارت کے شروع میں یَا اَخْدَمَدُ کا لفظ صراحنا فہ کورتفا مگر حسد کی وجہ سے نکال ویا گیا مگر تا ہم ہا وصاف تو میں ایس الله علیہ وسلم کے سی برصاوق نہیں آتے۔

نصاریٰ کے زعم واغتقاد پرتو حضرت مسیح بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی طرح اس بثارت کا مصداق نہیں ہوسکتے ہیں لئے کہ نصاریٰ صحیفۂ یسعیاہ علیہ السلام کے تر پنویں (۵۳)باب کوحضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت قرار دیتے ہیں۔اوروہ یہ ہے:

''ہمارے بیغام پر گون اعتقاد لایا۔اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا۔اس کے ڈیل و ڈول کی کچھ خوبی نہ تھی اور نہ کچھ رونق کہ ہم اس پر نگاہ کریں۔اور کوئی نمائش بھی نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آ دمیوں میں نہایت ذلیل وحقیر تھا۔ آھ'

اور پھرآ بت پنجم میں ہے:

''وہ ہمارے گناہوں کے سبب گھامل کیا گیا۔اور ہماری بدکاریوں کا باعث کچلا گیا۔ آھ''

معاذ الله ثم معاذ الله جب نصاریٰ کے نز دیک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے تھے تو وہ اوصاف زبور کا جو ہالکل اس کی ضدین کیسے مصداق ہوسکتے ہیں۔

ہمارے اعتقاد میں منجملہ دیگر تحریفات کے صحیفہ کیسعیاہ علیہ السلام کا تر بنواں (۵۳)
باب قطعاً ویقیناً الحاتی اور اختر اعلی ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام حاشاتم حاشا ہر گز
ایسے نہ تھے۔وہ تو د نیا اور آخرت میں وجیہ (آبر واور عزت والے) اور خدا کے مقربین میں
سے تھے۔لیکن باایں ہمہ اس بثارت کا مصدات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہیں اس
لئے کہ نہ آپ شمشیر ہندا ور تیرانداز تھے اور نہ مجاہد تھے اور نہ آپ کی شریعت دائی ہے۔اور نہ

# بشارت مفتم

#### ازز بورسيدنا داؤ دعليه الصلوة والسلام باب٩١١

(۱) خدادند کی ستائش کرو۔خدادند کا ایک نیا گیت گاؤ۔ادراس کی مدح پاک لوگوں کی جماعت میں۔

(۲) اسرائیل اینے بنانے والے سے شاد مان ہوئے۔ بی صیبہون اپنے بادشاہ کے سبب خوشی کریں۔

(۳) دہ اس کے نام کی ستایش کرتے ہوئے ناچیں۔وہ طبلہ اور بربط بجاتے ہوئے اس کی ثنا خوانی کریں۔

(۴) کیونکہ خداوندا پنے لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ وہ حلیموں کونجات کی زینت بخشا ہے۔

(۵) پاک لوگ اپنی بزرگواری پرفخر کریں۔ادراپیے بستر ول پر پڑے ہوئے بلند آوازے گایا کریں۔

(۲) خدا کی ستالیش ان کی زبانوں پر ہودین اور ایک دودھاری تلوار ان کے ہاتھوں میں ہو(۷) تا کہ غیرامتوں سے انتقام لیویں۔اورلوگوں کوسز ادیویں۔

(۸) ان کے بادشاہوں کوزنجیروں سے اور ان کے امیروں کولو ہے کی بیڑیوں سے جکڑیں۔ (۹) تا کہ ان پروہ فتو کی جولکھا ہوا ہے جاری کریں کہ اس کے باپ لوگوں کی یہی شوکت ہے کہ خداوند کی ستالیش کرو۔'' آھ

اس بشارت میں نبی مبشر کو بادشاہ کے لفظ سے اور اس کے مطیعین کوصالحین اور پاک لوگوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیعنی وہ نبی موعود بادشاہ ہوگا اور اس کی شمشیر زنی موافق خوشنو دی حق اور بمقتصائے خضب الہی کا فروں کے حق میں ہوگی اور اس کے اصحاب اور احباب اس کے ساتھ ہوکر کا فروں سے جہادوقال کریں گے۔

بعدازال مطیعتن کے بچھاوصاف ذکر کئے گئے ہیں جو مِنُ اَوَّلِهَا اِلٰی اجِرِهَا امت محمد یہ پر پورے منطبق ہیں یہی وہ امت ہے کہ جواپنے بستر وں پر بھی اللہ کو یا دکرتی ہے کما قال تعالیٰ:

> يَذُكُرُونَ اللَّهُ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ. وه الله كوكمر عاور بينه اور كروث بركين موئ يادكرت بين.

اوریبی وہ امت ہے کہ نماز میں اور جہاد میں اور ہراذان میں اور عیدالفطراور عیدالنخر اور ایام تشریق اور ایام جج اور منی اور مزدلفہ اور عرفات میں اللہ کو بلند آواز ہے پکارتی ہے بخلاف یہود ونصاری کے کہ یہود تو بوق اور نصاری ناقوس ہجاتے ہیں بلند آوازی ہے اللہ اکبر کہنا اور اللہ کو یاد کرنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی امت کا شعار ہے۔

اور مہاجرین وانصار رضی اللہ تعالی عنہم ہی کی دو دھار تلواروں نے روم وشام و دیگر ممالک کو فتح کیا اور بڑے بڑے بادشاہوں اور امیروں کو قید کیا ہے۔ اور اہل کتاب کے نزدیک اس بشارت کا مصداق نہ سلیمان علیہ السلام ہو سکتے ہیں کیونکہ اہل کتاب کا زعم باطل اور اعتقاد فاحش میہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ الصلاق والسلام اخیر عمر میں مرتد اور بت پر ست ہو گئے تھے۔

اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے اعتقاد کے مطابق اس بثارت کا مصداق ہوسکتے ہیں اس لئے کہ ان کے نزدیک تو حضرت سے علیہ الصلوٰۃ والسلام خودہی مقتول ومصلوب ہوئے۔ اور علی ہذا آپ کے اکثر حواریین گرفتار کئے گئے۔ وہ دوسرے

بادشاہوں اور امیروں کو کہاں قید کرتے۔ اور بشارت میں بیہ مذکور ہے۔ کہ وہ شخص موعود بادشاہ ہوگا اور ظاہر ہے کے عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ نہ تھے اور معنوی بادشاہت ہر نبی کو حاصل رہی اس میں حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت۔

رہاکافروں سے قال و جہاد کرنا اور ان کو گرفتار کرنا سویے بین عبادت ہے نہ کہ قابل اعتراض جیسا کہ موئی علیہ السلام ہے بعد پیشع بن نون علیہ السلام کا جہاد کرنا۔ اور علی بندا سلیمان علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا جہاد فرمانا تمام یہود و انسلام کا جہاد کرنا۔ اور علی بندا سلیمان علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا جہاد فرمانا تمام یہود و نصاریٰ کے نزدیک مسلم ہے۔ خلاصۂ کلام یہ کہ اس خبر کا مصداق حضرت مسے نہیں ہوسکتے اس لئے کہ زبور مذکور کا مضمون باواز بلند ہیہ کہ در ہاہے کہ آنے والا نبی بادشاہ ہوگا اور اپنے اصحاب کے ساتھ مول اور مشکرین مقتول اور اسے اور گرفتار ہوں گے اور آپ کے اصحاب تکبیر کہتے ہوئے آپ کے ساتھ ہول

بتکبیر مردان شمشیرزن که مردوغارا شارند زن اوربیتمام امورآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک پر ظاہر ہوئے۔

> ، بریت از زبور باب۲ کے درس اول

(۱) اے خدابا دشاہ کواپنی عدالتیں عطا کراور بادشاہ کے بیٹے کواپنی صدافت دے۔

(۲) وہ تیرے لوگوں میں صدافت ہے تھم کرے گا اور تیرے مسکینوں میں عدالت

(۳) پہاڑلوگوں کے لئے سلامتی ظاہر کریں گےاور ٹیلے بھی صدافت ہے۔ (۴) وہ قوم کے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور مختاجوں کے فرزندوں کو بچائے گا۔ اور ظالم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ (۵) جب تک که سورج اور چاند باقی رہیں گے ساری پشتوں کے لوگ بچھ سے ڈرا کریں گے۔

 (۲) وہ بارش کے مانند جو کائے ہوئے گھاس پر پڑے نازل ہوگا اور بھوہی کے مہینہ کی طرح جوز مین کوسیراب کرتاہے۔

(2) اس کے عصر میں جب تک کہ جاند باقی رہے گا صادق چلیں گے اور سلامتی فراوان ہوگی۔

(۸) سمندر سے سمندر تک اور دریا ہے انتہاء زمین تک اس کا حکم جاری ہوگا۔ (۹) وہ جو بیابان کے باشندے ہیں اس کے سامنے جھکیس گے اور اس کے دشمن مٹی حامیں گے۔

(۱۰) ترسیس اور جزیروں کے سلاطین نذریں لائیں گے اور سبا اور سیبا کے باوشاہ بدیخےگزار س گے۔

(۱۱) سارے بادشاہ اس کے حضور سجدہ کریں گے ساری گروہیں اس کی بندگی کریں

(۱۲) کیونکہ وہ دہائی دینے والے محتاج کواور مسکین کواور ان کوجن کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔جیٹرائے گا۔

(۱۳) وہ مسکین اور محتاج برترس کھائے گا۔اور محتاجوں کی جان بچائے گا۔ (۱۳) وہ ان کی جانوں کوظلم اور ظلم اور غضب سے بچالے گاان کا خون اس کی نظر میں بيش قمت ہوگا۔

(۱۵) وہ جیتارہے گااور سبا کا سونااس کو دیا جائے گااس کے حق میں سدا دعا ہوگی ہر ُروزاس کومیارک باو کہی جائے گی۔

رور ہیں و ہارت ہورہ ہاں ہے۔ (۱۲) اناج کی کثرت سرز مین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہوگی اس کا پھل لبنان کے درخت کی طرح خجمڑ جھڑائے گااور شہر کے لوگ میدان کے گھاس کے مانند سرسبز ہوں گے۔

(۱۷) اس کا نام ابدتک باقی دہے گا جب تک کدآ فناب دہے گااس کے نام کارواج ہوگا۔لوگ اس کے باعث اپنے شین مبارک کہیں گےساری قومیں اسے مبار کباد دیں گے۔(۱۸) خداوند خدا اسرائیل کا جواکیلائی عجائب کام کرتا ہے مبارک ہے (۱۹) اس کا جلیل نام ابدتک مبارک ہے ساراجہاں اس کے جلال سے معمور ہو۔ آمین آمین ۔ جلیل نام ابدتک مبارک ہے ساراجہاں اس کے جلال سے معمور ہو۔ آمین آمین ۔ (۲۰) داو دین لیسی کی دعا کیں تمام ہوئیں (بہتر وال (۲۷) زبورختم ہوا)

جاناچاہیے کہ اس زبور میں ایسے پیٹیبر کے ظہور کی خبر دی گئی ہے کہ جس کی نبوت و
رسالت کے ساتھ من جانب اللہ بادشاہت اور حکومت بھی حاصل ہوگی اور اس کا دائر ہ
سلطنت اتناوسیع ہوگا کہ ہرو بحرکوشامل ہوگا اور عدالت اور صدافت کے ساتھ اس کوعدالتیں
جاری ہوں گی مسکینوں اور مختاجوں کو ان کاحق ولائے گا اور ظالموں کے نکٹر نے نکٹر کر ب
گا اور اس کے دشمن لرزاں اور ترساں ہوں گے اور سلاطین عالم اس کے لئے ہدیے اور تخف ولائیں گا اور تمام قبائل اس کے مطبع اور فر ما نبر دار ہوں گے ہر طرف سے ہر روز ساری
قومیں اس کے حق میں وعا اور مبار کباد کہیں گی اور ابدتک اس کا نام باقی رہے گا جب تک
آ قاب رہے گا اس کے نام کا روائے دہے گا۔

اہل عقل ایک سرسری نظر سے سمجھ سکتے ہیں کہ بیا وصاف مذکورہ حضرت سے علیہ السلام میں نہ سے بلکہ رسالت آب فاتمیت جناب سرورعالم محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ سلیمان اور ذوالقر نین جیسی حکومت عطا فر مائی کہ جس میں قوموں کے درمیان ایسی عدالت اور صدافت جاری ہوئی کہ دنیا نے نہ ایسی صدافت اور عدالت دیکھی اور نہ نی ۔ ظالموں سے مظلوموں کا بدلہ لیا گیا اور ذمین کوظم اور غصب سے پاک کردیا براور بحراور صحراء و برابان میں آپ کی حکومت بھیلی اور دشن آپ فصب سے تھرا گئے اور بڑے بڑے سلاطین آپ کے حضور بحدہ میں گرے اور مجے اور تھنے آپ کی بارگاہ میں بھیجے اور آپ نے صدافت اور عدالت اور عدالت اور

غزوات کئے اور آپ کی جاری کردہ صدافت اور عدالت کوصدیق اکبڑاور فاروق اعظم ہیسے صدافت اور عدالت کے علمبر داروں نے حدِ کمال کو پہنچایا۔

اورابدتک جب تک کہ چانداورسورج قائم ہیں آپ کا نام مبارک ہراذان اور نماز اور ہردعااور ہرمنبرومحراب میں لیا جائے گا۔ بلکہ خطبوں میں آپ کے نام مبارک کے ساتھ آپ کے خافاء راشدین کا نام بھی لیا جائے گا۔ جنہوں نے دنیا میں صدافت وعدالت کاعلم بلند کیا۔

ا ہے علماء یہود ونصاریٰ بینا چیزتم کوصدافت اور عدالت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہے کہ جس صدافت اور عدالت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہے کہ جس صدافت اور عدالت کے جاری کرنے کا ذکراس زبور میں ہے خدارا بیبتلا و کہسوائے محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہاں ظہور ہوا۔اوصاف مذکورہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے حواریین برانطباق کسی صورت سے ممکن نہیں آتا۔

#### گذارش

حضرات اہل علم کی خدمت میں گذارش ہے کہ زبور کا باب ۱۱۲ اور ۱۱۳ ای بہترویں باب کا تنتہ ہے جس میں صحابہ کرام کے اوصاف کی طرف اشارہ ہے اس کو بھی ملاحظہ فرمالیں اور تشریح اور تظبیق کے لئے ازالۃ الاوہام بربان فارسی صفحہ ۲۵۰ تاصفحہ ۵ کے مصنفہ حضرت مولا نار حمت اللہ کیرانوی قدس اللہ میرہ ملاحظہ فرمالیں۔

بشارتتهم

ازصحیفهٔ ملاکی علیه الصلوق والسلام باب سوم آیت اوّل دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا۔ اور وہ میرے آگے میری راہ کو درست کرے گا۔ اور وہ خداوند جس کی تلاش میں تم ہو۔ ہاں ختنہ کا رسول جس سے تم خوش ہووہ اپنی بیکل میں ناگہاں آوے گا۔ دیکھووہ یقیناً آوے گا۔ رب الافواج فرما تاہے پراس کے آنے دن کون

تھہر سکےگا۔اور جب وہ نمود ہوگا کون ہے جو کھڑار ہےگا۔آ ھ اس بشارت میں ایسے رسول کی آمد وظہور کا ذکر ہے کہ جوصاحب ختان ہوگا۔اوراسی وجہ ہے آپ کی بعثت سے قبل یہود ونصار کی کورسول الختان کا انتظار تھا۔اور قیصر روم بھی اسی پیشنگوئی کے مطابق رسول ختان کےظہور کا منتظر تھا جیسا کہ تھے بخاری کی حدیث ہول میں مذکور ہے مگر آجکل شخون میں بچائے ختنہ کے دسول کے عہد کا رسول مذکور ہے۔ مذکور ہے مگر آجکل شخون میں بھی عہد سے ختنہ ہی کا عہد مراد ہے جیسا کہ سفر پیدائش کے باب ہفد ہم کی آیت دہم سے معلوم ہوتا ہے۔

اور میراعهد جومیرے اور تمہارے در میان اور تیرے بعد تیری نسل کے در میان ہے جسے تم یا در کھوسویہ ہے کہتم میں سے ہرایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔ اور تم اینے بدن کی صحیح کا ختنہ کرو۔ اور بیراس عہد کا نشان ہوگا جومیرے اور تمہارے در میان ہے۔ آھ۔

بشارت وهم

والمسلام باب سوم آيت

خدا تیان ہے۔ اور وہ جو قد وی بے کوہ فاران سے آیا۔ اس کی شوکت سے آسان حصیب گیا۔ اور زیمین اس کی جو سے آسان کے حصیب گیا۔ اور زیمین اس کی جد سے معمور ہوئی۔ اس کی جگمگاہ ٹ تورکی ما تندیقی اس کے ہاتھ ہے کہ نیس نکلیں۔ انتہاں۔ اس کی جد سے معمور ہوئی۔ اس کی جگمگاہ ٹ تورکی ما تندیق اس کے ہاتھ ہے۔ کرنیس نکلیں۔ انتہاں۔ اس کی معمور ہوئی۔ اس کی جد سے کرنیس نکلیں۔ انتہاں۔ اس کی جد سے کرنیس نکلیں۔ انتہاں۔ اس کا معمور ہوئی۔ اس کی جد سے کرنیس نکلیں۔ انتہاں۔ اس کی جد سے کرنیس نکلیں۔ انتہاں۔ اس کی جد سے کرنیس نکلیں۔ انتہاں۔ انتہاں۔ اس کی جد سے کرنیس نکلیں۔ انتہاں۔ انتہا

یہ بشارت سرور عالم محرصلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہایت ہی ظاہر ہے سوائے استحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون بغیبر فاران ہے مبعوث ہوا۔ اور زبین اس کی حمد سے معمور ہوئی ہو چنانچے ہر دوست اور دشن کی زبان برآ ہے کا نام محمد اور احمد ہے۔ اور آیک قدیم عرف نیس یہ لفظ بیل۔

وَالْمِتْلَاتُ الْارْضُ مِنْ تَحْمِيْدُ احْمِدَ.
العام بين المد نته محتا أم المضطفا صلى الأنا

يعنى تمام زيين آحم عني محمط في صلى الله عليه وسلم كي حد مع بخراكي-

مگر حاسدین نے اس جملہ کار ہنا گوارانہ کیا۔ اور بعد کی اشاعت میں اس جملہ کو صحیفہ م ند کورہ سے علیحدہ کر دیا۔ اورعلیٰ ہنراسارا عالم بھی آپ کے نور ہدایت سے جگمگا اٹھا۔

بثارت بإزوتهم

ازصحیفه یسعیاه علیه الصلوق والسلام باب ۱۱ آیت ۲ و که خداوند نے مجھے یوں فرمایا جا گہران بھلا جو کچھ دیکھے سوبتلائے۔اس نے سوار دیکھے گھڑ چڑ ہوں کے جودود دوآتے تھے۔اورگدھوں پر بھی سواراوراونٹوں پر بھی سوار۔آھ۔
اس بشارت میں حضرت یسعیا وعلیہ الصلوق والسلام نے دونبیوں کی طرف اشارہ فرمایا

اق ل حضرت عیسی علیه الصلوة والسلام کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ جناب سے علیه الصلوة والسلام گدھے پرسوار ہوکر پروشلم میں (بیت المقدس) داخل ہوتے تھے۔ ووم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی طرف اونٹ کی سواری سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہی کی طرف اونٹ کی سواری ہے۔ می کی طرف اشارہ ہے جوعرب کی خاص اور مشہور سواری ہے۔

چنانچرآپ جب مدین طیب تشریف لے گئے تواس وقت اونٹ پرسوار تھے اور پھرآیت تہم میں بابل کے سقوط لیمنی اس کے گرنے کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ بابل کا سقوط خلفاء راشدین کے زمانہ میں ہوا حضرت سے اور حواریین کے زمانہ میں بابل کا سقوط تہیں ہوا۔

بشارت دوازدهم

ازصحیفہ بسعیاہ علیہ الصلوق والسلام باب الا آبیت ۱۱ و کا اس باب میں عرب کی بابت الہامی کلام کا ذکر ہے چنانچہ آبت ۱۱ میں ہے۔ ۱۱۔ خداوند نے بچھ کو یوں فر مایا۔ ہنوز ایک برس ہاں مزدور کی سی ایک ٹھیک برس میں قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی۔ کا۔ اور تیراندازوں کے جوباتی رہے قیدار کے بہادرلوگ گھٹ جائیں گے۔کہ خداوندا سرائیل کے خدانے یوں فرمایا۔آھ چنانچہ ٹھیک ہجرت کے ایک سال بعد جنگ بدر میں بنی قیدار یعنی قریش کی ساری حشمت جاتی رہی۔ستر سردار مارے گئے۔اورستر قید ہوئے۔اور بہت سے زخمی ہوئے اور بنی قیدار کا بنی اسمعیل سے ہونا توریت وغیرہ اور تواریخ سے ثابت ہے اور علاء نصاریٰ کے نزویک مسلم ہے۔

بشارت سيزد جم از صحيفه يسعياه عليه الصلوة والسلام باب٢٢ آبيت٢٢

اور چاند مضطرب ہوگا۔ اور سورج شرمندہ کہ جس وقت رب الافواج کوہ صیہون اور روخلم میں اسپنے ہزرگوں کے گروہ کے آگے۔ روخلم میں اسپنے ہزرگوں کے گروہ کے آگے۔ شمت کے ساتھ سلطنت کرے گا۔ آھ۔ چنا نچہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حشمت کے ساتھ سلطنت فرمائی اور چاند مضطرب لینی اپنی اصلی حالت سے متغیر ہوا۔ اور اس کے دوٹکڑ ہے ہو گئے۔ کما قال تعالیٰ شان

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ قَيامت قريب آگَى اور جاندو وَكُلاے موكيا۔ اورسورج بھی شرمندہ موا۔ چنانچے غزوہ خيبر ميں اس کور کت معکوں کرنا پڑی۔ ا

بشارت جہاردہم

ازصحیفی یسعیاہ علیہ الصلوٰ قوالسلام باب ۱۲۸ بیت ۱۳ سوخداوند کا کلام ان سے بیہ وگاتھم پڑھم۔ تھم پڑھم۔ قانون پر قانون۔ قانون پر

قانون تھوڑا بہاں۔تھوڑاوہاں۔

چنانچة قرآن عزیز ای طرح نجماً نجماً نازل ہوا۔ رہی انجیل سووہ علاء سیسین کے بنانچہ قرآن عزیز ای طرح نجماً نازل ہوا۔ رہی انجیل سووہ علاء سیسین کے نزد یک منزل من اللہ بی نہیں بلکہ وہ حواریین کی تصنیف ہے۔اور صحیفہ مذکور کی عبارت سے

یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب موصوف کا منزل من اللہ ہونا ضروری ہے۔

اور ہمارے نز دیک جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دی گئی وہ تمام کتاب ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔قرآن کریم کے طرح نجمانجماً نازل نہیں ہوئی۔قال تعالیٰ شانہ: وَقُرُانًا فَرَقَنَاهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍ وَنَزَّلُنَاهُ تَنُزِيُلًا.

قرآن کریم کوہم نے متفرق کرکے نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے سامنے گھہر کھہر کر

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوُلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُانَ جُمُلَةً وَّاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبَّتَ بهِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلُنَاهُ تَرُيِّيلًا٥

اورہم نے قرآن کوتھوڑا تھوڑا نازل کیا کافر کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کیا گیا۔ کہدوکہ ہم نے ای طرح نازل کیا تا کہ آپ کے دل کومضبوط رکھیں اس لئے ہم نے تھہر تھہر میڑھ سٹایا۔

بشارت يانزدهم

ازصحيفه يسعياه عليه الصلوة والسلام بإب ٢٣٦ أيت اوّل

ویکھومیرا بندہ جسے میں سنجالتا میرا برگزیدہ جس سے میراجی راضی ہے۔ میں نے ا بنی روح اس بررکھی وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری کرائے گا۔

بدبشارت بھی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے لئے صریح ہے اس لئے کہ میرابندہ سیا ترجمہ عبداللہ کا ہے۔ اور عبداللہ بھی آب کے ناموں میں سے ایک نام ہے جیسا کہ قرآن عزیز میں ہے:

جب عبدالله كعرا ابوا\_

لَمَّا قَامَ عَبُدُاللَّه

اورقرآن عزیز میں بکثرت عبداللہ کے لقب سے آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کما قال تعالى: سُبُحْنَ الَّاذِي اَسُونِي بِعَبُدِم وُقَالَ تَعَالَىٰ مِمَّا نَزَّلْنَا غَلَى اللهُ وَ مَا اللهُ مِمَّا اللهُ عَبُدِئَالَ اللهِ ال

ار بیاک ہے وہ ذات جوائے بندہ کو لے گیا۔ اس چیز سے جوہم نے ماہدہ کو اللہ میں اسلامی کے اللہ میں اللہ کا ماہدہ ک اینے بندے پراتاری۔

نصاری کہتے ہیں کہ بیبارت حضرت عیسی علیہ السلام کے قل میں ہے۔ لیکن حضرت عیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام نصاریٰ کے اعتقاد میں خدا کے بند نے ہیں بلکہ

خرااورمعبود ہیں۔ للبذاوہ اس کے مصداق نہیں ہوسکتے۔ اور برگزیدہ بعینہ ترجمہ مصطفیٰ کا ہے کہ جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامشہور ومعروف نام ہے۔ اور جس سے میراجی راضی

ہے۔ میرتر جمہ مرتضی کا ہے کہ جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام پاک ہے۔

اور برغم نصاری اس جملہ کا مصداق یعنی جس سے میرا جی راضی ہے۔ جعزت عیسی علیہ الصلوٰ ق والسلام نہیں ہوسکتے اس لئے کہ وہ ان کے زعم میں مصلوب ومقنول ہوئے۔ اور جومقنول ومصلوب ہوجائے وہ نصاری کے نز دیک ملعون ہے جبیبا کہ گلینوں کے تیسرے خط کے تیرھویں ورس سے معلوم ہوتا ہے۔

مسیح جو ہمارے لئے بعنی بنااس نے ہمیں مول لے کرنٹر لیعت کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ کھا ہے کہ جوکوئی ککڑی پراٹکا یا گیاوہ بعنتی ہے۔ آھ۔

اس عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نصاریٰ کے اس زعم باطل کی بناء پر معاذ اللہ خداان سے راضی نہیں۔

الحاصل: محمصطفیٰ احد مرتضٰی صلی اللہ علیہ وسلم بے شبہ خدا سے برگزیدہ بندہ اور رسول بیں جن سے خداراضی ہے۔

اور کتب سیر میں آپ کے اساء مبارکہ میں آپ کا نام نامی مرتضی اور رضی بھی لکھا ہے اور اسی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کے صحابہ کرام کا خاص شعار ہے کما قال تعالیٰ شانہ: لَقَتُ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُّنَ إِذُيْبَا يَعُونَكَ تَخْتُ الشَّحَرَةِ.

البت تحقیق الله تعالی مؤمنین سے راضی ہوا جبکہ وہ اس درخت کے بنچ آب سے

بیعت کررے تھے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبُتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمُ فِي وُجُوهِهِمُ مِنُ اَثَرِ السُّجُودِ ط ذلِكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوْرَاةِ .

محرصلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں اور جوآپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپ میں مہربان ہیں آپ ان کورکوع و جود کرتے اللہ کافضل اور اللہ کی رضا طلب کرتے دیکھیں گے۔صلاح اور تقویٰ کی نشانی ان کے چہروں پر سجدہ کے اثر سے نمایاں ہے بیان کی نشانی جو توراۃ میں مٰدکور ہے۔

سم۔اورروح سے مراد وی النی ہے کہ جس پر ارواح وقلوب کی حیات کا دار و مدار ہے۔کما قال تعالیٰ شانہ:

وَ كَذَالِكَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحاً مِّنُ إَمْرِنَا.

اس طرح ہم نے آپ کی طرف دحی بھیجی ایسے حکم ہے۔

سوالحمد للدكر ق تعالی شاند نے آب برمردہ قلوب کی حیات اور زندگی کے لئے ایک روح بعنی قرآن عظیم کو اتارا جس نے نازل ہو کر مردہ قلوب کو حیات اور بے شار مریض دلوں کی شفا بخشی کما قال تعالیٰ شاند:

> وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحُمَةٌ لِلْمُومِنِيُنَ۔ اوراتارتے ہیں ہم ایبا قرآن کہ جومؤمنین کے لئے سُراسر شفاءاور رحمت ہے۔

(۵) اورمبعوث ہوکرآپ نے باذن اللی عدالت کو بھی جاری فرمایا۔ کما قال اللہ جل جلالہ وعم نوالہ:

فَلِلْالِكَ فَادُعُ وَاسْتَقِمُ كَمَا أُمِرُتَ وَلَا تُتَّبِعُ آهُوَآءَ هُمُ وَقُلُ امَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنُ كِتَابٍ وَّأْمِرُتُ لِاعُدِلَ بَيْنَكُمُ (سورة شورئ)

پس ای طرف بلایئے اور اسی پر قائم رہیے جبیبا کہ آپ کو تھم کہا گیا ہے۔ اور ان کی خواہشوں کی بیروی نہ فرمایئے اور یہ کہئے کہ میں ایمان لایا اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پراور تھم کیا گیا ہوں کہ تہارے درمیان عدل وانصاف کروں۔

اور چونکہ عدالت کا جاری کرنا شوکت کو مقتضی ہے اس لئے یہ دصف بھی علی زعم النصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پرصادق نہیں۔اس لئے کہ نصاریٰ کے نزویک مضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں تو اتنی توت بھی نہھی کہ جوا ہے کوئل وصلب ہے بچا سکتے شوکت تو در کنار۔

(۲) پھر باب مذکور کی دوسری آیت میں ہے۔

کہ وہ نہ چلائے گا۔اوراپی صدابلند نہ کرے گا اور اپنی آ واز بازاروں میں نہ سنائے ۔

سے جملہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح صادق آتاہے چنا نچھ بخاری کے باب کراہیۃ الصحت فی الاسواق بیس عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ بیس نے عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کریہ دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ادصاف جو تو ریت میں فدکور بیس بیان فر مائے۔ جواب بیس عبداللہ بن عمر و بن العاص کے بہت سے اوصاف ذکر فر مائے منجملہ ان کے بہ فر مایا:

ليس بفظ ولا غليظ ولا سحاب بالاسواق.

وہ نبی نہ بدخواور نہ سنگ دل ہوگا اور نہ بازاروں میں شور کرنے والا۔

(۷) اورباب مذکور کی تنسری آیت میں ہے۔

وہ عدالت کوجاری کرائے گا کہ دائم رہے لینی وہ نبی صاحب حکومت اور صاحب عدالت ہوگا اور حصرت عیسیٰ کے یہاں حکومت کا نام بھی نہ تھا نہ کا فروں سے جہاد کیا اور نہ

مجرموں پرکوئی عدالت جاری کی اس کا مصداق تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوسکتے ہیں اور دائم رہنے سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت غراء کا الی یوم القیامة باقی رہنا مراد ہے جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اب تک برابر محفوظ ہے اور انشاء اللہ ہمیشہ رہے گی کوئی امت اس بارہ میں امت محد رہی ہمسری نہیں کرسکتی کسی امت نے بھی این فری امت اس بارہ میں امت محد رہی ہمسری نہیں کرسکتی کسی امت نے بھی این کی شریعت اور اس نبی کے اقوال وافعال کی حفاظت امت محدید کے مقابلہ میں عشر بھی نہیں کی ۔ اور شریعت کے دائم ہونے سے خاتم الانبیاء ہونے کی طرف اشارہ ہے اس کے شریعت کا دوام اور بقاء الی یوم القیامة جب ہی ہوسکتا ہے کہ اس نبی کے بعداور کوئی اور نبی بنایا جائے تو شریعت سابقہ شریعت لاحقہ نبی نہ بنایا جائے۔ ورندا گراس کے بعد کوئی اور نبی بنایا جائے تو شریعت سابقہ شریعت لاحقہ سے منسورخ ہوجانے کی وجہ سے دائی نہ رہے گی۔

(۸) اور باب ندکور کی چوتھی آیت میں ہے۔

اس کازوال نہ ہوگا اور نہ مسلا جائے گا جب تک راستی کوز مین پر قائم نہ کرے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہوا کہ جب راستی زمین پر قائم ہوگئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے

ٱلْيَوُمَ ٱكُمَلُتُ لَكُمُ دِيُنَكُمُ وَ ٱتُمَمُتُ عَلَيُكُمْ فِعُمَتِى وَرَضِيُتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِيُنَا\_

آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کومیں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پراپنا انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کوتمہارے دین بننے کے لئے پینار کرلیا۔

کی بشارت نازل ہوگئی۔اور

إِنَّا فَتَحُنَالُكَ فَتُحًا مُبِينًا بِشَكَ بَم نِهَ آبِ كُوايك صَلَم كَلَا فَتْ دى ـ اللَّه وَ اللَّهُ وَ اللّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ال

کا وعدہ بورا ہوگیا اور عجب نہیں کہ راسی قائم کرنے سے خلافت صدیقیہ کی جانب اشارہ ہوجیسا کہ بعض علماء کی رائے ہے اس لئے کہ راسی ترجمہ صدق کا ہے اور صدق کا اطلاق صدیق پراییای ہے جبیبا کہ عدل کا اطلاق زید پر۔ چنانچہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں صدیق اکبر کوامام بنا کراس طرف اشارہ فرمادیا کہ میر نے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہونے چاہئیں تا کہ صدق اور راسی قائم ہو۔ (۹) اور چھٹی آیت میں ہے:

تیراہاتھ بکڑوں گااور تیری حفاظت کروں گا۔ بیہ جملہ بھی سوائے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سی اور بیڑ صادق نہیں آتا اس لئے کہاللّٰہ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا۔

چنانچے ربیدوعدہ اللہ کا پورا ہوا۔اللہ تعالیٰ نے آپ کی دشکیری کی اور حفاظت فر مائی ہاں برعم نصاری عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت نہیں ہوئی۔

(۱۰) اور پھرچھٹی آیت میں جونور کا ذکر ہے کہ لوگوں کے عہداور قوموں کے نور کے لئے کچنے دول گا اس سے نور ہدایت اور نور شر لیعت کا دینا مراد ہے جبیبا کہ قر آن عزیز میں متعدد جگداس کا ذکر ہے۔

يَسَايُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ بُرُهَانٌ مِّنُ رَبِّكُمُ وَاِنْزَلُنَاۤ اِلَيُكُمُ نُورًا مُنْ اللهُ ا

اے لوگو! بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک برہان آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور (قرآن کریم ) نازل کیا۔

فَالَّذِينَ امَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنُزِلَ مَعَهُ أُولِئِكَ هُمُ المُفُلِحُونَ (سورة اعراف)

پس جولوگ آپ پرايمان لائے اور آپ كى مددكى اور اى نور كا اتباع كيا كه جو آپ كى ماتھ نازل كيا كيا ياك جو آپ كى ماتھ نازل كيا كيا كيا كا الله يا دُنه يس ماتھ نازل كيا كيا الله يا دُنه ي

وَ سِرَاجًا مَّنِيُرًا \_ (سورة احزاب)

سے بلانے والا اور بدایت کا روش چراغ بنا کر بھیجاہے۔

يُرِيدُونَ لِيُطُفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفُواهِهِمُ وَاللَّهُ مُتِهُمْ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الُكَافِرُوْ لَ\_(سورة صف)

کارا پنی مونہوں کی بھونک ہے اللہ کے نور کو بجھانا جائے ہیں حالانکہ اللہ اللہ اليہ نور کو ضرور بورافرما كيس كے اگرچه كافرول كونا گوار ہو۔

(۱۱) اورآیت مشتم میں ہے:

اوراین شوکت دوسرول کونه دول گا۔

یہ جملہ بھی حرف بحرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے:

اعطيت مالم يعط احد من الانبياء قبلي\_

مجھ کومجانب اللہ وہ چیزیں عطاکی تنین کہ جوانبیاء سابقین میں سے کسی کنیس دی گئیں۔ ۔

مثلأختم نبوت ورسالت يحموم بعثت ودعوت مقام محمود بشفاعت كبري معراج سبع سلوات ان فضائل ومزایا ہے۔ سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نبی کوسر فراز نہیں کیا گیا۔ بیشمت وشوکت آپ کے سواکسی کونہیں دی گئی۔

اوراس طرح حق تعالیٰ شانہ نے آپ کووہ آیت بینات محاس اخلاق فضائل وشائل۔ علوم ومعارف عطا فرمائ كدجوكس نبي اوررسول كؤبين عطا فرمائ فيصوصاً قرآن حكيم كا معجز ہ توالیاروش معجز ہے کہ جس کے سامنے موافق ومخالف سب ہی کی گردنیں خم ہیں۔ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُورِينُهُ مَنُ يَّشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْقَضُلِ الْعَظِيهُم ط\_

سَير خدا كافضل ہے۔ وہ فضل جس كو جا ہتا ہے دے ديتا ہے اور الله بڑے فضل والا

(۱۲) اور گیارهوی آیت میں ہے۔

بیابان عرب اور اس کی بستیاں قیدار کے آباد دیہات اپنی آواز بلند کریں گے۔ سلع کے بستے والے ایک گیت گا تیں گے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پرسے للکاریں گے وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں گے۔ آھ

قیدار حضرت اسلمعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صاحبرادہ کا نام ہے جوآ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں اور اس بیابان سے فاران کا بیابان مرادہ ہماں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حجور آئے تھے جسیا کہ کتاب بیدائش کے اکیسویں باب کی اکیسویں آبت سے ظاہر ہاور بیوی جگہ ہے کہ جہاں اس وقت مکہ معظمہ آباد ہے اور قیدار کے آباد و بہات سے بہی مکہ مراوہ ہے۔ ای جگہ حضرت اسلمعیل کی اولاد آبادہ و کی۔ الحاصل اس جملہ میں آپ کے مولد لیمن جائے ولا دت کی طرف اشارہ ہے لیمن آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں بیدا ہوں گاور آپ کی امت اس بیابان میں لا اللہ آلا اللہ اور اللہ آئکر اور اللہ آئکر اور اللہ گئیر کہنا ہوں گامت اس بیابان میں لا اللہ وظاہر کرے گی۔ سفراور حضر میں اللہ کی تخبیر کہنا میں امت محمدی اور نیمن ہم کا نعرہ سے اور بجائے تکبیر وتو حید کے شاہد اور تجیم کا نعرہ لگاتے ہیں کہ خدا آنے مریم کے بیٹ میں جم کی وااور بندوں کی نجات کے لئے صلیب پر لگائے۔ ایک کہنا اور بندوں کی نجات کے لئے صلیب پر لگائے۔ ایک کہنا اور بندوں کی نجات کے لئے صلیب پر لگائے۔ ایک کا خدا نے مریم کے بیٹ میں جم کی وااور بندوں کی نجات کے لئے صلیب پر لگائے۔

ادراس بیثارت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ نبی مبشر قیدار بن اسلمیل کی اولا و سے ہوگالہٰذا اس بیثارت کا مصداق انبیاء بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی نہیں ہوسکتا اس لئے کہ وہ سب حضرات اسرائیل کی اولا دسے ہیں۔ نہ کہ قیدار بن اسلمیل کی اولا دسے۔ اور سلم مدینہ طیبہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سجانہ وتعالی اعلم۔

#### خلاصة كلام

یے کہ بیکلام معرفت التیام از اوّل تا آخر باّواز بلند بیہ کہدرہا ہے کہ وہ شخص موعود خدا تعالیٰ کا خاص برگزیدہ اور ببندیدہ بندہ ہوگا۔اور عامہ خلائق کی پیشوائی اور سارے جہاں کی بادشاہی اور بنمائی کا منصب اس کوعنایت ہوگا اور شخص موعود بنی قیداریعنی بنی آسمعیل میں سے ہوگا اور شخص موعود بنی قیداریعنی بنی آسمعیل میں ہے۔ سے ہوگا نہ کہ بنی اسرائیل میں سے کیونکہ قیدار بالا تفاق حضرت آسمعیل کے بیٹے کا نام ہے۔ پس اس خبر کا مصداق۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوسکتے کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں بیس بن قیداریعنی بنی آسمعیل میں سے نہیں۔

اورسارے جہال کی پیشوائی اور رہنمائی کا منصب بھی ان کو حاصل نہیں ہوااس لئے کہ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے گراہ بھیڑوں کی طرف بھیے گئے بعنی ان کی بعثت عام نہ تھی اور نہ حضرت عیسیٰ نے کوئی حکومت کی اور نہ تو تموں میں کوئی عدالت جاری کی بس اس خبر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے مراد ہوسکتے ہیں اس خبر میں جس قدراوصاف ندکور ہیں وہ سب سیدنا ومولا نامجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرصاوق مرادہ وسکتے ہیں۔

#### بشارت شانز دہم ازصحیفهٔ یسعیاه علیهالسلام باب۵۲ درس۱۳

سا۔ دیکھومیرابندہ اقبال مندہوگا وہ بالا اور سنورہ ہوگا اور نہایت بلندہوگا (۱۳) ہجی ،
طرح بہترے تجھے دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اس کا چہرہ ہرایک بشر سے زائداوراس کی پیکر بنی
آ دم سے زیادہ بگڑگئی (۱۵) اس طرح وہ بہت می قوموں پر چھڑ کے گا اور بادشاہ اس کے
آگے اپنا منہ بند کریں گے کیونکہ وہ کچھ دیکھیں گے جوان سے کہانہ گیا تھا اور جو کچھا نہوں
نے نہ سنا تھا وہ دریا فت کریں گے۔ (ختم ہوا)

اس بشارت میں میرے بندہ ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ذات ستو دہ صفات

مراد ہے جس کے اقبال منداور بالا اورستودہ ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں اور لفظ ستودہ ٹھیک لفظ محمد کا ترجمہ ہے ہے

محرستو دومتين استوار

اورت تعالى نے خصور برتوركورة بلندى اور رفعت عطاكى كەجوندىسى نے بھى سى اور نه

حضرات نصاری غور کریں کہ کیا حضرت عینی علیہ السلام کو تیہ بلندی اور اقبال مندی اور اقبال مندی اور بھی حاصل ہوئی نصاری کے زعم فاسدی بنا پر حضرت عینی علیہ السلام کو اقبال مندی اور نہایت بلندی تو کہاں سے حاصل ہوتی نصاری کے عقیدہ صلیب کی بناء پر تو حضرت علیہ السلام کو وہ ذلت اور اہانت حاصل ہوئی کہ جو دنیا میں بھی بھی کسی برگزیدہ حق کونہیں ہوئی السلام کو وہ ذلت اور اہانت حاصل ہوئی کہ جو دنیا میں بھی بھی کسی برگزیدہ حق کونہیں ہوئی السلام تو اس تو بین و تذکیل سے بری اور بیزار بین جو نصاری اپنے مزعوم خدا کے لئے اہل اسلام کو اس تو بین و تذکیل سے بری اور بیزار بین جو نصاری اپنے مزعوم خدا کے لئے تھوید کرتے ہیں اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خضرت عیسی حق تعالی کے برگزیدہ بندے تصاللہ تعالی نے برگزیدہ آسان برا تھایا اور ان کے دشنوں کونا کا م کیا۔

بشارت مفديتم المسادر ا

ازصحیفہ یسعیاہ علیہ السلام بائٹ ۱ درس (۱) در بارہ مکہ مرمہ و مدینہ منورہ
(۱) اٹھ روش ہو (اے برزمین مکہ) کہ تیری روش آئی اور خداوند کے جلال نے تجھ برطلوع کیا ہے۔ (۲) کہ دکھتار کی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی قومولٹ پرلیکن خداوند بھے پرطلوع کیا ہے۔ (۲) کہ دکھتار کی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی قومولٹ پرلیکن خداوند بھے پرطالع ہوگا اور اس کا جلال تھے پر نمودار ہوگا۔ (۳) اور قومین تیری روشنی میں اور شاہان تیرے طلوع کی جگی میں چلین گے اب نیہاں سے زمین مذید کو خطاب ہے۔ (۴) آئے میں اور شاہال اٹھا کر چاروں طرف نگاہ کر وہ سب (لوگ) ایکھے ہوتے ہیں وہ تھے پاس آئے ہیں تیرے بیٹے دور ہے آئیں گی (۵) ہب تو دیکھے گی اور بیٹے دور سے آئیں گی (۵) ہب تو دیکھے گی اور بیٹے دور سے آئیں گی (۵) ہب تو دیکھے گی اور دوشن ہوگی نہاں تیری طرف بھرے گی

اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی (۲) اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور عیفہ کی سانڈ نیاں آئے تیرے گرد بے شار ہوں گی وہ سب جوسبائے ہیں آئیں گے وہ سونااورلبان لائیں گے اور خدا کی تعریفوں کی بشارتیں سائیں گے(2) قیدار کی ساری بھیڑیں تیریے بیاں جمع ہوں گی عبیط کے مینیڈھے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے وہ میری منظوری کے واسطے میرے مذبح پر چڑھائے جا کیں گے اور میں اپن شوکت کے گھر کو ہزرگی دوں گا(۸) یہ کون ہیں جو بدلی کی طرح اڑتے آئے ہیں اور کبوتزوں کی ما ہنداین کا بک کی طرف (۹) یقینا بچری ممالک میری راه تکیس کے اور ترسیس (حلب کے جہازیہلے آئیں گے تیرے بیٹوں کوان کے زویے اور سونے سمیت دور ہے خدا دند تیرا خداا دیراسرائیل کے قدوس کے نام كے لئے لائيں كيونكهاس نے مجھے بزرگ دى ہے۔ (١٠) اور اجنبيوں كے بيلے تيرى دیواریں اٹھائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گذاری کریں گے اِگر چہ میں نے اسے قہرے مجھے مارا پر اپنی مہر بانی سے تھھ پر رحم کرواں گا(اا) اور تیری بھائلیں نت کملی ر ہیں گی وہ دن رات بھی بند نہ ہوویں گی تا کہ قوموں کی وولت کو تیرے یاس لا ئیں اوران کے بادشاہوں کو دھوم دھام کے ساتھ۔ (۱۲) کہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گذاری نہ کرے گی برباد ہوجائے گی ہاں وہ قومین کیل گخت ہلاک ہوجا کیں گی۔ (۱۳۱) لبنان كاجلال تجه ياس آئيئ گاسر داور صنوبراور ديودارايك ساتهة تاكه ميس بني مقدس مكان كو آراستہ کروں اورا ہے یاؤں کی کری کورونق بخشوں۔ (۱۹۴) اور تیرے غار تگروں کے بیٹے بھی تیرے آ گے تھر ہے ہوئے آئیں گے یاوہ سب جنہوں نے تیری تحقیر کی تیرے یاؤں پر پڑیں گے اور خداوند کا شہراسرائیل کے قد وس کا صیبون تیرانام رکھیں گے(۱۵) اس کے بدیلے کہ تو ترک کی گئی اور تجھ ہے نفرت ہوئی ایسا کہ سی آ دمی نے تیری طرف گذر بھی نہ کیا میں تجھے شرافت دائی اور بشت در پشت لوگوں کا سرور بناؤں گا (۱۲) تو قوموں کا دودھ بھی چوں کے گی ہان بادشاہوں کی جھاتی چوہے گ اورتوجانے گی کہ میں خداوند تیرا بیجانے والا اور میں لیعقوب کا قادر تیرا چیٹرانے والا ہوں۔(۱۷) میں پیتل کے بدیلے سونالا وُن گااور

أمام

لوہے کے بدلے روپا اور کنڑی کے بدلے پیتل اور پھروں کے بدلے لوہا اور میں تیر سے حاکموں کوسلامتی اور تیرے عالموں کو صدافت بناؤں گا۔ (۱۸) آگے کو بھی تیری سرز مین میں ظلم کی آ واز نہیں سی جائے گی اور نہ کہ تیری سرحدوں میں خرابی یا بربادی کی تو اپنی و بیاروں کا نام سخودگی رکھے گی۔ (۱۹) آگے تیری روشی ون کوسورج سے اور رات کو تیری جاندی چا ندے نہ ہوگی بلکہ خداوند تیرا ابدی نو راور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا اور تیرا سورج کی جانم کے دن آخر ہوجا کیں گے۔ (۲۱) اور تیرے لوگ صداوند تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن آخر ہوجا کیں گے۔ (۲۱) اور تیرے لوگ سب راست باز ہوں گے وہ ابد تک سرز مین کے وارث اور میری لگائی ہوئی ٹہنی اور میرے ہوں گا ہر ہو۔ (۲۲) ایک چھوٹے سے ایک ہزار ہوں گے دون آخر ہو۔ (۲۲) ایک چھوٹے سے ایک ہزار ہوں گے دورائی خاہر ہو۔ (۲۲) ایک چھوٹے سے ایک ہزار ہوں گے دورائی خاہر ہو۔ (۲۲) ایک جھوٹے سے ایک ہزار ہوں گے دورائی میں خداوند اس کے دونت میں بیسب ہچھ جلد ہوں گا درائی حقیر سے ایک قوی گروہ ہوگی میں خداونداس کے دونت میں بیسب ہچھ جلد ہوں گا۔ باب ۲۰ ختم ہوا۔

اس باب کی پہلی آیت میں مکہ معظمہ کوخطاب ہے اور اس کوروش اور منور ہونے کی بیارت ہے اور اس کوروشن اور منور ہونے ک بشارت ہے اور نور اور روشنی سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نوریا قر آن کا نور مراد ہے قر آن کریم میں آپ کواور قر آن کریم کونور مبین کہا گیا ہے۔

(۲) صد ما سال سے جو زمین پر کفرادرشرک اور گمراہی کی ظلمت اور تاریکی حیجائی ہوئی تھی وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اورنور قر آن سے زائل ہوگئی۔ (۳) اورامیر وفقیراور بادشاہ اس نور کے طلوع کی تجلی میں چلنے لگے۔

(۴) اوررفتہ رفتہ وہ نورز مین کے جاروں طرف بھلنے لگا اور مختلف قبائل اس نور کے گردا کھھے ہونے گئے اور تمیں برس کے اندر وہ نور دیار روم اور دیار مغرب اور دیار مشرق فارس اور کا شغراورختن اور ہندسندھ وغیرہ میں پہنچ گیا۔

(۵) اور لا کھوں مسلمان پیادہ اور سوار امیر اور غریب حج بیت اللہ کے لئے مکہ معظمہ میں جمع ہونے لگے اور بے شار اونٹوں اور سانڈ نیوں کی قطاریں مکہ معظمہ پہنچنے لگیس اور

ُ اونٹوں کی افراط جس قدر عرب اور مکہ مکر مہ کے اطراف اور نواحی میں ہے وہ زمین کے کسی خطہ میں نہیں۔

(۲)اور خداوند ذوالجلال کی حمد و ثناءاور تعریف کرنے والوں کے غول کے غول خانہ کعبہ کے گر دجمع ہونے لگے۔ ۰

(2) اور روئے زمین کے سلاطین اہل اسلام خاند کعبداور اہل مکہ کے لئے لاکھوں درہم ودینار کے ہدایا بھیجنے لگے۔

(۸) اور مدیان حضرت ابراہیم کے بیٹے کا نام ہے جولطان قطور سے ہے اور شہر مداین انہی کا آباد کیا ہوا ہے۔ اور قیدار حضرت اسلمعیل کے دوسرے بیٹے کا نام ہے جیسا کہ تورات کے کتاب بیدائش کے بجیسویں باب میں صراحة ندکور ہے اور اہل مداین اور نواجی سباسب حضرت اسلمعیل کی اولا دمیں سے ہیں جو مشرف باسلام ہوئے اور ہر سال اونٹوں اور سانڈ نیوں پر سوار ہو کر جج بیت اللہ کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور جن کی حمد و ثنا اور لَیْدَکَ مَالَمُ اللّٰہُ ہُمَّ لَیْدُکَ لَا شَرِیْكَ لَکُ لَیْدُکَ کَیْ وَازُوں سے دشت و بیابان کو بختے لگتے ہیں اور عبیل مراد ہیں اور مبلل بھٹریں وہاں جمع ہوجاتی ہیں اور عبیل (۱) سے عرب مشرقی و شالی کے قبائل مراد ہیں اور مطلب بیر ہے کہ سبایعنی یمن کے قبائل۔ اور قیدار کی بھٹریں یعنی قریش کے مراد ہیں اور مطلب بیر ہے کہ سبایعنی یمن کے قبائل۔ اور قیدار کی بھٹریں یعنی قریش کے وشیل اور مطلب بیر ہے کہ سبایعنی یمن کے قبائل۔ اور قیدار کی بھٹریں یعنی قریش کے وشیل اور مطلب بیر کے مینڈ ھے یعنی موٹے اور فربہ آدمی۔ ہر طرف سے خدا کی شبح وہلیل اور محمد و تشکیر کے نور کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔

(۹)۔اور کبوتر وں کے مانندلوگ خانہ کعبہ کی طرف اڑ کر پہنچیں گےاور اس کوطواف کریں گے۔

(۱۰)۔اوراس وفت جوفخر اورجلال لبنان کوحاصل ہے وہ اس وفت مکہ معظمہ کو حاصل ہوگا اور اس وفت مکہ مکرمہ کی طرف منتقل ہوجائے گا جد خاتم الانبیاء اور سید الاصفیاء کا مولد

<sup>(</sup>۱) نبیط حضرت استعیل کے ایک فرزند کا نام ہے۔

اورمسکن ہوگااوراس کےاصحاب انبیاء بنی اسرائیل کانمونہ ہوں گے۔

(۱۱)۔اور جو غارتگر خانہ کعبہ کا رخ کرے گا وہ یک لخت ہلاک ہوگا جیسا کہ اصحاب فیل کا قصہ مشہور ہے۔

(۱۲)۔اور خدا کا مقدس مکان یعنی خانہ کعبہ آ راستہ اور پیراستہ ہوگا ہر سال اس پر زرین غلاف چڑھائے جا ئیں گے۔

(۱۳)۔اوراس بلدہ مقدسہ کا نام صیہون ہوگا۔اس لئے کہ صیہون جس طرح بروشلم کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔اس طرح صیہون مکہ مکرمہ کا بھی نام ہے جیسے شخ عبدالحق دہلوی نے مدارج النبو ۃ باب چہارم تشم اوّل میں لکھاہے۔دیکھوازالۃ الاوہام صفحہ ۴۰۵

(۱۴)۔ اور آپ کے بعد جوخلیفہ اور حاکم ہوئے وہ عین سلامتی ہوئے اور آپ کی شریعت کے عالم عین صدافت بنے۔

(۱۵)۔اورسرزمین عالم صدافت اورعدالت اورسلامتی ہے البی معمور ہوئی کہ سی جگہ بھی ظلم کی آ وازنہ نی گئی۔

(۱۲)۔اورامت کوالیی شریعت کا وارث بنا کر دنیا سے رخصت ہوئے کہ جس کا نور اور روشنی ابدتک چیکتار ہے گا۔

(21)\_اوراس كانوراورجلال ابدى موگا\_

(۱۸)\_جونه بهجى ژيھلے گااور نه زوال پذیر ہوگا۔

(19)۔اوراس نبی کے تمام صحابہ راست باز ہول گے۔

(۲۰)۔اورایک چھوٹے سے ہزار اور ایک حقیر سے قوی گروہ ہوجائیں گے۔وللہ الحمد والمنة ۔

گذارش

حضرات اہل علم سے گذارش ہے کہ وہ کتاب یسعیاہ کا باب ۵۴ اور باب ۲۵ بھی

ضرور ملاحظہ فرمالیں اس میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔

اور اس کی تشریح اور تطبیق کے لئے ازالۃ الاوہام صفحہ ۲۹ وصفحہ ۵۰۵ بزبان فاری واظہارالحق صفحہ ۱۴۵ج۲ بزبان عربی وصفحہ ۱۳۷ج۔

ہردومصنفہ حضرت مولا نارحمۃ اللّٰہ کیرانو کیؓ ملاحظہ فر مالیں تطویل کے اندیشہ ہے اس کو ترک کردیا ہے۔

### بشارت هشت دهم

### از كتاب دانيال عليه السلام باب دوئم

کتاب دانیال کے باب دوم میں ایک طویل قصہ مذکور ہے جس کا خلاصہ ہم ہدیۂ ناظرین کرتے ہیں۔

بخت نصر شاہ بابل نے ایک پریشان کن خواب دیکھااور خواب دیکھ کر بھول گیااس سے اور بھی زیادہ پریشان ہوا۔ باد شاہ نے بیر ماجرا دانیال علیہ السلام سے ذکر کیا دانیال علیہ السلام نے دحی کے ذریعہ وہ خواب بھی بتلایا اور پھراس کی تعبیر بھی بتلائی۔

اس-بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک مورت ہے جونہایت خوبھورت بھی ہے اور ہیبت ناک بھی ہے اور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے۔

۳۲۔جس کا سرخالص سونے کا ہے اور اس کا سینہ اور باز و جاندی کے ہیں اور اس کا شکم اور را نیں تانبے کی ہیں اور اس کی پنڈلیاں لوہے کی ہیں اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور پچھٹی کے ہیں۔بادشاہ اس مجیب وغریب مورت کود کھے رہاہے۔

۳۳ کہ یکا یک ایک پھر نگلا بغیراس کے کہ کوئی ہاتھ سے کاٹ کر نکا لے خود بخو د نگلا اوراس مورت کے پاؤں پرلگا کر جولو ہے اور مٹی کے تتھے اور اسے نکڑے کر دیا۔ ۳۳ اورلوہا اور مٹی اور تانبا جاندی اور سونا (جس سے وہ مورت بنی ہوئی تھی) کھڑے گئے اور ہوا آہیں اڑا کر کھڑے گئے اور بستانی کھلیان کے بھوسے کے مانند ہو گئے اور ہوا آہیں اڑا کر لے گئے یہاں تک کہان کا بیتہ نہ ملا اور وہ پیچر جس نے اس مورت کو مارا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین کو بھر دیا (خواب ختم ہوا)۔

بادشاه نے بیخواب دیکھاتھا مگر بھول گیاتھا دانیال علیہ السلام کو بذر بعہ وحی بتلایا گیا کہ بادشاہ نے بیخواب دیکھاہے دانیال علیہ السلام نے حسب وجی خداوندی خواب بیان کرکے بادشاہ کواس کی تعبیر بتلائی کہاس خواب میں کیے بعد دیگرے یانچ سلطنوں کی طرف اشارہ ہے۔ سونے کے سرے بابل کا بادشاہ مراد ہے اور تیری سلطنت سونے کی ما نند ہے اور تیرے بعد ایک اور سلطنت آئے گی جو جاندی کے مانند ہوگی اور تیری سلطنت ے کمتر ہوگی اس کے بعدایک تیسری سلطنت آئے گی جو تا نے کی ما نند ہوگی پھرایک چوتھی سلطنت آئے گی جولوہے کی مانندمضبوط ہوگی پھرایک یانچویںسلطنت آئے گی جس کے یا وں کچھلوہے کے اور کچھٹی کے ہوں گے بعنی اس سلطنت میں کچھضعف اور اضطراب ہوگا لو ہا اورمٹی ملا جلا ہوگا لیتن وہ سلطنت قوت اورضعف کا مجموعہ ہوگی مجھی اس میں قوت ہوگی اور بھی ضعف اس یا نچویں سلطنت کے زمانہ میں یکا یک عالم غیب سے ایک پتھر نمودار ہوگا جو کسی کے ہاتھ سے کاٹ کر نکالا ہوانہ ہوگا بلکہ من جانب اللہ خود بخو و بلاسب ظاہری کے آسان سے اترے گا اور اس آخری سلطنت کے یا وُں برگرے گا اور اس کے ٹکڑے مکڑے کردے گا تا آئکہ اس کو بستانی کھلیان کے بھوسہ کے مانند بنادے گا اور ہوا اس کواڑا لے جائے گی بہاں تک کہاس کا نام ونشان نہرہے گا اور رفتہ رفتہ وہ پھر پہاڑ بن کرتمام ز مین کو بھر دیے گا۔

جاننا جاہئے کہ اس تعبیر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت ورسالت اور آپ کی نبوت ورسالت اور آپ کی آسانی بادشاہت کو ایک پھر سے تشبیہ دی گئی ہے اور بیہ تلا یا گیا ہے کہ وہ بھر بہت جلد بہاڑ کی شکل میں تبدیل ہوجائے گا یعنی اوّل اوّل وہ چھوٹی سے سلطنت ہوگ

اور بعد میں تمام دنیا پر تھاجائے گی۔ چنانچہ عہد فاروتی میں قیصر وکسریٰ کی شوکت کا خاتمہ ہوگیا اور اس طرح هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهرہ علی الدین کله کا وعدہ پورا ہوا اور هلك کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ هلك قیصر فلا قبصر بعدہ کی تصدیق ہوگئ آسانی بادشاہت کا بیتھر زمین پر ایساگرا کہ ونیا کی بڑی بڑی سلطنوں کو پیس کر رکھ دیا اور جو شریعت آپ پر آسان سے نازل ہوئی وہ قیامت تک باتی رہے گی تفصیل کے لئے اظہار الحق صفحہ ۱۳۸ جربان عربی اور از اللہ الا وہام صفحہ ۵۰ مربان فاری ہردو مصنفہ حضرت مولا نارجمۃ اللہ کیرانوی قدین اللہ مرہ کود کیسے اور ہدایۃ الحیاری صفحہ ۵ مصنفہ حضرت مولا نارجمۃ اللہ کیرانوی قدین اللہ مرہ کود کیسے اور ہدایۃ الحیاری صفحہ ۵ مصنفہ حضرت مولا نارجمۃ اللہ کیرانوی قدین اللہ مرہ کود کیسے اور ہدایۃ الحیاری صفحہ ۵ مصنفہ حضرت مولا نارجمۃ اللہ کیرانوی قدین اللہ میں اللہ مرہ کود کیسے اور ہدایۃ الحیاری صفحہ ۵ مصنفہ حافظ ابن قیم جمی دیکھئے۔

#### عا تكه بنت عبدالمطلب كاخواب

اں موقع پرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ عاتکہ بنت عبدالمطلب کا ایک خواب ذکر کریں جوسیرت کے تمام صحیح اور معتبر کتابوں میں فدکور ہے تا کہ ناظرین کواس بشارت دانیالیہ کے سمجھنے میں مدودے وہ خواب حسب ذیل ہے۔

ابوجہل کی سرکردگی میں قریش کا ایک ہزار کا قافلہ سات سواونٹ اور سوسوارون اور دیگر سامان حرب کے ساتھ جنگ بدر کے لئے روانہ ہونے لگا تو قبل از روائگی عاتکہ بنت عبدالمطلب نے بیخواب دیکھا کہ ایک شتر سوار مکہ میں آیا اور مقام ابطح میں اونٹ بٹھلا کر باواز بلندیہ کہہ رہا ہے۔

الا انفروا یا آل غدر لمصارعکم فی ثلاث اے غدر لیم خدا کے غدار وتم بہت جلدا پی مقتل اور بچھڑنے کی جگہ کی طرف تین دن میں نکل جاؤ۔

اور پھروہ شتر سوار مسجد الحرام میں گیا اور خانہ کعبہ کی حجبت پر چڑھ کر بھی اسی طرح اعلان کیا اس کے بعد وہ سوار جبل ابوقیس پر چڑھا اور وہی آ واز دی اور پھراو پر ہے ایک پھر اغلان کیا اس کے بعد وہ سوار جبل ابوقیس پر چڑھا اور مکہ کا کوئی گھرانہ ایسانہ رہا کہ جس میں اٹھا کرینچے پچینکا وہ پھرینچے کرچور چور چور ہوگیا اور مکہ کا کوئی گھرانہ ایسانہ رہا کہ جس میں

اس کا کوئی فکڑا جا کرنہ گرا ہو۔ عاتکہ نے بیخواب حضرت عباس سے بیان کیا جواس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے انہوں نے بیخواب اپنج مخصوص دوستوں سے بیان کردیا اور بجھ گئے کہ قوم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے شدہ شدہ اس خواب کی اطلاع ابوجہل کو بھی ہوگئ ابوجہل نے کہ قوم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے شدہ شدہ اس خواب کی اطلاع ابوجہل کو بھی ہوگئ ابوجہل نے جب حضرت عباس کو مسجد حرام میں آتے دیکھا تو کہنے لگا اے ابوالفضل (حضرت عباس کی کنیت ہے ) تہمارے مردتو مدعی نبوت تھے ہی اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعوگی کرنے لگیں حضرت عباس نے کہا کیا بات ہے ابوجہل نے عاہ کہ کے خواب کا ذکر کیا ۔خواب بیان ہی کیا جارہ ہو گا کہ لکا کہا کیا بات ہے ابوجہل نے عاہ کہ کے خواب کا نبیام لے کر اس فان سے مکہ میں بہنچا کہ پیرا ہمن چاک ہے اور اور شدی کی ناک گئی ہوئی ہے اور بیآ واز لگار ہا۔ اے گروہ قریش اپنے کاروان تجارت کی خبر لو۔ اور جلد از جلد ابوسفیان کے قافلہ کی مددکو بہنچو بیخبر سنتے ہی قریش پورے ساز وسامان کے ساتھ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور مدرکے میدان میں پہنچ کر اس خواب کی تعبیر بحالت بیداری اپنی آئھوں سے دیکے گی۔ بدر کے میدان میں پہنچ کر اس خواب کی تعبیر بحالت بیداری اپنی آئھوں سے دیکے گی۔

اوراس واقعہ پربھی غور کرو کہ جواحادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ غزوہ خندق میں خندق کھودتے وقت جب ایک پیخرنکل آیا تواس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کدال ماری جس سے وہ پیخرٹوٹ گیا اور اس سے روشنی نمودار ہوئی اور اس میں شام اور فارس اور یمن کے شہر نظر آئے اشارہ اس طرف تھا کہ بیتمام مما لک اسلام کے مفتوح ہوں گے۔

### بشارت نوزدهم

# ازانجيل متى باب سوم آيت اوّل

ان دونوں میں بوحنا یہودیہ کے بیابان میں ظاہر ہو کے منادی کرنے اور بیہ کہنے لگا کہ تو بہ کروآ سان کی بادشاہت نزدیک آگئی ہے۔انتہا۔

اوراس انجیل کے باب چہارم کے ستر هویں آیت میں ہے: اسی وقت سے یسوع نے منادی کرنی اور یہ کہنا شروع کردیا کہ تو بہ کرو کیونکہ آسان کی باوشاہت، نزدیک آگئ ہے۔

نتهی به النجی به

آسانی بادشاہت سے بیمراد ہے کہ کوئی کتاب آسان سے نازل ہوگی اوراس میں ہر طرح کے احکام مذکور ہوں گے۔ اور نہایت شوکت اور حاکما نہ طور سے اس کی نشر واشاعت کی جائے گی خدا کے سرکشوں اور نافر مانوں پر تہدیدی احکام نافذ ہوں گے۔ غرض یہ کہ نہ تو فقط دنیوی بادشاہت ہو جسیا کہ سلاطین دنیا کو حاصل ہوتی ہے اور نہ یہ ہو کہ فقط احکام خداوندی کی اشاعت نہایت مسکنت سے مقہور اور مغلوب ہو کر بلاکسی شوکت اور حکومت خداوندی کی اشاعت نہایت مسکنت سے مقہور اور مغلوب ہو کر بلاکسی شوکت اور حکومت احکام کے کی جائے۔ بلکہ احکام آسانی بھی ہوں اور اس کے ساتھ شوکت اور حکومت زمینی بھی ہو۔ احکام خداوندی سے سرتا بی کرنے والوں کو سرز ابھی دی جاتی ہو۔ حکومت الہی کے باغیوں سے جہاد بھی کیا جاتا ہوا ور یہ دونوں باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کے عبد میں کماحقہ ظہور میں آگیں۔

احکام خداوندی اور شریعت آسانی بھی نازل ہوئی اور نہایت شوکت اور توت سے اس کونا فذکیا گیا۔ قیصر و کسری کے تخت کوالٹ کرر کھ دیا۔ خدا کے دشمنوں سے جہاد بھی کیا چور اور د ذنوں پر حد بھی قائم کی۔ زنا کاروں کورجم اور سنگ سار کیا۔ شراب خواروں کے کوڑ ب لگوائے۔ آنکھ کھول کر دیکھے کہ آسانی بادشاہت اس کو کہتے ہیں اور خدارا یہ بھی آسانی بادشاہت نہیں تو وہ بادشاہت تم بتلاؤ کہ جس کوآسانی کہا جاسکے۔ اِنَّ فِے فی ذلِكَ لَذِكُری لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَی السَّمُعَ وَهُوَ شَهِیدٌ۔

بشارت بستم

ازانجیل متی باب۲۰ آبیت۴

یسوع نے انہیں کہا کیاتم نے نوشتوں میں بھی نہیں پڑھا کہ جس پھرکوراج گیروں نے ناپسند کیاوہی کونے کاسرا ہوا۔ یے خداکی طرف ہے ہوااور ہماری نظروں میں عجیب۔اس لئے میں تہمیں کہتا ہوں کیا خداکی با دشاہت تم ہے لے لی جائے گی اورا کیہ قوم کوجواس کے میوہ لادے دی جائے گی جواس پیقر پر گرے گا چور ہوجائے گا۔ پرجس پر وہ گرے اسے پیس ڈالے گا۔ انتخا۔ رائی گیرا در معماروں ہے بنی اسرائیل مراد ہیں اور کونے کے پقر ہے ہمارے نبی اکرم خاتم النبیین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیونکہ آپ بنی اسرائیل کی نظر میں آیک نالپند پقر کے مشابہ تھے۔ بنی اسرائیل نے ہر چند آپ کورد کرنا چاہا مگر آپ تائیدالہی سے کونے کا سرا یعنی خاتم النبیین ہوکر رہے۔اور پقر کے سرزاویہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جو کونا عمارت کی بلندی کی طرف خالی تھاوہ اس سے بھر جائے گا اس طرح قصر نبوت میں جوزاویہ خالی تھاوہ بلندی کی طرف خالی تھاوہ سے یہ ہوگیا اس طرح قصر نبوت کی عمارت یوری ہوگئی۔

كما روى ابو هريرة رضى الله تعالىٰ عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلى و مثل الانبياء من قبلى كمثل رَجُل بنى بيتا فاحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت اللبنة وانا خاتم النبيين. رواه البخارى في كتاب الانبياء و في رواية انا سددت موضع اللبنة وختم بي البنيان وختم بي الرسل.

آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری اور انبیاء سابقین کی الی مثال ہے کہ کسی نے ایک مخل نہا بت عمدہ تیار کیا مگر ایک این کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس محل کا چکر لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیا این کے کیوں چھوڑ دی گئی میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ یعنی میں نے ہی اس این کی جگہ کو پر کیا ہے اور میرے ہی سے بیتمیر ختم ہوئی اور مجھ ہی پر انبیاء و رسل کا سلسلہ ختم ہوا۔

پھر آپ پر جو گراوہ بھی چور چور ہوا اور جس پر آپ گرے وہ چورا چورا ہوا۔ چنانچہ جنگ بدر میں قریش آپ برگرے اور وہ خدا کے فضل سے چور چور ہوئے اور فنخ مکہ کے وفت آپ ان پرگرے تب بھی وہی چور چور ہوئے۔اور آپ کے بعد صحابہ کرام ایران، شام دروم وغیرہ دغیرہ پرگرے اور سب کو چور کیا اور پھل اور میوہ لانے والی قوم بنی اسلمیل بیں کہ جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پھل لائی اور حکومت اور سلطنت کے بالک ہوئے اور یہ آسانی بادشاہت ان کے حصہ بیس آئی۔

لہذااس بثارت کا مصداق بجرخاتم النبیین سیدالا وّلین والاً خرین محمصلی الله علیہ وسلم کے اور کو کی نہیں ہوسکتا۔ رہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ہ والسلام سودہ حضرت واؤد علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی نسل سے تھے۔ بنی اسرائیل میں بہت محترم تھے وہ نا پہند پھر کے کہیے مشابہ ہوسکتے ہیں دوم یہ کہ وہ خاتم النبیین نہیں جیسا کہ ماسبق میں معلوم ہو چکا ہے کہ اہل کتاب علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک اور نبی کے منتظر تھے۔ نیز ماسبق میں یہ بھی گذر چکا ہے کہ جب کہ جب کہ جب کہ بین علیہ السلام کے ایک اور نبی کے منتظر تھے۔ نیز ماسبق میں یہ بھی گذر چکا ہے کہ جب کہ بین علیہ السلام معویث ہوئے ہوئے یہود یوں نے ان سے دریا فت کیا الخ۔

سوم یہ کہ حضرت مسے خود تو بھی کسی پر نہ گرے اور یہود جب ان بر گرے تو بقول نصاری حضرت سے چور چور ہوئے والٹیا کی روح اللّٰہ

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہھی بھی نے بیس فرمایا کہ میں خاتم النبیبین ہوں میرے آسان پر چلے جانے کے بعد کوئی سچانی نہیں آئے گا۔

# بشارت بست وتكم

# ازانجيل يوحناباب چېاردېم آيت۵۱

10۔ اگرتم مجھ سے محبت رکھتے ہوتو میرے حکموں پڑمل کروگے۔ ۱۲۔ اور میں باپ
سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔
۲۲۔ وہی تسلی دینے والا جوروح القدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا اور سب با تیں جو بچھ کہ میں نے تمہیں کہی ہیں تمہیں یاد دلائے گا۔ 19۔ اوراب میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے بیشتر کہا تا کہ جب وہ وقوع میں گا۔ 19۔ اوراب میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے بیشتر کہا تا کہ جب وہ وقوع میں

آئے تو تم ایمان لاؤ۔ ۳۰۔ بعداس کے میں تم سے بہت کلام نہ کروں گا اس لئے کہ اس جہاں کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔

اورباب، ۱۵۔ آیت کامیں ہے۔

جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گا لیمنی سچائی کی روح تو وہ میری گواہی دے گا۔انتیٰ ۔

اور باب ۱۷\_آیت کمیں ہے۔

(۷) میں تم سے بچ کہتا ہوں تمہارے لئے میراجانا ہی فائدہ مندہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگارتمہارے پاس نہآئے لیکن اگر جاؤں گا تواسے تمہارے پاس بھیجے دوں گا۔ (۸)اوروہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی ادرعدالت سے قصور وارتھ ہرائے گا۔

(۹) گناہ کے بارہ میں اس کئے کہوہ مجھ پرایمان نہیں لاتے۔

(۱۰) راست بازی کے بارہ میں اس کئے کہ میں اینے باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔

(۱۱)عدالت کے بارہ میں اس لئے کہ اس جہان کے سردار پڑھم کیا گیا ہے۔ (۱۲)۔ میری اور بھی بہت سی با تیں ہیں کہ میں تمہیں اب کہوں پر اب تم ان کی برواشت نہیں کر سکتے۔

(۱۳) کیکن جب وہ روح حق آئے گا نوتم کوتمام سیائی کی راہ دکھائے گا اس کئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا کی سے گا وہ کے گا وہ کی سے گا وہ کی طرف سے نہ کہے گا کی دے گا۔ (۱۴) وہ میری بندگی اور جلال کوظا ہر کرے گا۔انتہا۔

اور انجیل متی باب آیت ۱۱ میں ہے۔ میں توبہ کے لئے پانی سے بہتمہ دیتا ہوں کیکن جو میرے بعد آتا ہے۔ مجھ سے زور آور ہے میں اس کے جوتے اٹھانے کے لائق نہیں۔ انتماٰ۔

يدحضرت عيسى عليه السلام كاكلام بكه جوآب في رفع الى السماء سے يملے حواريين

کی آسلی کے لئے فرمایا کہتم یہود ہے بہود کی سازشوں اور قبل کے تدبیروں سے ہرگز نہ گھبراؤ اور میری تکلیف سے رنجیدہ اور مملین نہ ہو میں عنقریب اس دنیا سے نکل کر ایسی جگہ پر چلا جاؤں گا کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں ہوگی یعنی آسان پر چلا جاؤں گا۔خدا کے یہاں بہت مکان ہیں اور قیامت کے قریب پھر آسان سے نازل ہوں گا اور بعدازاں ایک آنے والی فارقلیط کی بیثارت دی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میرے علاوہ ایک دوسرا فارقلیط (رسول) فارقلیط کی بیثارت دی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میرے علاوہ ایک دوسرا فارقلیط (رسول) کوخوب سزادے گا اور وہ دین ورنیا کا سردار ہوگا اور وہ اس قدر بلندمر تبہوگا کہ جھے میں اس کوخوب سزادے گا اور وہ دین و دنیا کا سردار ہوگا اور وہ اس قدر بلندمر تبہوگا کہ جھے میں اس کی کوئی بات نہیں حق جل شانہ نے قرآن کریم میں اس بیثارت کا ذکر فرمایا ہے کیا قال تعالیٰ:

وَإِذُ قَالَ عِينَسَى بُنُ مَرُيَمَ يَابَنِي إِسُرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيُكُمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيُنَ يَدَى مِنَ التَّوُراةِ وَمُبَشِّرًام بِرَسُولِ يَّاتِي مِنْ بَعُدِي اِسُمُهُ ٱحُمَدُ.

اس وقت کو یاد کرو کہ جب عیسٹی بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللّٰد کا رسول ہوں اور توریت کی نصّد بق کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں ایک عظیم الشان رسول کی جومیرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔

 نے مددگاراور تسلی دینے والے کالفظ رکھ دیا اور فارقلیط کے لفظ کو انجیل کے تسخوں ہے بالکل حذف کر دیا۔

# لفظ فارقليط كي تتحقيق

لفظ فارقلیط اصل میں بونانی زبان سے معرب کیا گیا ہے اور بیلفظ بونانی زبان میں کئی معنی میں مشترک ہے اور وہ سب معنی احمر مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتے ہیں علماء نصاریٰ نے فارقلیط کے مختلف معنی بیان کئے ہیں۔

ا کسی نے کہا کہ فارقلیط کے معنی تعلیٰ دینے والے کے ہیں جس کاعر بی ترجمہ مُعَزّی ہے۔ ۲ کسی نے کہا کہ اس کے معنی معین اور مدد گار کے ہیں۔

سے کسی نے کہا کہاں کے معنی شافع لیعنی شفاعت کرنے والے کے ہیں۔ میں جب بریں سیمون کی لیونرین سے معنی شافع کے ہیں۔

سم کسی نے کہا کہ اس کے معنی وکیل یعنی وکالت کرنے والے کے ہیں۔

۵۔ کسی نے کہا کہ اس کے معنی بڑا سراہنے والا۔ جس کا فاری ترجمہ ستائندہ اور عربی ترجمہ ستائندہ اور عربی ترجمہ جاداوراحمہ بصیغۂ اسم تفضیل جمعنی فاعل ہے۔

۲۔ اور کسی نے کہا کہ اس کے معنی بڑا سراہا گیا لیعنی بڑا ستودہ کے ہیں جس کا عربی ترجمہ محد ہے اور احمد اسم تفضیل بمعنی مفعول ہے۔ کیونکہ لفظ احمد صیغہ اسم تفضیل کا ہے جو بھی بمعنی فاعل ہوتو اس کا ترجمہ بید بمعنی فاعل ہوتو اس کا ترجمہ بید ہوگا بڑی حمد د ثناء کرنا لیعنی خدا تعالی کا بڑا سرا ہے والا اور اگر احمد اسم تفضیل بمعنی مفعول ہوتو اس کا ترجمہ بیہ ہوگا بڑا ستودہ بے خدا اور بندوں میں بڑا ہی ستودہ ہے۔

ے۔اور بعضوں نے فارقلیط کا ترجمہ امید گاہ عوام سے کیا ہے۔

٨\_ اوربعض شخول میں رسول کا لفظ ہے۔

9۔اوربعض نے کہا کہاس کے معنی روح حق کے ہیں۔

۱۰۔اورکس نے کہا کہاس کے معنی ثقداور معتبر کے ہیں۔

پس اگر فارقلیط کی اصل بونانی زبان میں پاراکلی طوس قرار دی جائے تو اس کے معنی معین اور مددگار اور وکیل کے ہیں اور اگریہ کہا جائے کہاس کی اصل پیرکلوطوں ہے تو اس کے معنی محمد یا احمد یا حماد کے قریب قریب ہیں۔

انجیل کے تمام قدیم سنوں میں عربی اور فاری اور اردو تمام سنوں میں فارقلیط کا لفظ موجود تھا مگراب موجود ہ نسنوں میں لفظ فارقلیط کے بجائے زیادہ تر مددگاراور روح حق کا لفظ پایا جا تا ہے مگر باوجود ان تحریفات اور تغیرات و تبدلات کے پھر بھی مدعا حاصل ہے اس لئے کہاں بشارت میں فارقلیط کے جواوصاف ذکر کئے گئے ہیں وہ تمام کے تمام محمد مصطفی اور احمر مجتی سلی اللہ علیہ وسلم برعلی وجہ الکمال والتمام صادق اور منطبق ہیں اور فارقلیط کے جومعنی احمد بھی لئے جائیں وہ سب آپ برصادق ہیں آپ خدا تعالیٰ کے وکیل اور سفیر بھی ہیں اور روح حق اور روح حسرق اور روح رائی بھی ہیں یعنی روح خبیث نہیں جوجوث ہولے اور محمد قروح حدق اور روح مدق اور وزر وزر کے میں اور خبیث نہیں جوجوث ہولے اور محمد اللہ علی میں اور شروح کی اور شافع ہوں ہیں اور کے مام سب سے زیادہ خدا کی حمد وثناء کرنے والے بھی ہیں بلکہ یہ تمام آپ کے اساء ہیں یعنی آپ سب سے زیادہ خدا کی حمد وثناء کرنے والے بھی ہیں بلکہ یہ تمام آپ کے اساء ہیں یعنی آپ التی اور کوئی اس میں سے اسم صفت ہے جسے وکیل اور شافع اور معین ومددگار اور روح کی اور کوئی اسم علم ہے جسے احمد اور محمد ورشاہیں کے نام ہیں ایک نام آپ کا آپ کیا گویا کہ حمد بھی ہے حمد اگر چہ مصدر ہے جمعنی ستودن مگر مبالغة آپ پر اطلاق کر دیا گیا گویا کہ آخی طرح سلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی کی جسم حمد وشاہیں۔

فارقليط كاسب سے زيادہ صحيح ترجمه لفظ احمد ہے اور اسی وجہ سے قرآن كريم ميں اس بثارت كاذكر بلفظ احمد آيا ہے كما قال تعالى: مُبَشِّرًا، بِسرَسُولٍ يَانِيْ مَنُ ، بَعُدِى إِسُمُهُ اَ اَسُمُهُ اَحُمَدُ۔

بیآ بت قرآن مجید کی ہے اور قرآن مجید جس ملک میں نازل ہوااس وفت اس ملک میں بے شارعلاء یہوداورعلاء نصار کی موجود تھے اگر یہ بشارت اور بیخبر غلط ہوتی تو ہزار ہاعلا یہود و نصار کی اس غلطی کو فاش کرتے اور برملا اس خبر کی تر دید کرتے اور جوعلاء یہود اور نصاری اسلام میں داخل ہوگئے تھے وہ اس غلط بیانی کو دیکھ کرفوراً اسلام سے برگشتہ ہوجاتے اور بغیر شور فغل مجائے خاموش نہ بیٹھتے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پیشین گوئی کوعلی الاعلان ظاہر فر مانا اور بیان کرنا اور علماء نصاریٰ کا خاموش رہنا بیان کے اعتر اف اور تسلیم کی روشن دلیل ہے اور اگر کوئی بیاعتر اض کرے کہ اگر بیہ بات بچی تھی تو اس وقت کے علماء یہود و نصاریٰ کیوں مسلمان نہ ہوگئے۔

**جواب**: بید که علماء نصاری کے نز دیک حضرت عیسی علیہ السلام کے ظہور کی پیشین گوئیاں توریت میںموجود ہیں مگر باد جودان پیشین گوئیوں کےاور باو جود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے مشاہدہ کر لینے کے پھر بھی علماء یہود حضرت مسیح پر ایمان نہیں لائے بلکہ ان کے دشمن ہو گئے اور بیجہ سنگد لی اور بیجہ دنیاوی اغراض یا بیجہ حسد کے حضرت مسیح کی دعوت کوقبولنہیں کیا بلکہ صاف طور برعلاء یہودیہ کہتے ہیں کہ تو ریت میں حضرت مسیح کی کوئی بشارت نہیں اور نہان کا کوئی ذکر ہے اس طرح بہت سے علماء نصاریٰ نے بوجہ سنگد لی اور بوجه د نیاوی اغراض آپ کا پیرو ہونا قبول نہ کیا۔ حالا نکیدان کو یقین تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی سیج بن مریم نے بشارت دی ہے جیسے ہرقل اور مقوّس نے صاف طور براس کا اقرار کیا که آپ وہی نبی ہیں جن کی انجیل میں بشارت دی گئی گراینی سلطنت کی خاطر اسلام میں ذاخل نہیں ہوئے اور علاء نصاریٰ میں جومنصف اور حق پرست تھے جیسے نجاشی شاہ حبشہ اور ضغاطر رومی اور ابن النارطور وغیرہم بیلوگ ایمان لائے۔اور بہت سے علماء نصاریٰ نے دیده و دانسته علاء بهود کی طرح صاف طور بریه کهه دیا که محد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی توریت وانجیل میں کوئی بشارت نہیں۔علما نصاریٰ کی بیہ تکذیب الی ہے جبیبا کہ علماء یہود اور دیگزیہودحضرت مینے کی بشارتوں کے منکر اور مکذب ہیں علماء نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہاس بثارت میں فارقلیط کی آمہ ہے روح القیدس کا حواریین پرنازل ہونا مراد ہے چنانچیر حضرت عيسى كرفع الى السماء كے بعد جب حواريين ايك مكان ميں جمع تضقوده روح ان يرنازل ہوئی اوراس روح کے نزول سے حواریین تھوڑی در کے لئے مختلف زبانیں بولنے لگے۔

نصاری کاریخیال۔ سراسرخیال خام ہے یہ بشارت کسی مقد س اور برگزیدہ انسان کے حق بیں ہے جو خدا کی طرف سے الہام پائے گا اور خدا کی طرف سے اس کو القاء ہوگا وہی کہے گا اپنی طرف سے پچھ نہ کہے گا اس بشارت کوروح القدس یعنی جبرائیل امین کے نزول سے کوئی واسط نہیں اور کسی فرشتہ ہے اس بشارت کا کوئی تعلق نہیں۔ فارقلیط کی آمد سے ایک رسول عظیم کی بعثت مراد ہے جوئن اور باطل کے درمیان فرق کرے گا۔

حضرت مولا ناعبدالحق صاحب حقانی صاحب تفسیر حقانی عقائد الاسلام صفحه ۲۸ میں کھتے ہیں:

ایک پادری صاحب ایک رسالہ میں جولفظ فارقلیط کی تحقیق میں انہوں نے لکھا ہے اور ۱۲۹۸ او میں کلکتہ میں چھپاتھا لکھتے ہیں کہ بیلفظ فارقلیط یونانی زبان سے معرب کیا گیا ہے پیں اگراس کی یونانی میں پارا کلی طوس اصل قرار دی جائے تو اس کے معنی معین اور وکیل کے ہیں اور اگر کہیں اصل پیرکلوطوس ہے تو اس کے معنی محمد ٰیا احمد کے قریب ہیں پس جس عالم اہل اسلام نے اس بشارت سے استدلال کیا تو وہ اصل پیرکلوطوں سمجھا کیونکہ اس کے معنی محمد یا احمد کی خبر دی معنی محمد یا احمد کی خبر دی کین اصل یا راکلی طوس ہے فقط

ہم کہتے ہیں کہاصل پیرکلوطوں ہے یونانی خط میں بہت تشابہ ہے اس کو پارا کلی طوس غلطی سے پڑھ لیا۔انتی کلامہ۔

اور دیکھوا ظہار الحق صفحہ ۱۵۵ ج۲۔مصنفہ فاصل محقق مولا نامحد رحمت اللہ کیرانوی قدس اللّٰدسرہ یہ صفحون اظہار الحق ہی کی عبارت کا ترجمہ ہے جوعر بی بیس ہے۔

اور یونانی زبان میں پیرکلوطوں ہونے کی ایک بڑی دلیل کیے ہے کہ سینٹ جروم نے جب انجیل کا ترجمہ لاطینی زبان میں لکھنا شروع کیا تو پیرکلوطوں لکھ دیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کتاب سے قاب کی تھا۔ تفسیر حقانی صفحہ ۹ • اتفسیر سورۃ الصف۔ میں کہ جس کتاب سے قطع نظر بھی کرلیں تو تب بھی ہمارا مدعا ثابت ہے کیونکہ اس اورا گرہم اس تحقیق سے قطع نظر بھی کرلیں تو تب بھی ہمارا مدعا ثابت ہے کیونکہ اس

بشارت میں اس آنے والے فارقلیط کے بہت سے اوصاف بیان کئے ہیں جو بہتمام وکمال سیر ناومولا نامحم مصطفیٰ واحمرمجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پرصادق اور منطبق ہیں۔

اوّل۔ بیرکہ جب تک میں نہ جاؤں گاوہ نہ آئے گا۔

دوئم \_ بیر کہ وہ میری گواہی وے گا۔

سوئم ۔ بیر کہ وہ گناہ اور راستی اور عدالت سے تقصیر وارتھ ہرائے گا۔

چہارم ۔ بیکہ مجھ پر ندایمان لانے والول کوسز ادے گا۔

پنجم۔وہ سچائی کی راہ بتلادےگا۔

ششم ۔ بیر کہ وہ آئنرہ کی خبریں دے گا۔

مفتم \_ بیکدوه اپن طرف سے کھند کہ گا بلکہ جواللہ سے سے گاوہ ی کہا۔

مِشتم \_ بير كه وه جهان كاسر دار هوگا\_

تنهم - بيركه ده ميري تمام بانتيس تم كويا د دلائے گا۔

دہم۔ یہ کہ جوامورتم اس وقت برداشت نہیں کرسکتے وہ نبی اس وقت آکرتم کو بتلائے گا اور جو باتیں غیر کمٹل ہیں ان کی تکمیل کرے گا اور بیتمام باتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم برصا دق آتی ہیں۔

(۱) آپ کا تشریف لانا حضرت عیسی علیه الصلوة والسلام کے جانے پراس کئے موقوف تھا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اس لئے کہ کسی نبی کا آنا پہلے نبی کے جانے پر جب بی موقوف بھا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اس لئے کہ کسی خوف بوسکتا ہے جب دوسرا نبی خاتم الانبیاء ہوورنہ اگروہ نبی خاتم الانبیاء ہیں تواس کے آنے ہے پہلے نبی کا جانا تشرط ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اس لئے کہ جب وہ نبی خاتم الانبیاء نہیں تو پہلے نبی کی موجودگی ہیں بھی وہ مبعوث ہوسکتا ہے۔

پہلے نبی کا جانا دوسرے کے آنے کے لئے جب ہی شرط ہوسکتا ہے کہ جب دوسرانی خاتم الانبیاء ہو۔ الحاصل حضرت مسے نے اس جملہ سے پیظا ہرفر مادیا کہ وہ فارقلیط اور روح حق خاتم الانبیاء ہوگا۔ کما قال تعالیٰ: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنَ رِجَالِكُمُ وَلَهِ كِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِيُنَ۔ محرصلی الله علیه وسلم تمہارے مردوں میں سے سی کے باپنہیں لیکن اللہ کے رسول ادرآ خرالنبیین ہیں۔

اور حضرت مین خاتم النبیین نه منظے ورنه علماء نصاری و بیبود حضرت مین کے بعد ایک نبی کے کس لئے منتظر منظے اور روح کا آنا حضرت عیسیٰ علیه السلام کے جانے پرموقوف نه تھا روح کا نزول تو حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں بھی ہوتا تھا۔

(٢) اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت عيسى عليه السلام كى گوابى يھى دى۔

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنُ شُبِّهَ لَهُمُ وَإِنَّ الَّذِيْنَ الْحُتَلَفُوا فِيُهِ لَفِي شَكِّ مِّنُهُ مَالَهُمُ بِهِ مِنُ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيُنًا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيُمًا۔

آورانہوں نے نہان کو (عیسیٰ علیہ السلام کو) قتل کیا اور نہ سولی دی لیکن اشتباہ میں ڈال دیئے گئے اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں اختلاف کیا وہ یقیناً شک میں ہیں خودان کواس کا یقین نہیں محض گمان کی ہیروی ہے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کوا پنی طرف اٹھالیا۔ وہی غالب اور حکیم ہے۔

(۳) اور راستی اور عدالت ہے ملزم بھی کیا۔

(۳) اور حضرت سے نہ مانے والوں کو پوری پوری سزاہمی دی کسی سے قال اور جہاد کیا اور کسی کو جلا وطن کیا جیسا کہ یہود خیبراور یہود بنونفیراور یہود بنوقیقاع کے واقعات سے ظاہر ہے اور روح نے نہ کسی کو ملزم تھہرایا اور نہ کسی کی سرزنش کی اور سرزنش کردنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارقلیط ظاہر ہونے کے بعد حکومت کے ساتھ لوگوں کو تو نیخ اور سرزنش کرنے گا اور خلا ہر ہے کہ دوح القدس کا ظاہر ہو کر عام لوگوں پر حکومت کرنا کہیں تابت نہیں اور نہ حواریین کا یہ منصب تھا۔ حواریین نے حکومت کے طور پر کسی کی تو بیخ نہیں کی بلکہ واعظانہ طور پر لوگوں کہ کہیں طرح بھی واعظانہ طور پر لوگوں کو سے کہ کسی طرح بھی

روح القدس كوفار قليط كالمصداق نهيس قرار ديا جاسكتاب

اور آبت وہم میں سرزنش کی بیروجہ بیان فرمانا اس لئے کہ وہ مجھ پرایمان ہیں لاتے اس پردلالت کرتا ہے کہ اس فارقلیط اور مددگاراوروکیل وشفیع کاظہور منکرین عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہوگا بخلاف روح کے کہ اس کاظہور تو آپ کے نزدیک حواریین پر ہوا کہ جو منکرین عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اور نہ حواریین نے کسی کو مزادی وہ خود ہی مسکین اور عاجز منظر میں منکر کو کیسے مزاد ہے سکتے تھے۔

(۵)اور آنخضرت نے صدق اور راستی کی وہ راہیں بتا ئیں کہ جونہ کس نے دیکھی اور نہیں آپ کی شریعت غراءاور ملت بیضاءاس کی شامدہے۔

(۲) اورآئندہ واقعات کے متعلق آپ نے اتی خبریں دیں کہ جن کا کوئی شارنہیں اور الیمی سیجے خبریں دیں کہ جو ہو بہو ظاہر ہو ئیں اور ان کا ایک حرف بھی خلاف واقعہ نہ نکلا اور تا قیامت اس طرح ظاہر ہوتی رہے گی۔

(2) اس کئے کہ آپ نے اپنی طرف سے پھی ہیں فرمایا کما قال تعالیٰ وَ مَا یَسُطِفُ عَنِ الْهُولَ الله وَ الله وَ حُی یُولُ ہے اللہ وَ الله وَ الله وَ حُی یُولُ ہے اللہ وَ اللّٰ وَا اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَا اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَا اللّٰ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ

(۹) اورنصاریٰ نے حضرت سے علیہ السلام کی سیح تعلیمات کومحوکر دیا تھا ان کو بھی یا د دلایا جن میں تو حید و تثلیث کا مسلہ بھی ہے اس کوخوب یا د دلایا۔ اور حضرت سیح کے تل و صلب کی نفی اور رفع الی السماء کا اثبات فر مایا۔

قُلُ يَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنُ دُونِ الله طوقال الْمَسِيئُ يَسْبِي إِسْرَآئِيلَ اعْبُدُوا الله رَبِّي وَرَبُّكُمُ إِنَّهُ مَنْ تُشُرِك بِاللهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْبَيْنَ مِنْ انْصَارِ. الْحَنَّة وَمَا وَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ انْصَارِ.

آپ فرماد بیجے کہ اے اہل کتاب ایک ایسے امری طرف آؤ کہ جوہم میں اور تم میں مسلم ہے وہ یہ کہ خدا کے سواکسی کی عباوت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں اور ایک دوسرے کو اللہ کے سوار ب نہ بنائیں اور فرمایا حضرت سے بن مریم نے اے بنی اسرائیل بندگی کروصرف ایک اللہ کی جومیرا اور تمہارا پروردگار ہے تحقیق جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالی نے اس پر جنت کو حرام کیا ہے اور اس کا ٹھکا نا جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگا رہیں۔

(۱۰) آپ نے مبعوث ہونے کے بعد دہ باتیں بھی بتلا ئیں کہ جوحفرت سے علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے کمل سے باہر تھیں یعنی ذات وصفات، شریعت وطریقت، حشر ونشر، جنت وجہنم کے متعلق وہ علوم ومعارف کے دریا بہائے کہ جن سے تمام عالم دنگ ہے اور کسی کتاب میں ان علوم کا نام ونشان نہیں اور جوامور غیر تکیل شدہ تھے آپ کی شریعت کا ملہ نے ان سب کی تکیل بھی کردی۔ کما قال تعالیٰ:

ٱلْيَوْمَ ٱكُمَلُتُ لَكُمَ دِيْنَكُمُ وَ ٱتُمَمُّتُ عَلِيُكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيَّتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِيْنًا.

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کمل کردیا اورتم پراپنی نعمت کو بورا کردیا اور تمہارے لئے اسلام کو پہند کیا دین بنا کر۔

اور قیامت تک کے لئے دنیا کوایک ایسا کامل اور کھمل دستور (بیخی شریعت) دے گئے جوان کے دین ادر دنیا کی اصلاح اور فلاح کالفیل ہے اور اس کے حقائق اور دقائق اور اس اسرار دیم کود کھے کر دنیا جیران ہے قیامت تک پیش آنے والے واقعات کا تھیم شریعت محمد یہ سے معلوم ہوسکتا ہے علایہ ودونصار کی کے پاس کوئی شریعت ہی نہیں جس کوسا منے رکھ کر علاء امت اور فقہاء ملت کی طرح فتو کی و سے تکیس اس وقت کے نصار کی کے پاس شریعت کا کوئی علم نہیں کہ جس کی روسے وہ فتو کی و سے تکیس ماں نصار کی کے پاس صنعت وحرفت اور کاریگری کے علوم وفنون ہیں حکم انی اور جہانبانی اور عدل عمر انی کے پاس صنعت وحرفت اور کاریگری کے علوم وفنون ہیں حکم انی اور جہانبانی اور عدل عمر انی کے پاس صنعت وحرفت اور کاریگری کے علوم وفنون ہیں حکم انی اور جہانبانی اور عدل عمر انی کے پاس کوئی

آسانی قانون نہیں کہ جس کے روسے وہ دنیا میں عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کرسکیں مغربی اقوام کے پاس جو دستور ہے وہ چندا ہل فکر کے افکار اور خیالات کا نتیجہ ہے شریعت اسلامیہ کی طرح آسان سے نازل شدہ کوئی قانون ان کے پاس نہیں۔

علماء سيحيين اس بشارت كوروح القدس كے حق ميں قرار ديتے ہيں جس كا نزولِ حضرت ميں قرار ديتے ہيں جس كا نزولِ حضرت مسيح عليه الصلوہ والسلام كے رفع الى السماء كے يہ يوم بعد حواريين پرہوا۔ليكن بي قول چند وجوہ سے باطل ہے۔

(۱)اس کئے کہ روح کا نازل ہونا حضرت میچ کے جانے پرموقوف نہ تھا بلکہ وہ تو ہر وقت حضرت مسیح کے ساتھ رہتی تھی۔

(۲) اور نہ روح نے کسی کوراستی اور عدالت سے ملزم ظہرایا اور نہ کسی بہودی کو حضرت مسلی ایند علیہ وسلم نے مشرکین اور مسلی ایند ایمان لانے کی وجہ سے بھی سزادی البعت آبخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین اور کافرین سے جہاد بھی کیا اور یہودیوں کو کافی سزابھی دی۔ اور ان کو ملزم ظہرایا اس لئے کہ اہل دنیا کو الزام دینا اور ان کی سرزئش کرنا بغیر حکومت کے ممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ آنے والا فارقدیط اور دوسرا مددگار دنیا کا حاکم اور بادشاہ ہوگا جو مجرموں کی سرزئش کرے گا اور چودھویں باب کے درس ۳۰ میں جو دنیا کے سردار آنے کا ذکر ہے اس سے بہی دنیا کا حاکم مرادے کہ جس کی حکومت اور تو تیخ اور سرزئش کا ذکر ہوچاہے۔

(۳) نیز حفرت میخ کااس پرایمان لانے کی تاکید فرمانا۔ بالکل بے کل ہےاس لئے کہ حواریین پیشتر ہی سے روح القدس پرایمان رکھتے تھاس کے فرمانے کی کیا حاجت تھی کہ ''جب وہ آئے تبتم ایمان لاؤ۔'' حضرت میخ کااس قدراہتمام فرمانا اوراس پر ایمان لانے کی وصیت کرنا خوداس کو بتلا رہاہے کہ وہ آنے والی شے پچھالی ہوگی جس کا انکارتم ہے بعید نہ ہوگا۔

پی اگر فارقلیط سے روح مراد ہوتی تو اس کے لئے چنداں اہتمام اور تاکید کی ضرورت نتھی اس لئے کہ جس کے قلب پر روح کا نزول ہوگا اس سے روح کا انکار ہونا

بالكل ناممكن ہے۔

روح القدس کا نزول بالبدا ہت مفید یقین ہے جس طرح روح القدس کے نزول سے بالبدا ہت بیٹی آنے والی چیز سے انسان کو ایسا بیٹی آنے والی چیز سے انسان کو ایسا یقین کامل ہوجا تا ہے کہ قوت خیالیہ بھی اس کو دفع نہیں کرسکتی انسان پر جب کوئی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔

(سم) نیزاس بثارت کاسیاق اس بات کو بتلار ماہے کہ وہ آنے والے فارقلیط حضرت عیسیٰ سے مغامر ہے جیسا کہ سولہویں آیت کا پیلفظ دوسرا مددگار بخشے گا۔ صاف مغامرت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ علیحدہ صورت میں ظاہرا در نمودار ہوگا۔

پس اگر فارقلیط ہے رور القدس مراد لی جائے تو دہ حضرت عیسی کے کسی طرح مغائز نہیں کیونکہ نصاری کے نزد کی ابن اور روح القدس میں حقیقی اتحاد ہے۔ اور روح القدس میں حقیقی اتحاد ہے۔ اور روح القدس جوحوار پین پر ظاہر ہوئی وہ کسی علیحدہ صورت میں ظاہر نہیں ہوئی جس طرح کسی شخص پر جن مسلط ہوجا تا ہے سوجن کی باتیں وہی ہوتی ہیں جواس شخص کے منہ سے نکلتی ہیں علیحدہ صورت میں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔

(۵) نیزاس بشارت میں بیہ می مذکور ہے کہ''جو بچھ میں نے تہمیں کہا، یا دولائے گا۔'' حالا نکہ کسی کتاب سے ریہ ثابت نہیں ہوتا کہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات فراموش کر چکے تھے روح القدس نے ان کوعلیحدہ صورت میں ظاہر بموکر یا دولائے ہول۔

(۲) نیزاس بشارت میں بہ بھی مذکور ہے کہ '' وہی میرے لئے گواہی دے گا''۔سویہ وصف صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آسکتا ہے کہ آپ ہی نے آخر مشرکین اور یہود کے سامنے حضرت سے علیہ السلام کی گواہی دی اوران لوگوں کے سامنے کہ جو حضرت سے مسکر یا بے خبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حضرت مسے علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کیا۔

بخلاف روح القدس کے وہ حضرت عیسیٰ "کے حواریین پر نازل ہوئی اور حواریین پہنا نے کی اور حواریین پہنے ہی کوئی پہلے ہی سے حضرت میسے علیہ السلام کورسول جانتے تھے۔ان کے سامنے گواہی دیتے کی کوئی حاجت نہتی۔

گواہی کی ضرورت تو منکرین کے سامنے تھی نہ کہ مؤسین کے سامنے بخلاف آئی خطرت میں کے سامنے بخلاف آئی ہے تہود کے سامنے جوحضرت میں علیہ السلام کے آئی منکر اور دشن تنصیلی الله علان حضرت میں الصلاق والسلام کی نبوت ورسالت کی گواہی دی۔ اور ان کے دعوائے آل وصلب کی تر دید کی اور دفع الی السماء کو ثابت کیا۔

(2) نیز حضرت مسیح اس فارقلیط کی نسبت بیدارشادفرماتے ہیں که''مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں'' سویہ جملہ آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی پرصادق آسکتاہے کہ مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔ کوئی چیز نہیں۔روح القدس اور سیح توایک ہی چیز ہیں۔

(۸) نیزید بھی قابل غورہے کہاس روح نے کون می آئندہ کی خبریں ہتلا ئیں کہ جس سے اس روح کواس بشارت کا مصداق کہا جائے۔

(۹) نیزاس بشارت کا تمام سیاق دسباق دلالت کرتا ہے کہ آنے والا دوسرا فارقلیط اور دوسرا مددگارلباس بشری اور پیکرانسانی میں ظہور کرے گا اور حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس بشری میں دعوت جی اور لوگوں کی تسلی کے لئے آوے گا لیس فارقلیط کا مصداق ای روح کو بجھنا کہ جو آومیوں پر جن کی طرح نازل ہواوران میں حلول کرے بالکل غلط ہے۔

(۱۰) نیز حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء کے بعد سے عامۃ نصاری فارقلیط کے منتظر رہ اور یہ بچھنے تیجے کہ کوئی عظیم الثان نبی مبعوث ہوگا۔ چنا نچی منتس عیسائی نے دوسری میں بیدوعویٰ کیا کہ میں وہی فارقلیط ہوں کہ جس کی حضرت ہی نے خردی صدی عیسوی میں بیدوعویٰ کیا کہ میں وہی فارقلیط ہوں کہ جس کی حضرت ہی نے خردی ہے۔ بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئے جس کا مفصل تذکرہ ولیم میور سیحی نے اپنی تاریخ کے تیسر سے باب میں لکھا ہے۔ اور یہ کتاب ۱۹۸۸ء میں طبع ہوئی۔ معلوم ہوا کہ علماء تبوداور نصاریٰ یہی سیجھتے تھے کہ فارقلیط سے کوئی انسان مراد ہے نہ کہ دوح القدیں۔

اورلب التواریخ کامصنف جوکہ ایک میسی عالم ہے لکھتا ہے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کے قبل یہود و نصاری ایک نبی کے منتظر تھے۔ اور ای وجہ سے شاہ حبشہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ہے آ پ کا حال من کرایمان لایا اور کہا کہ بلاشک یمی وہ نبی ہیں کہ جن کی حضرت سے خد ہے آ پ کا حال من کرایمان لایا اور کہا کہ بلاشک یمی وہ نبی ہیں کہ جن کی حضرت سے نے انجیل میں خبر دی ہے حالا نکہ نبیاشی انجیل کا عالم ہونے کے علاوہ با دشاہ بھی تھا۔ کسی قشم کا اس کوخوف وخطر بھی نہ تھا۔

اورمقوش شاه قبط نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے والانامہ کے جواب میں بیکھا۔
سلام علیك اما بعد فقد قرات كتابك و فهمت ما ذكرت
فیه وما تمدعوا الیه وقد علمت ان نبیا قدیقی وقد كنت اظن انه
ین حرج بالشام وقد اكرمت رسولك.

سلام ہوآپ پر۔امابعد میں نے آپ کے والا نامہ کو پڑھا۔اور جو کھے آپ نے اس میں ذکر فرمایا ہے اور جس کی طرف وعوت دی ہے اس کو سمجھا۔ مجھ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ اب صرف ایک نبی باقی رہ گیا ہے میرا گمان میتھا کہوہ نبی شام میں ظاہر ہوگا۔اور میں نے آپ کے قاصد کا اکرام کیا۔

مقونس اگر چہاسلام نہ لا یا مگرا تنا اقرار ضرور کیا کہ ایک نبی کا آنا ہاتی رہ گیاہے۔ اور جارود بن علاء جو اپنی قوم میں بہت بڑے عالم تھے جب اپنی قوم کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے تو یہ کہا:۔

والله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق لقد وجدت وصفك في الانتجيل وبشربك ابن البتول فطول التحية لك والشكر لمن اكرمك لااثر بعد عين ولا شك بعد يقين مديدك اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله.

خدا کی شم آپ حق لے کرآئے ہیں اور آپ نے سے فرمایا البتہ تحقیق میں نے آپ کی صفت انجیل میں بائی ہے اور سے بن مریم نے آپ کی بشارت دی ہے۔ آپ کے لئے طویل

وعریض تحیه تکریم بیش کرتا ہوں۔ اورشکر ہے اس کے لئے جوآپ کا اکرام کرے ذات کے بعد نشان کی اور یقین کے بعد شک کی ضرورت نہیں۔ اپنا دست مبارک بڑھا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہیں۔ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہیں۔

اورعلی ہذا ہرقل شاہ روم اور دوبرے ذکی شوکت علماء توراۃ وانجیل نے آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا بہ ثابت ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کا نام انجیل میں کھا ہوا تھا جس کود کھے کرلوگ آپ برایمان لائے اور آپ کی آمدے پہلے وہ آپ کے منتظر ہے جن کو خدا تعالیٰ نے توفیق وی اور کسی دنیوی طمع نے ان کونہ گھیرا وہ اس دولت سے متع ہوئے۔

### ایں سعادت بزور باز ونیست تانهٔ بخشد خدائے بخشندہ!

ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُوْتِيهِ مَن يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُوالُفَضُلِ الْعَظِيمِ طَ الْمَحَدِمُ لُولًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۱۱) اورسولہویں آیت کا بیرجملہ 'کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا''۔اس کا بیر مطلب نہیں کہ وہ فارقلیط خود بذاتہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اس لئے کہ فارقلیط جمعنی روح جس کے نصاری قائل ہیں وہ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ ندر ہا۔

بلکہ مرادیہ ہے کہ اس کی شریعت اور دین ابدتک رہے گا اور اس کے بعد کوئی دین نہ آئے گاجواس کے لئے ناسخ ہو۔

(۱۲) اور باب چہار دہم کی ستر هویں آیت کا بہ جملہ یعنی سچائی کی روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہاہے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ آھ۔

اس کا پیمطلب ہے کہ ونیا اس کے مرتبہ کوئییں جانتی۔وہ تمام کا نئات میں سب سے بہتراور برتر ہوگا۔

## نصاریٰ کے چندشبہات واوہام اوران کا از الہ

شبہ اوّل: روح الحق اور روح القدس سے اقنوم ٹالٹ مراد ہے۔ لہذا روح القدس اور روح الحق ہے۔

جواب: عہد قدیم اور عہد جدید میں روح کا لفظ اقنوم ثالث کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ صالح اور طالح ، ہادی اور مضل کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔

چنانچہ یوحناکے پہلے خط کے باب جہارم میں ہے:۔

(۱)اےعزیز و!ہرا یک روح کا یقین نہ کر و بلکہ روح کوآ زماؤ کہ وہ خدا کی طرف ۔۔۔۔ ہیں یانہیں ۔

(۲) خدا کی روح کوتم اس طرح بیجان سکتے ہوکہ جوکوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیم مجسم ہوکر آیا ہے وہ خدا کی طرف ہے۔

(۳) اور جوکوئی روح بیوع کا قرارنه کرے وہ خدا کی طرف ہے نہیں۔

اور آیت ششم میں ہے''ای سے ہم حق کی روح اور گراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔'' آھ

اس مقام پرروح ہے واعظ صادق اور واعظ مضل مراد ہے۔ اقنوم ثالث مسی کے نزدیک مراد ہیں۔

شبہ ثانیہ: اس بشارت میں خطاب حوار مین کو ہے لہذار دح کا نزول وظہور حوار مین کی موجودگی اور حیات میں ہونا چاہیے۔اور آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ظہور حوار بین کے صد ہا سال کے بعد ہوا۔

جواب: حواریین کوخطاب اس لئے کیا گیا کہ اس وقت وہی حاضر تھے باقی وہ مقصود بالخطاب بھیں چنانچیا نیجیل متی کے باب ۲۶ آیت ۲۴ میں ہے:۔ '' ٹیل تم سے میہ کہتا ہوں کہ اس کے بعدتم ابن آ دم کو آسان کے

بادلول يرآت ويھوگ ـ' آھ

اب ان مخاطبین کومرے ہوئے ۱۹ سوسال ہو گئے اور مخاطبین میں سے کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسلام کوآسان سے آتے نہیں دیکھا۔

بیں جس طرح اس مقام پر مقصود بالخطاب وہ لوگ ہیں کہ جونز ول من السماء کے وقت موجود ہوں گے۔

ای طرح اس بشارت میں وہ لوگ مقصود بالخطاب ہیں کہ جوروح حق اور فارقلیط کے ظہور کے وقت موجود ہوں گے۔

شبہ ثالثہ: انجیل بوحناکے باب چہارہ ہم آیت تیسویں میں جوسر دار کالفظ آیا ہے اس پربعض شدیدالنعصب نصاری مطحکہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سر دار سے اس جگہ شیطان مراد ہے۔

جواب: سردار سے شیطان مراد لیناسر اسر جہالت ہے اور محض تعصب اور حسد پربٹی ہے اس لئے کہ سردار عالم بول کر شیطان مراد لینانہ کسی لغت سے ثابت ہے اور نہ کسی عرف سے اور سراسر سیاق وسباق کے بالکل خلاف ہے اس لئے کہ از اوّل تا آخر روح حق بعنی فارقلیط کا اور اس کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ جس وقت اس فارقلیط کا ظہور ہواس وقت اس پرائیان لانے کی تاکیدا کید ہے۔ اور پھراس کی علت باس الفاظ ذکر فرمانا:۔

''کیوں کہ دنیا کا سردار آتاہے۔''

یہ جب،ی شیخ ہوسکتا ہے کہ ہر دار جہاں سے سیدالعالمین اور سر دارا نبیاء دالمرسلین مراد
ہوں۔ ورنہ معاذ اللہ اگر اس مقام پر سر دار سے شیطان مراد ہوتو شیطان کا آنا امور متذکرہ
بالا کی علیہ کیسے ہوسکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ دنیا کے سر دار سے وہی فارقلیط اور روح حق مراد
ہے کہ جس کے ہاتھوں سے گناہ اور جرم پر دنیا میں شاہانہ اور حاکمان سر اکیس دی جا کیں گا۔
اور انجیل یو جنا کے سولہویں باب درس اا میں جو یہ آیا ہے کہ دنیا کا سر دار مجرم تشہرایا گیا یہ قطعاً
غلط ہے اور بلا شہر تحریف ہے جو سیات وسیات کے بالکل خلاف ہے ایک طرف تو فارقلیط کی

عفات فاضله کابیان ہواور ایک طرف اس سے شیطان مراد ہویہ کیسے ممکن ہے اور پھراس سے بڑھ کریہ کہ علاء نصار کی کے نزدیک بھی اس سے روح القدس مراد ہوکیا بیصری نادانی اور وسوسته شیطانی نہیں۔ دوم یہ کہ حضرت سے کا یہ فرمانا کہ وہ سردار جہاں آنے والا ہے اس امری صریح دلیل ہے کہ وہ خص ابھی تک دنیا میں نہیں آیا اور شیطان با تفاق یہود ونصار کی و انہاں اسلام ابتداء آفر پنش افراد بشری سے دنیا میں موجود ہے اور لوگوں میں مختلط ہے شیطان مرد دولوگوں کے ساتھ ہے۔ وہ شیطان کہاں چلا گیا تھا کہ جن کی نسبت یہ کہا جارہا ہے کہ وہ اب آتا ہے۔ کیا وہ یہلے سے موجود نہ تھا؟

سوم بیرکہ سردار کااطلاق انجیل متی کے باب دوم کی آیت ششم میں حضرت سے بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کیا گیا۔

عبارت الجيل حسب ذيل ہے:

"اے بیت لیم یہوداہ کے علاقے تو یہوداہ کے حاکموں میں ہرگزسب سے چھوٹانہیں کیونکہان میں سے ایک ہردار نکلے گاجومیری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔" آدھ
اس عبارت میں سردار سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں جیسا کہ آیت
ہفتم سے آیت دواز دہم تک پڑھنے سے بخوبی معلوم ہوسکتا ہے بلکہ کتب ساویہ میں سرداراور
حاکم کا اطلاق حق تعالیٰ پر بھی آیا ہے معلوم ہوا کہ سردار سے شیطان مراد لینا بالکل غلط ہے۔

### پیژارت بست و دوم

## ازانجيل متى بإب ١٣ ـ آيت ٣١

''اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسان کی بادشاہت اس رائی کے دانہ کے مانند ہے جسے کسی آ دمی نے لے کرائی کے دانہ کے مانند ہے جسے کسی آ دمی نے لے کرائی کے دانہ کے مانند ہے جسے کسی آ دمی نے لے کرائی کھیت میں بود یا۔ ۱۳۳ وہ سب بوجون سے جون تو ہے اور ایسا درخت ہوجا تا ہے اور ایسا درخت ہوجا تا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کراس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔'انتی ۔

آسانی بادشاہت سے شریعت اسلامیہ مراد ہے کہ جو ابتدا میں رائی کے دانے کے برابرتھی لیکن چند ہی روز میں اس قدر بڑھی کہ شرق سے غرب تک اور شال سے جنوب تک بہنچ گئی اور قر آن کریم کی اس آیت شریفہ میں اس بثارت کی طرف اشارہ ہے:

وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنْحِيلِ كِزَرُعِ اَخُرَجَ شَطُاهُ فَازَرَهُ فَاسُتَغَلَظَ فَاسُتَواى عَلَى شُوقِهِ يُعَجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيُظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ ط\_

اوران کی صفت آنجیل میں کہے کہ جیسے جیتی کہ اس نے اپنا پٹھاز مین سے نکالا پس اس کوقوی کیا تو وہ موٹا ہوگیا اور اپنی نال پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور اپنی روز افزوں ترقی سے کسانوں کوخوش کرنے دگا۔اللہ نے مسلمانوں کوالیی ترقی اس لئے دی کہ کا فروں کواس وجہ سے غصہ میں لائے۔

اور عجب نہیں کہ ای مناسبت ہے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہو۔ کما قال تعالیٰ:

اَلَـمُ تَرَكَيُفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ اَصُلُهَا ثَابِتٌ وَفَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ تُوتِي ٱكُلُهَا كُلُّ حِيْنٍ م بِإِذُنِ رَبِّهَا وَ يَضُرِبُ اللّٰهُ الْآمُثَالَ لِللّٰهِ اللّٰهُ الْآمُثَالَ لِللّٰهِ اللّٰهُ الْآمُثَالَ لِللّٰهِ اللّٰهُ الْآمُثَالَ لِللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

اے نبی کریم آپ نے کیادیکھانہیں کہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کلمہ طبیبہ مثل ایک پاکیزہ درخت کے ہے کہ جس کی جڑمضبوط اور شاخیں آسان میں ہیں۔ ہروفت ایٹ میں بیان فرماتے ایٹ میو سے دیتار ہتا ہے تق تعالی شانۂ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتے رہتے ہیں کیا عجب ہے کہ فیسحت قبول کریں۔

بشارت بست وسوئم ازانجیل متی باب بستم آبیت اوّل آسان کی بادشاہت اس گھر کے مالک کے مانند ہے جوسورے نکلاتا کہا ہے انگوری

باغ میں مزد دراگائے۔۲۰۔اوراس نے مزدوروں سے ایک دینارروزٹھ ہرا کرانہیں باغ میں بھیج دیا۔ پھردن چڑھنے کے قریب نکل کراس نے اوروں کو پازار میں بے کار کھڑ ہے دیکھا اوران سے کہا کہتم بھی باغ میں چلے جاؤ جو واجب ہے تنہیں دوں گا۔ پس وہ چلے گئے بھر اس نے دو پہراور تنیسرے پہر کے قریب نکل کر ویبا ہی کیا اور کوئی ایک گھنٹہ دن رہے پھر نکل کراوروں کو کھڑے یا یا اوران سے کہاتم کیوں یہاں تمام دن بے کار کھڑے رہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اس لئے کہ کسی نے ہم کومزدوری برنہیں لگایا اس نے ان سے کہا تم بھی باغ میں چلے جاؤ۔ جب شام ہوئی تو باغ کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مز دوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں مز دوری دے دے۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو انہیں ایک دینار ملا تو گھر کے مالک سے بیہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہان پچھلوں نے ایک گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے انہیں ہارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بو جھا تھایا اور سخت دھویہ سہی ۔ان سے جواب دے کران میں ہا میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں تھہرا تھا جو تیرا ہےا تھالے چلا جا۔میری مرضی پیہے کہ جتنا بچھے دیتا ہوں اس بچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھ کور دانہیں کہ اپنے مال کو جو جا ہوں سوکروں یا تو اس لئے کہ میں نیک ہوں بری نظرے دیکھتاہے۔ای طرح آخرا ول ہوجائیں گے اوراول آخر۔انتیٰ۔ گھرکے مالک سے رب العزت مراد ہیں اور انگور کے باغ سے دین الہی مراد ہے اور مزدور دل سے امتیں مراد ہیں۔اور مزدوروں کی وہی جماعت کہ جس نے سب سے آخر میں ایک گھنٹہ کام کیا ہے بیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جوسب سے اخبر میں تھی اورسب سے اوّل ہوگئی۔

چنانچے سخاری میں ہے:

عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه انه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول انما بقاء كم فيما سلف قبلكم من الامم

كما بين صلوة العصر الى غروب الشمس اوتى اهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزو فاعطوا قيراطاً قيراطاً ثم اوتى اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلوة العصر ثم عجزو فاعطوا قيراطاً قيراطاً ثم اوتينا المقرآن فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين فقال اهل الكتابين اى ربنا اعطيت هولاء قيراطين واعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن اكثر عملاً قال الله عزو جل هل ظلمتكم من اجركم من شئ قالوا لا قال فهو فضلى اوتيه من يشاء (صحيح بخارى باب المواقيت ص٧٩ ج١)

ابن شہاب نے سالم سے اور سالم نے عبداللہ بن عمر سے دوایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے دوایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے عمر وب میں تک ۔ تو رات والوں کو تو رات دی گئی۔ کام کر نا شروع کیا۔ جب دو پہر ہوئی تو تھک گئے اور کام پورا نہ کر سکے۔ ایک ایک قیراط ان کودیا گیا بھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی۔ نماز عصر تک کام کیا۔ پھر تھک گئے۔ ان کو بھی ایک قیراط وے دیا گیا۔ بھر ہم کور آن کر یم دیا گیا۔ ہم نے غروب آفاب تک کام کیا ہم کو دو و قیراط دیئے گئے۔ تو تو ریت اور انجیل والوں نے بیکہا کہ اے پر دردگار آپ نے ان کو دو دو قیراط دیئے گئے۔ تو تو ریت اور انجیل والوں نے بیکہا کہ اے پر دردگار آپ نے ان کو دو دو قیراط دیئے اور ہم کو ایک ایک حالا نکہ ہمارا عمل زیادہ ہے۔ اللہ عز دوجل نے بیار شاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہاری اجرت میں بچھ کی گئے ہے؟ کہانہیں۔ پس فرمایا دب العزت نے میمرافضل ہے جس کو جا ہوں دوں۔

اورانجیل متی کی سہولویں آیت کا یہ جملہ ''اس طرح آخراوّل ہوجا 'تیں اوراوّل آخر'' بعینہ سیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق ہے:

حدثنا ابوهريرة رضى الله تعالىٰ عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الاحرون السابقون (بخارى شريف ص٢٦ ج٢) حضرت ابو مريره رضى الله تعالى عنه دوايت م كدرسول الله عليه وسلم ق

بيارشاوفر إياكم نحن الاخرون السابقون

یعنی زمانہ کے لحاظ ہے ہم سب ہے اخیر میں ہیں۔ گردخول جنت میں حق تعالی شانہ کے فضل ہے۔ سب مقدم ہیں۔ کے فضل ہے۔ سب مقدم ہیں۔

# بشارت بست و چهارم و بست و پنجم ازانجیل برنا با

نقل القسيس سيل في مقدمة ترجمة للقران العظيم من انجيل برنابا وطبعت ٤ <u>١٨٥٨</u> وانتشرت ثم طبعوا الكتاب مرة ثانية فاخرجوها وحذفوها وهي مانصها اعلم يا برنابا ان الذنب وان كان صغيرا يجزى الله عليه لان الله تعالى غيرراض عن الذنب ولما احتنى امتى و تلاميذى لاحل الدنيا سخط الله لاحل هذا الامر واراد باقتضاء عدله ان يجزيهم في هذا العالم على هذه العقيدة الغير اللائقة ليحصل لهم النجاة من عذاب جهنم ولا يكون لهم اذية هناك واني ان كنت بريئا لكن بعض الناس لما قالوا في حقى انه الله وابن الله كره الله هذا القول واقتضت مشيئه بان لا تضحك الشياطين يوم القيمة على ولا يستهزؤن بي فاستحسن بمقتضى لطفه ورحمته ان يكون الضحك والاستهزاء في الدنيا بسبب يهوداه ويظن كل شخص اني صلبت لكن هذه الاهانة و الاستهزاء يبقيان الى ان يحيى مدحمد رسول الله فاذا جاء في الدنيا ينبه كل مومن على هذا الغلط يحيى مدحمد رسول الله فاذا جاء في الدنيا ينبه كل مومن على هذا الغلط و ترفع هذه الشبهة من قلوب الناس انتهت ترجمة بحروفها

پادری سیل نے اپنے ترجمہ قرآن عظیم کے مقدمہ میں انجیل برنا ہا سے نقل کیا اور یہ انجیل سے نقل کیا اور یہ انجیل سے مطبع ہو کرشائع ہوئی۔ لیکن دوسری طباعت میں اس بشارت کو حذف کردیا۔ اور وہ بشارت جس کو پادری سیل نے نقل کیا ہے یہ

ہے کہ اے برنابا گناہ اگر چہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہواللہ تعالیٰ اس کی جزاد ہے ہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ گناہ سے راضی نہیں میری امت اور میر ہے شاگر دوں نے جب دنیا کے لئے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگئے اور باقتفاء عدل وانصاف بدارادہ فرمایا کہ ان کواس دنیا میں اس غیر مناسب عقید ہے کی بناء پر سزاد ہے تا کہ عذا ب جہنم سے نجات یا کیں۔ اور وہاں ان کوکوئی تکلیف نہ ہو۔ اور میں اگر چہ اس عقید ہ فاسدہ سے بالکل بری ہوں لیکن چونکہ بحض لوگوں نے جھے کواللہ اور ابن اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا نا گوار ہواور اس کی مشیت اس کی مقتضی ہوئی کہ قیامت کے دن شیاطین بھی پر نہنسیں اور نہ میرا نما آق اڑا کیں۔ لیس اللہ نے اپنی مہر بانی اور دمت سے یہ بیند کیا کہ یہوداکی وجہ یہ نسی دنیا ہی میں ہو۔ اور ہر شخص بیاکا کرتا ہوائی اور دمت سے یہ بیند کیا کہ یہوداکی وجہ یہ نسی دنیا ہی میں ہو۔ اور ہر شخص بیاکس کرتا ہوائی اور دمت سے یہ بیند کیا کہ یہوداکی وجہ یہ نسی دنیا ہی میں ہو۔ اور ہر شخص بیاکس کی اس کرتا ہوائی اور دمت کے دن شیا گیا۔ لیکن بیابانت واستہزاء فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہ میں سولی دے دیا گیا۔ لیکن بیابانت واستہزاء فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمی پر کے آنے تک رہے گا۔ بس جب آپ دنیا میں تشریف لاکیں گے تو ہر مومن کواس غلطی پر متنب فرما کیں گا۔ ترجہ بلفطہا ختم ہوا۔

قال في اظهار الحق فان اعترضوا ان هذا الانجيل رده مجالس علمائهم فنقول لااعتبار لردهم وهذا من الاناجيل القديمة ويوجد ذكره في كتب القرن الثاني والثالث فعلى هذا كتب قبل ظهور نبينا صلى الله عليه وسلم بمائتي سنة ولا يقدر احد ان يخبر بمثل هذا الامر من غير الهام لمالا يخفى على ذوى الافهام.

قال و البشارة الثانية قال الفاضل الحيدر على القرشى فى كتابه المسمى خلاصة سيف المسلمين الذى هو فى لسان الاردواى الهندى فى الصحيفة الثالثة واليتن ان القسيس او سكان الارمنى ترجم كتاب يسعياه عليه السلام باللسان الارمنى فى ٢٦٦٦ء الف وستمائة وست وستين و طبعت ١٧٣٣ء وفيه فى الباب الثانى والاربعين هذه الفقره ونصها وسيحوا الله تسبيحاً جديدا و اثر سلطنته على ظهره واسمه

احمد انتهت وهذه الترجمة موجودة عند الارا من فانظروا فيها انتهى كلامه كذا في الجواب الفسيح لما لفقه عبدالمسيح ص٩٧ ج١ ـ

اظہار الحق میں ہے اگر لوگ ہے اعتراض کریں کہ اس انجیل کوعلاء نصاریٰ نے ردکیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس رد کا کوئی اعتبار نہیں اس لئے کہ بیانجیل قدیم انجیلوں میں سے ہے اس کا تذکرہ دوسری اور تیسری صدی عیسوی کی کتابوں میں ہے۔ پس اس بناء پر کہ بیہ انجیل نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے دوسوسال قبل کھی گئی ہے اور اس جیسے عظیم الثنان امرکی بدون الہام کے خبردیٹا اہل فہم کے نزدیک ناممکن ہے۔

(دوسری بثارت) فاضل حیدرعلی قرشی اپنی کتاب خلاصهٔ سیف المسلمین جواردو زبان میں ہے کہ پادری اوسکان ارمنی نے صحیفهٔ یسعیاہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارمنی زبان میں ہے کہ پادری اوسکان ارمنی نے صحیفهٔ یسعیاہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا میں المام کا ارمنی زبان میں المام کا جو ۱۳۳ کے میں طبع ہوا اس میں صحیفهٔ یسعیاہ علیہ السلام کے بیالیسویں باب میں بیفقرہ موجود ہے ''اللہ کی تنبیج پڑھو۔ اس آنے والے بیغیمری سلطنت کا بیالیسویں باب میں بیفقرہ موجود ہے ''اللہ کی تنبیج پڑھو۔ اس آنے والے بیغیمری سلطنت کا نشان اس کی بیثت برہوگا ( لیعنی مہر نبوت ) اور اس کا نام احمد ہوگا۔ انتہاں۔

اور بیز جمہار مینوں کے پاس موجود ہے۔اس میں دیکھ لیاجائے انتخا کلامہاز جواب فسیح صفحہ ۹۷ جلدا۔

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِينَ وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

بيراع العبد الضعيف الممدعو بمحمد ادريس الكاندهلوى غفر الله له ولوالديه واولاده امين\_ بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ\_

## گذارش مؤلف

ایں دعااز تواجابت ہم زتو

حق جل شانہ کی توفیق ہے اس ناچیز نے بیدرسالہ پہلی بار ک<u>ا ساجے</u> میں لکھا اور ۲۳ جی اور ۲۳ جی اور ۲۳ جیدر آباد و کن جمادی الثانیہ یوم جمعہ بعد نما زعصر اس کی تالیف سے فراغت ہوئی اور بلدہ حیدر آباد و کن میں طبع ہوا۔

بعدازال بلاكسى تغيراور بلاكسى اضاف ك' ما منامه انوار العلوم ' جامعه اشر فيه ميل قسط وارشائع مواراب بهرحق تعالى شانه كى توفق اورتائيد منداضافات اورنافع زياوات كساته مدية ناظرين ہے۔ واللہ ولى التوفيق و بيده ازمة التحقيق رَبَّفَ تَعَبِّلُ مِنَّا إِنَّكَ النَّهُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَل

لطف توبر ما نوشته صدیکو بندهٔ ناچیز محمدا دریس کان الله له مدرس جامعه اشرفیه لا بور فری الحجه الحرام استاهی



كُلِمَةُ اللهِ فِي حَيَاتِ رُوحِ اللهِ فِي حَيَاتِ رُوحِ اللهِ

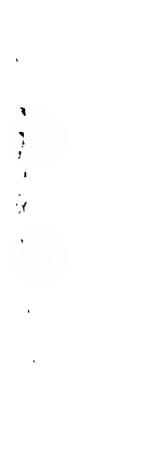

•

### تقريظ

ازآية السلف وجمة الخلف حضرت مولانا سيدمحمد انورشارةً سابق صدرالمدرسين دارالعلوم ديوبند

الحمد لله رب الغلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله محمد اله واصحبه اجمعين

اما بعد! رسالہ کلمۃ اللہ فی حیات روح اللہ مصنفہ علامہ فہامہ جناب مولوی محمد ادر لیس صاحب کا ندھلوی مدرس دار العلوم دیو بند کا احقر نے کہیں ہے دیکھا اور بعض مضامین کو جناب مولف ممدوح کی زبان سے سنانہ رسالہ فدکورہ حیات عیسیٰ علیہ السلام میں کافی وشافی اور مباحث متعلقہ کا حاوی اور جامع ہے نقول معتمد اور متند کتابوں سے لی گئی ہیں اور عمدہ اور مباحث متعلقہ کا حاوی اور جامع ہے نقول معتمد اور متند کتابوں سے لی گئی ہیں اور عمدہ سے عمدہ قول سامنے رکھ دیا ہے علاء اور طلباء کو تلاش اور تتبع سے بے نیاز کر دیا ہے۔ امید سے کہ طلباء اس کی قدر کریں گے اور مخلوق کو جو د جال کے فتنہ میں مبتلا ہے ہدایت اور ارشاد کا ذریعہ ہوگا۔ حق تعالیٰ جناب مؤلف کی سعی مشکور اور عمل مبرور فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

احقرمحمرا نورعفا ءالله عنه مدرس دارالعلوم دیوبند

## تقريظ

# ازفخرا متكلمين حضرت مولا ناشبيراحمه صاحب عثماني رممة اللهعليه

بسم الله الرحمن الرحيم ٱلُحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلى عِبَادِه الَّذِيْنَ اصُطَفٰي

تقریباً دوسال ہوئے ہیں کہ ہمقام فیروزپور (پنجاب) قادیانی مرزائیوں سے متازع فیہ مسائل میں علاء دیو بندگی گفتگو ہونی تھی۔سب سے پہلی بحث حضرت سے بن مریم علی نہینا وعلیہ الصلوٰ قا والسلام کی حیات اور رفع الی السماء اور دوبارہ تشریف آوری کے متعلق تھی جس میں دیو بند کی طرف سے براور مکرم جناب مولوی مجد اوریس صاحب کا ندھلوی مدرس دارالعلوم وکیل متے مولوی صاحب نے جوعالمانہ اور محققانہ تقریر فرمائی بحد اللہ تعالیٰ نہ صرف عام پبلک ہی اس سے محفوظ اور مطمئن ہوئی بلکہ بندہ کے روبر وبعض متناز مرزائیوں سے بھی فرائی تحسین وصول کیا۔ ع طرز استدلال نے متکرین سے بھی خراج تحسین وصول کیا۔ ع

والفضل ماشهدت به الاعداء

میں نے اس وقت مولانا موصوف سے درخواست کی تھی کہ آپ اس مسئلہ کے تمام اطراف و جوانب کی توضیح و تحقیق ایک کتاب کے ذریعہ سے اس طرح کر دیجئے کہ غائب و حاضر کے لئے اس میں بصیرت ہواور مسئلہ کا تمام مادہ بیک نظر سامنے آجانے اور کسی باطل پرست کو گنجائش نہ رہے کہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد وہ ایک تن پرست کے قدم ڈگم گا سکے ۔ حق نعالی شانۂ مولوی صاحب موصوف کے علم وعمل میں ترقی عطا فرمائے کہ انہوں نے میری اس ناچیز گذارش کو رائیگاں نہیں جانے دیا اور بردی محنت وعرق ریزی کے بعد

ایک ایسی تالیف برادران اسلام کے سامنے پیش کردی جس میں اس اہم مسئلہ کا ، کافی وشافی مسلہ کا ، کافی وشافی مسلہ موجود ہے اور شاید ہے کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ اس باب میں اس وقت تک کوئی کتاب اس قدر جامع اور حاوی ایسے سادہ اور بے تکلف طرز میں نہیں کھی گئی۔ ناظرین مطالعہ کے بعد خود اندازہ لگا سیس کے کہ جو بچھ میں کہدر ہا ہوں وہ از سرتا یا واقعہ ہے اور ان کو ممنون ہونا چاہئے مؤلف محترم کا اور ان اکابر دارالعلوم کا جن کی وجہ اور سعی سے بیبیش بہا رسالہ نور افزائے دیدہ شائقین ہوا۔

شبیراحمدعثانی د یوبندی - ۱۲ جمادی الاخری ۳۳۲ م .

### تمهيد

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءِ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرُسَلِيُنَ وَعَلَيْنَ وَعَلَى الِهِ وَاصَحَابِهِ وَازُوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُمُوسُلِيُنَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ـ اَمَّا بَعُدُ

بندہ گہرگار امیدوار رحمت پروردگار محمد ادریس کا ندھلوی کان اللہ لا وکان ہو للہ
(آمین) اہل اسلام کی خدمت میں حاضر پرداز ہے کہ اس امت مرحومہ پرتوم عاداور شود کی
طرح عذاب تو نہیں لیکن فتنے ہیں جن سے نکلنے کا راستہ سوائے کتاب وسنت کے پرخیبیں
اور کتاب وسنت تک رسائی بدون حضرات صحابہ وتا بعین کے ناممکن ہے۔ اس لئے کہ صحابہ
اور تابعین ہی کے ذریعہ ہم تک کتاب وسنت نہیجی۔ نبی اور امت کے درمیان میں صحابہ
داسطہ ہیں اور ایسا واسطہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے لہذا قرآن
وصدیث کا وہی مطلب معتبر ہوگا جو حضرات صحابہ اور تابعین نے سمجھا۔ سوائے حضرات انبیاء
ومرسلین کے دنیا میں صحابہ کرام جبیبانور علم اور نور تقوی نی نہاؤ لین میں سے کسی کومیسر
ومرسلین کے دنیا میں صحابہ کرام جبیبانور علم اور نور تقوی نی نہاؤ لین میں سے کسی کومیسر
قبر کسی کی بھی معتبر نہیں ۔ خدا کی قسم اگر ایک صحابی کے نور علم اور نور تقوی کی ذرکو ہ
نکالی جائے اور کل عالم پر تقسیم کی جائے تو عالم کا ہر فردعلم وقہم کا امیر اور دولت مند بن
حائے۔

اس دورِ پرفتن میں ہرطرف ہے دین پرفتنوں کا ہجوم ہے جس میں ایک بہت بڑا فتنہ مرزائیت کا ہے۔ اس فتنہ کا بانی منتی غلام احمد قادیانی ہے اقرال اس نے اپنے مجد د ہونے کا دون کیا۔ پھرمثیل مسے ہونے کا۔ پھرمتیل مسے ہونے کا۔ پھرمتیل مسے ہونے کا۔ پھرمتیل مسے ہونے کا۔ پھرمتیل میں دھنرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا مدعی بنا اور ان کے رفع الی السماء کو محال قرار دیا اور صد ہا اور ات اس بارے میں سیاہ کئے کہ عیسی علیہ السلام وفات پاکر مدنون ہونے اور جوشخص

علاء اہل سنت والجماعت نے رد مرزائیت پرعموماً اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پرخصوصاً مفصل اور مخضرا ورمتوسط کتابیں تالیف فرما کیں۔ اور بارگاہ خداوندی سے اجرحاصل کیا۔ جزاہم اللہ تعالیٰ وعن سائر المسلمین خیرالجزاء۔ آئین۔

ساس المجرد الله في حيات المراه الله الله الله الله الله الله الله في حيات الله في حيات الله في الله في حيات الله في ا

حضرت الاستاذ وشيخنا الأكبر مولانا الثناه السيدمحد انور نور الله وجهد يوم القيمة

ونفر (آمین) صدرالمدرسین دارالعلوم دیوبندجس طرح اینے زمانہ میں بے مثال تھائی طرح انہوں نے اس موضوع پر ایک بے مثال اور لاجواب کتاب عربی زبان میں تالیف فرمائی جس کا نام'' عقیدة الاسلام فی حیات عیسی علیہ السلام'' تجویز فرمایا جوعلاء اور فضلاء کے لئے مشعل راہ اور شمع ہدایت بن ۔ اس ناچیز نے بھی اس کتاب منتظاب کے لطیف مضامین کے وہ اقتباسات جن کو عام اور متوسط الاستعداد طبقہ بجھ سکے اپنے اس رسالہ میں اضافہ کردیئے ہیں۔

### تحديث بالنعمة

وَاَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ٥

ناچیز کا بیرسالہ پہلی مرتبہ حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہتم دارالعلوم دیو بند نے مطبع قاسی میں طبع کرایا۔ جس شب میں اس رسالہ کی لوح کا ورق تیار ہورہا تھا۔ اس شب میں اس تاچیز نے بیخواب دیکھا کہ بیناچیز دارالعلوم دیو بند کی مجد میں داخل ہوا دیکھا کہ بیناچیز دارالعلوم دیو بند کی مجد میں داخل ہوا دیکھا کہ یا ہے کہ حضرت عسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوق والسلام منبر کے قریب اور محراب امام کے سامنے تشریف فرماہیں، چبرہ مبارک پر عجیب وغریب انوار ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہم کہ ایک فرشتہ بیٹھ الیم المور حضرت کے ساتھ کوئی خادم بھی ہے۔ بیناچیز نہایت ادب کے ساتھ دوزانو سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک قادیا فی گر کر لایا گیا۔ اور سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اور سامنے کھڑا اس کے ساتھ دوزانو سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک قادیا فی گر کر لایا گیا۔ اور دوسرا کردیا گیا۔ بعد از ال دو عبا لائے گئے۔ ایک نہایت سفید اور خوبصورت ہے او ردوسرا نہیں تھا واور بد بودوار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو تھم دیا کہ سفید عبا اس فادیا فی کو بہنایا جائے۔ چنانچ سفید عبا اس ناچیز کو بہنایا گیا۔ کردل میں بیآ یت پڑھ رہا ہے۔ سَرایہ لُکھ مُن قَطِرَانٍ وَ تَغَمْشَی وُ جُوهَ هَهُمُ النَّارُ اس کے بعدا کی کھو آگئے کی گھل گئی۔ کردل میں بیآ یت پڑھ رہا ہے۔ سَرایہ لُکھ مُن قَطِرَانٍ وَ تَغَمْشَی وُ جُوهَ هَهُمُ النَّارُ اس کے بعدا کی کھو گئی۔ کے بعدا کی کھو گئی۔

اب میں حق تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں کہا ہے بروردگار! علمائے ربانیین کی جو تیوں کے

صدقہ اور طفیل میں اس ناچیز کی اس ناچیز خدمت کو بھی قبول فر ماادر اس تالیف کو اہل اسلام کے لئے موجب ہدایت وسعادت اور اس نابکار کہ کے لئے موجب ہدایت وسعادت اور اس نابکار گنہگار کے لئے ذخیر ہ آخرت اور موجب نجات و مغفرت فر ما۔ آمین یا ارحم الراحمین ویا اگرم الاکر مین۔

رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُعُ الْعَلِيُمِّ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيُمِّ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيُمُ 0

بضاعت نيا وردم الا أميد خدا يا ز عفوم مكن نا أميد

#### بسم الله الرحمن الرحيم

مقارمه

### دربيان امكان رفع جسماني

مرزا صاحب اوران کی جماعت کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پرنہیں اٹھائے گئے بلکہ وفات پاکر مدفون ہو چکے اور دلیل میہ ہے کہ کسی جسم عضری کا آسان پر جانا محال ہے جبیبا کہ ازالۃ الاوہام صفحہ ۲۵ جلد انقطیع خور داور صفحہ ۲۰ جلد ابتقطیع کلاں پر ہے۔

### جواب

یہ ہے کہ جس طرح نبی اکرم محم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر کے ساتھ لیلۃ المعراج میں جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا حق ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بحسد ہ العنصری آسان پر اٹھایا جانا اور پھر قیامت کے قریب ان کا آسان سے نازل ہونا بھی بلاشبہ حق اور ثابت ہے۔ جس طرح آ دم علیہ السلام کا آسان سے زمین کی طرف ہوط ممکن ہے۔ ہوائی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین کی طرف نزول بھی ممکن ہے۔ ہوئی طالب کا فرشتوں کے ساتھ آسانوں میں اڑنا صحیح اور تو ی حدیثوں سے جعفر بن ابی طالب کا فرشتوں کے ساتھ آسانوں میں اڑنا صحیح اور تو ی حدیثوں سے باد کیا جاتا ہے۔

اخرج الطبراني باسناد حسن عن عبدالله ابن جعفر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم هنيئالك ابوك يطير مع الملائكة في السماء\_

امام طبرانی نے با سناد حسن عبداللہ بیٹے جعفر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بار بیار شاد فر مایا کہ اے جعفر کے بیٹے عبداللہ تجھ کو مبارک ہوتیرا باپ فرشتوں کے ساتھ آسانوں میں اڑتا بھرتا ہے (اور ایک روایت میں بیہ ہے کہ جعفر جبرائیل ومیکائین کے ساتھ اڑتا بھرتا ہے۔ ان ہاتھوں کے عوض میں جوغز و ہ موتہ میں کٹ

گئے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو ملائکہ کی طرح دوباز وعطا فرمادیئے ہیں اوراس روایت کی سند نہایت جیدا درعمدہ ہے۔(زرقائی صفحہ ۲۵ ج ۲ وفتح الباری صفحہ ۲۶ ج) اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اس بارے میں ایک شعرہے:

و جعفر الذی یضحی و یمسی یطیر مع الملائکة ابن امی (ترجمه) وه جعفر که جوضج وشام فرشتوں کے ساتھ اژتا ہے وہ میری ہی ماں کا بیٹا ( ہے)

اورعلی بذاعا مربن نہیر ہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غزوہ بیر معونہ میں شہید ہونا اور پھران کے جنازہ کا آسان پراٹھایا جانا روایات میں ندکور ہے جسیا کہ حافظ عسقلانی نے اصابہ میں اور حافظ ابن عبدالبر نے استیعاب میں اور علامہ زرقانی نے شرح مواہب صفحہ ۸ کے جلد میں ذکر کیا ہے۔ جبار بن سلمی جو عامر بن فہیر ہ کے قاتل سے وہ اسی واقعہ کو دیکھ کرضحاک بن سفیان کلائی کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے اور بہ کہا:

دعاني الى الاسلام مارايت من مقتل عامر بن فهيرة ورفعه الى السماء.

عامر بن فہیرہ کا شہید ہونا اور ان کا آسان پر اٹھایا جانا میرے اسلام لانے کا باعث بنا۔

ضحاک نے بینتمام واقعہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں لکھ کر بھیجا۔اس پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

اشارہ فرمایا ہے۔

شخ جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں فرماتے ہیں کہ عامر بن فہیر ہ کے آسان پر اٹھائے جانے کے واقعہ کو ابن معداور حاکم اور موکی بن عقبہ نے بھی روایت کیا ہے۔غرض یہ کہ یہ واقعہ متعدد اسانید اور مختلف روایات سے ٹابت اور محقق ہے۔

واقعہ دجیج میں جب قریش نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسولی پر اٹھایا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن المیضمری کوخبیب کی نعش اتار لانے کے لئے روانہ فرمایا عمرو بن المیہ وہاں پہنچے اور خبیب کی نعش کواتارا دفعتہ ایک دھاکا سنائی دیا۔ بیچھے پھر کر دیکھا آتی دیر میں نعش غائب ہوگئ عمرو بن المیہ فرماتے ہیں گویاز مین نے ان کونگل لیا۔ اب تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس روایت کوامام احمد بن خبیل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ (زرقانی شرح مواہب صفحہ ۲ جلد ۲)

شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ خبیب گوز مین نے ڈگلا اس وجہ سے ان کالقب بلیع الارض ہو گیا۔ اور ابونعیم اصفہانی فرماتے ہیں کہ چھے بیہ کہ عامر بن فہیر ہ کی طرح خبیب کو بھی فرشتے آسان پر اٹھا لے گئے۔ ابونعیم کہتے ہیں کہ جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام کو آسان پر اٹھا یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت عیسی علیہ السلام کو آسان پر اٹھا یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے عامر بن فہیر ہ اور خبیب بن عدی اور علاء بن حضری گو آسان پر اٹھا یا۔ انتہاں۔

علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اولیاء کا الہام وکرامت انبیاء کرام کی وحی اور معجزات کی وراخت ہے۔

ومسما يقوى قصة الرفع الى السماء ما اخرجه النسائى والبيهقى والطبرانى وغيرهم من حديث جابر بن طلحة اصيبت انامله يوم احد فقال حسّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون اليك حتى تلج بك فى جو السماء.

شخ جلال الدین سیوطی شرح الصدورصفحه ۱۲ میں فرماتے ہیں کہ عامر بن نہیر ہ اور

خبیب رضی اللہ تعالی عنبما کے واقعہ رفع الی السماء کی وہ واقعہ بھی تائید کرتا ہے جس کونسائی اور بیعقی اور طبر انی نے جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنبما سے روایت کیا ہے کہ غزوہ احد میں حضرت طلحہ کی انگلیاں زخمی ہو گئیں تو اس تکلیف کی حالت میں زبان سے حس کا لفظ نکلا اس پر آنخضرت صلی اللہ کہتا تو لوگ و کیھتے ہوئے ہوئے موتے اور فرشتے بچھ کو اٹھا کر لے جاتے یہاں تک کہ بچھ کو آسان میں لے کر گھس جاتے۔

واخرج ابن ابى الدنيا فى ذكر الموتى عن زيد بن اسلم قال كان فى بنى اسرائيل رجل قد اعتزل الناس فى كهف جبل وكان اهل زمانه اذا قحطوا استغاثوا به فدعى الله فسقاهم فمات فاخذوا فى جهازه فبيناهم كذلك اذا هم بسرير رفوف فى عنان السماء حتى انتهى اليه فقام رجل فاخذه فوضعه على السرير والناس لينظرون اليه فى الهواء حتى غاب عنهم (شرح الصدور ص١٧٢)

ابن الی الدنیانے ذکر الموتی میں زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابدتھا کہ جو پہاڑ میں رہتا تھا جب قبط ہوتا تو لوگ اس سے بارش کی دعا کراتے وہ دعا کرتا اللہ تغالی اس کی دعا کی برکت سے بارانِ رحمت نازل فرما تا اس عابد کا انتقال ہوگیا۔ لوگ اس کی بخبیر وتکفین میں مشغول تھے اچا تک ایک بخت آسان سے اتر تا ہوا نظر آیا یہاں تک کہ اس عابد کے قریب آکر رکھا گیا۔ ایک شخص نے کھڑ ہے ہوکر اس عابد کواس تخت پر رکھ دیا۔ اس کے بعدوہ تخت او پراٹھتا گیا۔ لوگ و یکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہوگیا۔ اور حضرت ہارون علیہ الصلو ق والسلام کے جنازہ کا آسان پراٹھایا جانا اور پھر حضرت موگ علیہ السلام کی دعا سے آسان سے زمین پر اتر آنا متدرک حاکم میں مفصل فہ کور موگ علیہ السلام کی دعا سے آسان سے زمین پر اتر آنا متدرک حاکم میں مفصل فہ کور متدرک صفحہ کے حالم کی دعا ہے آسان سے زمین پر اتر آنا متدرک حاکم میں مفصل فہ کور

مقصدان واقعات کے قتل کرنے سے بیہ ہے کہ منکرین اور ملحدین خوب ہمجھ لیں کہ ت جل شانۂ نے اپنے خبین اور مخلصین کی اس خاص طریقہ سے بار ہاتا کید فر مائی کہ ان کوچے و سالم فرشتوں ہے آسانوں پراٹھوالیا اور دشمن دیکھتے ہی رہ گئے۔ تا کہ اس کی قدرت کا ملہ کا ایک نشان اور کرشمہ ظاہر ہواور اس کے نیک بندول کی کرامت اور منکرین مجزات وکرامات کی رسوائی و ذلت آشکارا ہو۔ اور اس قسم کے خوارق کا ظہور مونیین اور مصدقین کے لئے موجب طمانیت اور مکذبین کے لئے اتمام حجت کا کام دے۔

ان واقعات سے بیامربھی بخوبی ٹابت ہوگیا کہ کسی جسم عضری کا آسان پراٹھایا جانا نہ قانون فطرت کے خلاف ہے نہ سنت اللہ کے متصادم ہے۔ بلکہ ایسی حالت میں سنت اللہ کہ ہی ہے کہ اپنے خاص بندوں کو آسان پراٹھالیا جائے تا کہ اس ملیک مقتدر کا کرشہ فلا ہر ہو اور لوگوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ حق تعالیٰ کی اپنے خاص الخاص بندوں کے ساتھ بہی سنت ہے کہ ایسے وقت میں ان کو آسان پراٹھالیا ہے۔ غرض بیر کہ کہ جسم عضری کا آسان پراٹھایا جانا قطعاً محال نہیں بلکہ مکن اور واقع ہے۔ اور اسی طرح کسی جسم عضری کا بغیر کھائے اور پئے زندہ رہنا فرندگی بسر کرنا بھی محال نہیں۔ اصحاب کہف کا تین سوسال تک بغیر کھائے سِئے زندہ رہنا قرآن کریم میں فدکور ہے و لَبِنُوا فِی کھنے ہے مُنظف کا تین سوسال تک بغیر کھائے سِئے زندہ رہنا قرآن کریم میں فدکور ہے و لَبِنُوا فِی کھنے ہے مُنظف کا تین سوسال تک بغیر کھائے و نشعاً۔

اس مرزاصاحب کا بیوسوسہ بھی زائل ہوگیا کہ جو بھی ای (۸۰) یا نوے (۹۰) مال کو بھی جاتا ہے وہ بھی نادان ہوجاتا ہے گما قال تعالیٰ وَمِنگُمُ مَنُ یُردُّ اِلٰی اَرُذَٰ لِ اللّٰ عَلَیٰ وَمِنگُمُ مَنُ یُردُ اِلٰی اَرُذَٰ لِ اللّٰ عَمْدِ لَکیہ بلا یعلم بعد علم شیئا اس لئے کہ ارذل العمر کی تفییر میں اس (۸۰) اور نوے (۹۰) سال کی قید مرزا صاحب نے اپنی طرف سے لگائی ہے، قرآن وحدیث میں کہیں قید نہیں ۔اصحاب کہف تین سوسال تک کہیں نادان نہیں ہوگئے اور علی ہذا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام صد ہاسال زندہ رہے اور ظاہر ہے کہ نبی کے علم اور عقل کا زائل ہونا ناممکن اور محال ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن کا صوم وصال رکھتے اور بیہ فرماتے ایس مثلی انبی اہیت بطعمنی رہی ویسقینی تم میں کون شخص میری مثل ہے کہ جوصوم وصال میں میری برابری کرے۔میرا پروردگار مجھے غیب سے کھلاتا ہے اور پلاتا

ہے۔ ریفیبی طعام میری غذاہے۔معلوم ہوا کہ طعام وشراب عام ہے خواہ حسی ہو یاغیبی ہو۔ للنا وَمَا جَعَلُنْهُمُ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَام عصي استدلال كرنا كجسم عضرى كابغير طعام وشراب کے زندہ رہنا ناممکن ہے غلط ہے۔اس کتے کہ طعام وشراب عام ہے کہ خواہ حسی ہو یا معنوی۔حضرت آ دم علیہ السلام اکل شجرہ سے پہلے جنت میں ملائکہ کی طرح زندگی بسر فرماتے تھے۔ شبیح وہلیل ہی اُن کا ذکر تھا۔ پس کیا حضرت مسے نفخہُ جبرائیل سے پیدا ہونے کی وجہ سے جرائیل امین کی طرح تنبیج وہلیل سے زندگی بسزہیں فر ماسکتے کے مَا قَالَ اللُّهُ تَعَالَىٰ إِنَّ مَثَلَ عِيسْنِي عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ ادَمَ. كيا اصحاب كهف كاتين سوسال تك بغير كهائة اوريية زنده ربهناا ورحضرت يونس عليه السلام كاشكم مابي ميس بغير كهائة ييخ زنده ر ہنا قرآن کریم میں صراحة ندکورنہیں؟ اور حضرت پونس علیہ السلام کے بارے میں حق تعالیٰ كابيار شاو فَلُو لَا إِنَّهُ كَان من المسبحين لَلَبِث في بَطُنِهِ إلى يَوُم يُبُعَثُونَ السير صاف دلالت كرتا ہے كہ يونس عليه السلام اگر سمسين ميں سے نہ ہوتے تو اى طرح قیامت تک مجھلی کے بیٹ میں مظہر برے رہتے اور بغیر کھائے اور پئے زندہ رہتے۔ ر ہا ملحدین کا بیسوال کہ زمین ہے لے کرآسان تک کی طویل مسافت کا چند کمحوں میں طے کرلینا کیے مکن ہے؟

سوجواب بیہ ہے کہ محکمائے جدید لکھتے ہیں کہ نور ایک منٹ میں ایک کروڑ ہیں لاکھ میل کی مسافت طے کرتا ہے۔ بجلی ایک منٹ میں پانچ سوم شہز مین کے گردگھوم سکتی ہے اور بعض ستارے ایک ساعت میں آٹھ لاکھ استی ہزار میل حرکت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں انسان جس وفت نظر اٹھا کرد کھتا ہے قو حرکت شعاعی اس قدر سریع ہوتی ہے کہ ایک ہی آن میں آسان تک پہنچ جاتی ہے۔ اگریہ آسان حاکل نہ ہوتا تو اور دور تک وصول ممکن تھا نیز جس وفت آفاب طلوع کرتا ہے تو نورشس ایک ہی آن میں تمام کرہ ارض پر پھیل جاتا ہے حالانکہ سطح ارضی کا سمطے ارضی کہ ۱۳۳ میں فررخ تین مسلطے ارضی کہ 10 ہوتا ہے۔ الہذا مجموعہ ۱۰۹۰ کروڑ میل ہوا۔ حکمائے قدیم کہتے ہیں کہ جتنی و سرمیل کا ہوتا ہے۔ الہذا مجموعہ ۱۱۰۹۰ کروڑ میل ہوا۔ حکمائے قدیم کہتے ہیں کہ جتنی و سرمیل کا ہوتا ہے۔ الہذا مجموعہ ۱۱۰۹۰ کروڑ میل ہوا۔ حکمائے قدیم کہتے ہیں کہ جتنی و سرمیل

میں جرمش بتا مد طلوع کرتا ہے اتن دیر میں فلک اعظم کی حرکت ۱۹۲۰ لا کھ فرتخ ہوتی ہے اور ہر فرت چونکہ تین میل کا ہوتا ہے لہذا مجموعہ مسافت ۱۵۵۸۸ لا کھ میل ہوئی۔ نیز شیاطین اور جنات کا شرق ہے لے کرغرب تک آن واحد میں اس قدر طویل مسافت کا طے شیاطین اور جنات کا شرق ہے لے کرغرب تک آن واحد میں اس قدر طویل مسافت کا طے چند کھوں میں اس قدر طویل مسافت سے کراد ہے۔ آصف بن برخیا کا مہینوں کی مسافت سے بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بیک جھیکنے سے پہلے پہلے عاضر کردینا قرآن کریم میں مصرح ہے کہ ما فی قال الّذِی عِندَهُ عِلْمٌ مِن الْکِتْنِ اَنَا اللهُ عِنْمُ اِللّٰهُ عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضُلِ وَقَالَ الَّذِی عِندَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضُلِ رَبِی۔ ای طرح سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کا مخر ہونا بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جہاں جا ہے اڑا کر لے جاتی اور مہینوں کی مسافت وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جہاں جا ہے اڑا کر لے جاتی اور مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کرتی کہا قال تعالیٰ وَ سَخَّرَنَالَهُ الرِّیْحَ تُحُرِیُ بِاَمُرِهِ۔

آج کل کے طحدین فی گھنٹہ تین سومیل کی مسافت کے کرنے واکے ہوائی جہاز پر تو ایمان کے جی ایمان لاتے ہیں یانہیں، ایمان کے جی ایمان لاتے ہیں یانہیں، ہوائی جہاز ہرتا ہوائی جہاز ہرتا ہوائی جہاز ہدہ کی بنائی ہوئی مشین سے اڑتا ہے اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا بھکم خداوندی اڑا کر لے جاتی تھی کسی بندہ کے عمل اور صنعت کو اس میں وخل نہ تھا اس لیئے وہ مجزہ تھا اور ہوائی جہاز مجزہ نہیں۔

مرزاصاحب ازالۃ الاوہام صفحہ ٢٧ جلد انقطیع خورداور صفحہ ٢٠ جلد انقطیع کلاں پر لکھتے ہیں کہ کسی جسد عضری کا آسان پر جانا سراسرمحال ہے۔اس لئے کہ ایک جسم عضری طبقہ ناریداور کرہ زمبر ریہ ہے کس طرح صبح وسالم گزرسکتا ہے؟

جواب بیہ ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوٰۃ وانتسلیم کالیلۃ المعراج میں اور ملا مگۃ اللہ کا لیل ونہار طبقہ ناربیا ورکرہ زمہر بریبے ہے مرور وعبور ممکن ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰہ والسلام کا بھی عبور ومرور ممکن ہے اور جس راہ سے حضرت آ دم علیہ السلام کا بہوط اور

نزول ہوا ہے ای راہ سے حضرت عیسی علیہ السلام پر آسمان سے ماکدہ کا تا اُل ہونا قرآن کریم میں صراحة فدکور ہے تحد ما قال تعالیٰ اِذُ قالَ الْحَوَارِیُّونَ یعِیسَی بُنَ مَریَمَ هَلُ یَسْتَطِیْعُ رَبُّكَ اَنُ یُسْتَرِّلُ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ (الی قوله تعالیٰ) قالَ عِیْسَی بُنُ مَسریَہَ اَللَّهُ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ عَالیٰ اِنْی مُنزِلُهَا عَلَیْکُمُ پس اس ماکدہ مِن اُللَّهُ تعالیٰ اِنْی مُنزِلُهَا عَلَیْکُمُ پس اس ماکدہ کا نزول بھی طبقہ ناریہ میں ہوکر ہوا ہے۔ مرزاصا حب کے دعم فاسداور خیال باطل کی بناء پروہ اگر نازل ہوا ہوگا تو طبقہ ناریہ کی حرارت اور گرمی سے جل کرخا کستر ہوگیا ہوگا۔ نعوذ بالله من بغرہ الخرافات۔ یہ سب شیاطین الانس کے وسوسے ہیں اور انبیاء ومرسلین کی آیات بوت اور کرامات رسالت پرایمان ندلانے کے بہائے ہیں۔ کیا خداوند ذوالح بال کیسی علیہ السلام کے طبقہ ناریہ کو ابراہیم علیہ الصلاق والسلام کی طرح برواور سلام نہیں بنا سکتا؟ جب کہ اس کی شان ہے ۔۔ اِنَّمَا اَمُورُهُ إِذَا اَرَاهَ شَیْسًا اَنُ یَقُولُ لَلَهُ کُنُ فَیکُونُ . فسب حان ذی الملك والملكوت والعزة والعزة والحبروت فسب حان ذی الملك والملكوت والعزة والحبروت

بسم الله الرحمن الرحيم حيات عيسى عليه الصلوة والسلام كي بهلي دليل

قَالَ اللّهُ عَزَّوَ حَلَّ فَيِمَا نَقُضِهِمُ مِيْتَاقَهُمُ وَكُفُرِهِمُ بِالنِتِ اللّهِ وَقَتُلِهِمُ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمُ وَقُولِهِمُ عَلَى مَرْيَمَ بُهُتَانًا عَظِيْمًا وَقُولِهِمُ إِنّا فَوُمِنُونَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبّة وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبّة لَهُمُ وَإِنَّ اللّهِ عَلَى مَرْيَمَ مِنْ عِلْمِ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبّة لَهُمُ مُ وَالّا اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لِللّهُ النّهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا عَلَمٍ اللّهُ النّهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لِلللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لِلللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لِلللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهًا بَلُ رَفَعَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا .

(ربط)حق جل شانۂ نے ان آیات شریفہ میں یہود ہے بہبود کے ملعون اور مغضوب اور مطرود ومردود ہونے کے پچھ وجوہ واسباب ذکر کئے ہیں۔ چنانچپے فرماتے ہیں کہ پس ہم نے یہودکومتعدد وجوہ کی بناء پرمور دلعنت وغضب بنایا۔

(۱) نقص عہداور میثات کی وجہ ہے۔

(۲) اورآیات الہیاوراحکام خداوند بیک تکذیب اورا نکار کی وجہے۔

(۳)اورخداکے پینمبروں کو بے دجہ تھن عنا داور دشمنی کی بناء پر آل کرنے کی دجہ ہے۔

(۳) اوراس سم کے متکرانہ کلمات کی وجہ سے کہ مثلاً ہمارے قلوب علم اور حکمت کے ظرف ہیں۔ ہمیں تہاری ہدایت اور ارشاد کی ضرورت نہیں۔ حالا نکہ ان کے قلوب علم اور حکمت اور رشد و ہدایت سے بالکل خالی ہیں بلکہ اللہ نے ان کے عناداور تکبر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے جس کی وجہ سے قلوب ہیں جہالت اور صلالت بندہے۔ او پر سے مہر لگی ہوئی ہے اندر کا کفر با ہر نہیں آ سکتا اور با ہر سے کوئی رشداور ہدایت کا اثر اندر نہیں داخل موسکتا۔ پس اس گروہ میں سے کوئی ایمان لانے والانہیں مگر کوئی شاذ و نا در جیسے عبداللہ بن مسلام اور ان کے رفقاء۔

(۵) اور حضزت عیسی علیدالسلام کے ساتھ کفروعداوت کی وجہ ہے۔

(۲) اور حضرت مریم برعظیم بہتان لگانے کی وجہ سے جو حضرت عیسی علیہ السلام کی الم نت اور تکذیب کو بھی ستازم ۔ الم نت تو اس لئے کہ سی کی مال کوزانیہ اور بدکار کہنے کے معنی یہ بین کہ وہ شخص ولدالزناہے اور العیاذ باللہ نبی کے قل میں ایسا تصور بھی بدترین کفر ہے۔ اور تکذیب اس طرح لازم آتی ہے کہ عیسی علیہ السلام ہے مجزہ سے حضرت مریم کی برأت اور نزاہت ظاہر ہو چکی ہے اور تہمت لگانا برأت اور نزاہت کا صاف انکار کرنا ہے۔

(4) اوران کے اس قول کی وجہ ہے کہ جوبطور تفاخر کہتے تھے کہ ہم نے سے بن مریم جورسول الله ہونے کے مدعی شخصان کوتل کرڈ الا۔ نبی کاقتل کرنا بھی کفر ہے بلکہ ارادہ قتل بھی کفرے اور پھراس قتل پر فخر کرنا ہیاس ہے بڑھ کر کفرے اور حالانکہ ان کا بی تول کہ ہم نے مسے بن مریم کوتل کر ڈالا بالکل غلط ہان لوگوں نے ان کوتل کیا اور نہ سولی چڑھایالیکن ان کواشتباہ ہوگیااور جولوگ حضرت سے کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ سب شک اور تر دّ د میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے یاس سی قتم کا کوئی سیجے علم اور سیجے معرفت نہیں سوائے گمان کی پیروی کے پچھ بھی نہیں۔خوب سمجھ لیں کہ بیام قطعی اور یقینی ہے کہ حضرت سے کوکسی نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کواپنی طرف یعنی آسان پر اٹھالیا اور ایک اور شخص کو حضرت عیسلی کا شبیهاور ہم شکل بنا دیا اور انہوں نے حضرت عیسی سمجھ کراسی کوئل کیا اورصلیب یر چڑھایا اور ای وجہ ہے یہود کواشتباہ ہوا اور پھراس اشتباہ کی وجہ ہے اختلاف ہوا اور بیہ سب الله کی قدرت اور حکمت سے بعیر نہیں۔ بیٹک اللہ تعالیٰ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں کہ اپنی قدرت اور حکمت ہے اینے نبی کو دشمنوں ہے بیالیا اور وہ زندہ آسان پراٹھایا اور ان کی جگہ ایک شخص کوان کے ہمشکل بنا کر قتل کرایا اور تمام قاتلین کو قیامت تک اشتباہ اور اختلاف میں ڈال دیا۔

### تفصيل

امید دائق ہے کہ ناظرین اس اجمالی تفییر سے سمجھ گئے ہوں گے کہ بیآیات شریفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمی میں نص صریح ہیں۔اب ہم کسی قدر تفصیل کرنا چاہتے ہیں تا کہ طالبان حق کی بفضل خدا ہور تی شفی اور تسلی ہوجائے ورنہ ہم کیا اور ہماری مجال کیا اور ہماری تح ریکیا کہ جس سے تسلی اور شفی کرسکیس لاحول ولا قوۃ الا باللہ قلوب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں جس طرح اور جدھر چاہے دلوں کو بلٹتا اور پھیرتا ہے۔اس کی توفیق سے لکھ رہا ہوں اور اس کی توفیق اور دست میں اور قات ہوں اور اس کی توفیق اور دست کیری کی امیدر کھتا ہوں اور اس کی اعانت اور تائید سے ناظرین اور قارئین کی تعلیم و تفہیم کے لئے چندا مور ذکر کرتا ہوں۔

(۱) ان آیات میں یہود ہے بہبود پرلعنت کے اسباب کوذکر فرمایا ہے۔ ان میں ایک سبب سے وَقَو وُلِهِمْ عَلَی مَرُیّمَ بُھُتَانًا عَظِیْمًا یعنی حضرت مریم پرطوفان اور بہتان لگانا۔ اس طوفان اور بہتان عظیم میں مرزا صاحب کا قدم یہود ہے کہیں آگے ہے۔ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں حضرت مریم پر جو بہتان کا طوفان ہر پا کیا ہے۔ یہود کی صاحب نے اپنی کتابوں میں حضرت مریم پر جو بہتان کا طوفان ہر پا کیا ہے۔ یہود کی کتابوں میں اس کا چالیسوال حصہ بھی نہ ملے گا۔ مرزا صاحب کی عبارتیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں عیال راچہ بیال۔ ہم سے تو مرزاصاحب کی وہ عبارتیں پڑھی بھی نہیں جاتیں اور مرزائیوں کوتو قرآن کی طرح یاد ہیں بلکہ پچھاس سے بھی بڑھ کراس لئے ان کے ان کے فل کی ضرورت نہیں۔

(۲) آیات کا سیاق وسباق بلکه سارا قرآن روز روشن کی طرح اس امرکی شهادت دے رہا ہے کہ یمبود ہے بہبود کی ملعونیت اور مغضو بیت کا اصل سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عداوت اور دشمنی ہے۔ مرز اصاحب اور مرز ائی جماعت کی زبان اور قلم سے حضرت سے علیہ الصلاٰ ق والسلام کے بغض اور عداوت کا جومنظر دنیانے دیکھا ہے وہ یمبود کے وہم و گمان

سے بالاتراور برتر ہے۔مرزاصاحب کےلفظ لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وشمنی ٹیکتی ہے

قَدُ بَدَتِ الْبَغُضَآءُ مِنُ اَفُواهِهِمُ وَمَا تُخَفِي صُدُورُهُمُ اَكُبَرُ انتہائی بغض اور عداوت خود بخو دان کے منہ سے ظاہر ہور ہی ہے اور جوعداوت ان کے سینوں میں مخفی اور پوشیدہ ہے وہتمہار بےخواب وخیال سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ مرزاصاحب نے نصاری کے الزام کے بہانہ سے حضرت عیسی علیہ السلام کی شان میں اینے دل کی عداوت دل کھول کر نکالی جس کے تصور سے بھی کلیجیشق ہوتا ہے۔ (٣) بہلی آیت میں وَ قَتُلِهِمُ الْانْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ فرمايا۔ يعنی انبياء کول كرنے كى وجه معون اور مغضوب بوئ اوراس آيت ميس وَقُولِهم إنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيع فرمايا ليعنى اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے سے کوئل کرڈالا۔معلوم ہوا کمحض قول ہی قول ہے اورثل کامحض ز بانی دعویٰ ہے۔اگر دیگرانبیاءی طرح حضرت سے واقع میں مفتول ہوئے تھے توجس طرح بهلي آيت من وَقَتُلِهم الْانبيآءَ فرماياتهااس طرراس آيت من وقتلهم وصلبهم المسنيح بن مريم رسول الله فرماتے پہلی آیت میں لعنت کاسب قبل انبیاء ذکر فرمایا اور دوسری آیت میں لعنت کا سبب ان کا ایک تول بتلایا۔ یعنی ان کا بیکہنا کہم نے سے عیسیٰ بن مریم کوتل کرڈ الا۔معلوم ہوا کہ جو مخص ہے کہ سے بن مریم مقتول ادرمصلوب ہوئے وہ

سرے ول سروالات سوم ہوا کہ ہو ان بیائے کہ ن بن سرے ول اور سوب ہوت وہ فضی سرے اور سوب ہوت وہ فضی بات میں حضرت میں کے دعویٰ قبل کو بیان سخص بلاشبہ ملعون اور مخضوب ہے۔ نیز اس آیت میں حضرت میں کے دعویٰ قبل کو بیان کرکے بَالُ رَفَعَهُمُ اللّٰهُ نہیں فرمایا۔ حالانکہ قبل کے بعدان کی ارواح طیبہ آسان پراٹھالی گئیں۔

(س) اس مقام پرحق جل شائه نے دولفظ استعال فرمائے۔ آیک مَافَتَلُو ، جس میں قتل کی نفی فرمائی۔ وس کی فی فرمائی۔ وس کی فی فرمائی۔ وس کی فی فرمائی۔ اس کئے کہ اگر فقط وَ مَا قَتَلُو ، فرمائے توبیا حمال رہ جاتا کی مکن ہے تا کہ میں صلیب پر چڑھائے گئے ہوں اور علی مندا اگر فقط وَ مَا صَلَبُو ، فرمائے توبیا حمال رہ ایک صلیب پر چڑھائے گئے ہوں۔ اور علی مندا اگر فقط وَ مَا صَلَبُو ، فرمائے توبیا حمال رہ

جاتا کہ مکن ہے صلیب تو نہ دیئے گئے ہوں کی تق کر دیئے گئے ہوں علادہ ازیں بعض مرتبہ یہ دالیا بھی کرتے سے کہ اقل قل کرتے اور پھر صلیب پر چڑھاتے۔ اس لئے حق تعالی شانۂ نے قل اور صلیب کو علیحدہ فر مایا در پھر ایک حرف نفی پر اکتفا نہ فر مایا ۔ یعنی وَمَا قَتَلُونُ وَصَلَبُونُ نہیں فر مایا ہے بلکہ حرف نفی یعنی کلمہ ماکو قلوا اور صلبو اکے ساتھ علیحدہ وَمَا قَتَلُونُ وَصَلَبُونُ نہیں فر مایا ہے بلکہ حرف نفی یعنی کلمہ ماکو قلوا اور صلبو اکے ساتھ علیحدہ فر مایا تا کہ ہرایک کی نفی اور ہرایک کا جداگانہ مستقلاً رد ہوجائے اور خوب واضح ہوجائے کہ ہلاکت کی کوئی صورت ہی پیش نہیں آئی نہ مقول ہوئے اور نہ صلوب ہوئے اور نہ قل کر کے صلیب پر لئکائے گئے دشمنوں نے ایر سی مقول ہوئے اور نہ مسلوب ہوئے اور نہ قل کر کے صلیب پر لئکائے گئے دشمنوں نے ایر سی کہ کوئی کا سازا زور ختم کردیا مگر سب بیکار گیا قادر تو انا جس کو بچانا چا ہے اسے کون ہلاک کر سکن

کہ زور آورد گر تو یاری دہی کہ گیرد چو تو رستگاری دہی

مرزائی جماعت کا پیخیال ہے کہ اس آیت میں مطلق قبل اور صلب کی نفی مراد نہیں بلکہ ذلت اور لعنت کی موت کی نفی مراد ہے۔

جواب بیہ کہ یک وسر شیطانی ہے جس پرکوئی دلیل نہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ یہود کا گمان یہود کے خیال کی تر دید ہے تو تب بھی آیت میں یہود کا بورار دہے۔ اس لئے کہ یہود کا گمان یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ جھوٹے نبی ہیں اور جھوٹا نبی ضرور قل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ قبل بھی نہیں کئے گئے اور نہ صلیب پر چڑھائے گئے اس کے جواب میں فرماتے ہی تھے علاوہ ازیں اگر یہود کے اس عزم کی رعایت کی جائے تو گئے کہ وہ خدا کے سیج نبی تھے علاوہ ازیں اگر یہود کے اس عزم کی رعایت کی جائے تو وَقَتُ لِهِمُ الْاَنْبِیَآءَ بِغَیْرِ حَقِ اور یَقَتُلُونَ النّبِیْنَ کے بیمعیٰ ہونے چاہیں کہ معاذ اللہ وہ انبیاء ذلت اور لعنت کی موت مرے۔

كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنُ اَفُواهِهِمُ اِنْ يَّقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا. (۵) وَللكِنُ شُبِّهَ لَهُمُ

لیعنی ان کے لئے اشتباہ پیدا کردیا گیا یا شبہ کی شمیر حضرت مین کی طرف راجع کرواور اس طرح ترجمہ کروکھیں علیہ السلام کا ایک شبیہ اور جمشکل ان کے سامنے کردیا گیا تا کہ عیسی سمجھ کراس کوتل کریں اور جمیشہ کے لئے اشتباہ اور التباس میں پڑجا کمیں۔حضرت شاہ عبدالقادراس طرح ترجمہ فرماتے ہیں''لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے۔' بیترجمہ اس اشتباہ کی تفییر ہے تینی اس صورت سے وہ اشتباہ اور التباس میں پڑگئے۔

ابن عبال سے باسناد سے منقول ہے کہ جب یہود یوں نے حضرت مسے کے قبل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سے علیہ السلام کو مکان کے ایک در بچے سے آسمان پراٹھالیا اوران ہی میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل اور مشابہ بنادیا یہود یوں نے اس کو عیسیٰ ہم کے ہم شکل اور مشابہ بنادیا یہود یوں نے اس کو عیسیٰ ہم کے خوش ہوئے کہ ہم اپنے مدعا میں کا میاب ہو گئے چنا نچہ حافظ ابن کشیرا بنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

قال ابن ابی حاتم حدثنا احمد ابن سنان حدثنا ابومعاویة عن الاعمش عن المنهال بن عمرو عن سعید بن جبیر عن ابن عباش قال لما اراد الله ان یرفع عیسی الی السماء خرج علی اصحابه و فی البیت اثناء عشر رجلا من الحواریین یعنی فخرج علیهم من عین فی البیت و راسه یقطر ماء فقال ان منکم من یکفر بی اثنی عشر مرة بعد ان امن بی قال ایکم یلقی علیه شبهی فیقتل مکانی و یکون معی فی درجتی فقام شاب من احدثهم سنا فقال له اجلس ثم اعاد علیهم فقام ذلك الشاب فقال انا فقال هوانت ذاك فالقی علیه شبه عیسی و رفع عیسی من روزنة فی البیت الی السماء قال و جاء الطلب من الیهود فاخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه الی اخر القصة و هذا اسناد صحیح الی ابن عباس و رواه النسائی عن ابی کریب عن ابی معاویة و کذا ذکر غیر و احد من السلف انه قال لهم ایکم یلقی شبهی فیقتل مکانی و هو رفیقی فی الجنة۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حق تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پراٹھانے کا ادادہ فرمایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس چشمہ سے کہ جو مکان میں تھا عسل فرما کر باہر تشریف لائے اور سرمبارک سے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے (بظاہر یونسل آسان پرجانے کے لئے تھا جیسے مجد میں آنے سے پہلے وضو کرتے ہیں ) باہر مجلس میں بارہ حوار بین موجود تھے ان کو دیکھ کریہ ارشاہ فرمایا کہ بے شک تم میں سے ایک خض مجھ پرایمان لانے کے بعد بارہ مرتبہ کفر کرے گا بعد از ال فرمایا کہ کون خض تم میں سے اس پر داختی ہے کہ اس پر میری شاہرت ڈال دی جائے اور وہ میری جگفل کیا جائے اور میرے درجہ میں میرے ساتھ رہے شاہرت ڈال دی جائے اور وہ میری جگفل کیا جائے اور میرے درجہ میں میرے ساتھ رہے ہیں تین کیا عیسیٰ پر نے فرمایا میں تاری کے لئے پیش کیا عیسیٰ پر نے فرمایا میں ماضر ہوں نوجوان کھڑ اہوا اور اس جال ناری کے لئے پیش کیا عیسیٰ پر اور اور وہ میری میں ماضر ہوں

نشود نصیب رشمن که شود بلاک تیغت سردوستال سلامت که تو مخبر آزمائی

عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا اچھا تو ہی وہ تحف ہے؟ اس کے فوراً ہی بعد اس نو جوان پر عیسیٰ علیہ السلام کی شاہت ڈال دی گئ اور عیسیٰ علیہ السلام مکان کے روشندانوں ہے آسان پر اٹھا گئے۔ بعد از اس میہود کے پیاد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے گھر میں داخل ہوئے اور اس شبیہ کوعیسیٰ مجھ کر گرفتار کیا اور قتل کر کے صلیب پر لٹکا یا۔

ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سنداس کی سیجے ہے اور بہت سے سلّف سے اسی طرح مروی ہے (تفییر ابن کثیر صفحہ ۲۲۸ جلد ۳)

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ میسیٰ علیہ السلام کواپنے رفع الی السماء کابذریعہ وحی پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور بیلم تھا کہ اب آسان پر جانے کا تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے اور بظاہر میڈسل آسان پر جانے کے لئے تھا جیسا کہ عید میں جانے کے لئے غسل ہوتا ہے میرا گمان ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ذرہ برابر مضطرب اور پریشان نہ تھے بلکہ

غایت درجه سکون اوراطمینان میں تھے بلکہ نہایت درجه شاداں وفرحاں تھے ۔ خرم آں روز کزیں منزل وریاں بروم

راحت جال طلم وزيئے جانال بروم

بعض روایات میں ہے کہ علیہ السلام نے رفع الی السماء سے پہلے حواریین کی دعوت فرمائی اورخودا ہینے دست مبارک سے ان کے ہاتھ دھلائے اور بجائے رومال کے ایج جسم کے کپڑوں سے ان کے ہاتھ پونچھے۔ بیروایت تفییر ابن کثیر صفحہ ۲۲۹ جلد ۳ پر ہے۔

گویا کہ یہ دعوت رفع الی السماء کا ولیمہ اور دختا نہ تھا اور احباب واصحاب کی الودائی دعوت تھی۔ الغرض عسل فرما کر برآ مد ہونا اور احباب کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا یہ سب آسان پر جانے کی تیاری تھی۔ جب فارغ ہوگئے تو اپنے ایک عاشق جال نثار پر اپنی شاہت ڈال کرروح القدس کی معیت میں معراج کے لئے آسان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ رفع الی السماء حضرت عیسی علیہ السلام کی معراج جسمانی تھی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی معیت میں آسانوں کی معراج کے لئے روانہ ہوئے اسی طرح محضرت عیسی علیہ السلام حضرت جبرائیل کی معیت میں معراج کے لئے آسان پر روانہ ہوئے۔

#### فائده

صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب وشق کے منار ہ شرقیہ براتریں گے تو سرمبارک سے پانی شیکتا ہوگا سجان اللہ جس وقت آسان پر تشریف لے گئے اس وقت بھی سرمبارک سے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے اور جس وقت قیامت کے قریب آسان سے اتریں گے اس وقت سرمبارک سے پانی کے قطرے شیکتے قیامت کے قریب آسان سے اتریں گے اس وقت سرمبارک سے پانی کے قطرے شیکتے ہوئے ہوں گے جس شان سے تشریف لے گئے تھے اسی شان سے تشریف آوری ہوگی۔

تنبي

سلف میں اس کا اختلاف ہے کہ جس شخص پرعیسیٰ علیہ السلام کی شاہت ڈالی گئی وہ یہودی تھا یا منافق عیسائی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخلص حواری گذشتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص مومن مخلص تھا اس لئے کہ اس روایت میں ریجی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پرمیری شاہت ڈالی جائے گی۔ وہ جنت میں میرار فیق ہوگا۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

### ایکشبه کاازاله

جس طرح فرشتوں کا بشکل متمثل ہونا اور موئی علیہ السلام کے عصا کا از دھا بن جانا قرآن کریم میں منصوص ہے اور انبیاء کرام کے لئے پانی کا شراب اور زیتون بن جانا نصار کی کے نز دیک مسلم ہے۔ پس اسی طرح اگر کسی شخص کوعیسی علیہ السلام کے مشابہ اور ہمشکل بنادیا جائے ، تو کیا استبعاد ہے؟ احیاء موتی کا معجزہ القاء شبیہ کے معجزہ سے کہیں زیادہ بلندتھا لہٰذا احیاء موتی کی طرح القاء شبیہ کے معجزہ کو بھی بلا شبہ اور بلاتر دوشلیم کرنا جا ہے۔ بہاؤں کہ کہا ہے کہا ہے۔ بہاؤں کی طرح القاء شبیہ کے معجزہ کو بھی بلا شبہ اور بلاتر دوشلیم کرنا جا ہے۔ بہاؤں کی گھر کے اللّٰہ والیّہ اللّٰہ الل

یعنی یہودی حضرت میں کو نہ قل کرسکے اور نہ صلیب دے سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جرائیل کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواپی طرف یعنی آسان پراٹھالیا۔ حضرت جرائیل جیدا کہ امام رازی نے و اَیّدُنَاهُ بِرُو حُ الْقُدُسِ کی تغییر میں ذکر کیا ہے کہ حضرت جرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص خصوصیت تھی کہ انہیں کے نفخہ سے پیدا ہوئے۔ انہیں کی تربیت میں رہے اور وہی ان کوآسان پر چڑھا کر لے گئے۔ تغییر کیرصفحہ انہیں کی تربیت میں رہے اور وہی ان کوآسان پر چڑھا کر لے گئے۔ تغییر کیرصفحہ کا ہاتھ بکڑ کراسمان کہ شہ احدا دیدی فعرج ہی الی السماء میں کرآسمان پر سے شم احدا بیدی فعرج ہی الی السماء میں کرآسمان پر سے شم احدا بیدی فعرج ہی الی السماء میں کرآسمان پر سے شم احدا بیدی فعرج ہی الی السماء میں کرآسمان پر سے شم احدا بیدی فعرج ہی الی السماء میں کرآسمان پر سے شم احدا بیدی فعرج ہی الی السماء میں کرآسمان پر سے شم احدا بیدی فعرج ہی الی السماء میں کرآسمان پر سے شم احدا بیدی فعرج ہی الی السماء میں

آیت رفع جسمی کے بارے میں نص صرت کے ہے کہ حق تعالیٰ شانۂ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواسی جسد عضری کے ساتھ زندہ اور سے اور سالم آسان پراٹھالیا۔اب ہم اس کے دلائل اور براہین مدیدً ناظرین کرتے ہیں۔غورسے پڑھیں۔

(۱) بیامرروزروش کی طرح واضح ہے کہ بَلُ دَّفَعَهُ اللّهُ کی تعمیراس طرف راجع ہے کہ جس طرف قلوہ اور صلبوہ کی شمیریں راجع ہیں اور ظاہر ہے کہ قلوہ اور صلبوہ کی شمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک اور جسد مطہر کی طرف راجع ہیں۔ روح بلاجسم کی طرف راجع ہیں۔ روح کافل طرف راجع نہیں۔ اس لئے کوئل کرنا اور صلیب پرچڑھا ناجسم ہی کاممکن ہے۔ روح کافل اور صلیب قطعاً ناممکن ہے۔ لہٰذا بل رفعہ کی شمیراسی جسم کی طرف راجع ہوگی جس جسم کی طرف راجع ہوگی جس جسم کی طرف راجع ہوگی جس جسم کی طرف واور صلبوہ کی ضمیریں راجع ہیں۔

(۲) دوم ہیکہ یہودروح نے آل کے مدی نہ تھے بلکہ جسم کے آل کے مدی تھاور بھل رقع عین رفع جسم ہی مرادہوگا اس لئے کہ کہ کہ اللّٰه اِللّٰهِ سے اس کی تر دیدگی گئی ہے۔ البذا بل رفعہ میں رفع جسم ہی مرادہوگا اس لئے کہ کہ کہ بل کلام عرب میں ماقبل کے ابطال کے لئے آتا ہے۔ البذا بل کے ماقبل اور مابعد میں منافات اور تضاد کا ہونا ضروری ہے جسیا کہ وَ قَالُوا اتَّ عَدَ الرَّ حُدنُ وَلَدًا سُبُحنَهُ بَلُ عِبِ اللّٰهِ مَنْ وَلَدَ اللّٰهِ عَلَى مُونِ وَلَدِ بِتِ اورعود بیں منافات ہے دونوں جمع نہیں ہو سے ۔ اَمُ يَقُودُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلُ جَاءَ هُم بِالْحَقِ مُجونیت اوراتیان بالحق (من جانب اللّٰدی کو لے کر آئ) یہ دونوں متضاد اور متنافی بیں یہ جاجع نہیں ہو سکتے۔ یہ نامکن ہے کہ شریعت حقہ کا لانے والا مجنون ہو۔ ای طرح اس آیت میں بیضروری ہے کہ مقتولیت اور مصلوبیت جو بل کا ماقبل ہے وہ مرفوعیت الی اللہ کے منافی ہو جو بل کا ماقبل ہو جو میں کوئی منافات کی میں جو میں کوئی منافات میں ہو جو بل کا ماقبل ہو جو ہونا کا میں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ شہدا کا جسم تو قبل ہوسکتا ہے۔ اور روح آسان پر اٹھالی جاتی ہے۔ البذا ضروری ہوا کہ بل شہدا کا جسم تو قبل ہوسکتا ہے۔ اور روح آسان پر اٹھالی جاتی ہے۔ البذا ضروری ہوا کہ بل رفع اللہ بیں رفع جسمانی موادوری ہوائی اور صلب کے منافی ہے اس لئے کہ رفع روحانی اور موانی اور خوانی اور خوا

رفع عزت اور رفعت شان قبل اورصلب کے منافی نہیں بلکہ جس قد رقبل اور صلب ظلماً ہوگا اس قدر عزت اور رفعت شان میں اضافہ ہوگا اور در جات اور زیادہ بلند ہول گے۔ رفع در جات کے سلئے تو موت اور قبل ہو سکتے ہیں۔ کے سلئے تو موت اور قبل ہو سکتے ہیں۔ کھا قال تعالیٰ وَرَفَع نَالَكُ فِهِ كُرَكُ ٥ اور يَرُفَعِ اللّٰهُ الَّذِينَ امَنُو ا مِنْكُمُ وَ الَّذِينَ أُو تُوا الْعِلْمَ دَرَ جنب۔ الْعَلْمَ دَرَ جنب۔ اللّٰهُ الَّذِينَ امَنُو ا مِنْكُمُ وَ الَّذِينَ اُو تُوا الْعَلْمَ دَرَ جنب۔

یبود حفرت سے علیہ السلام کے جسم کے تل اور صلب کے مدعی تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے ابطال کے لئے بَالُ رَفَعَهُ اللّهُ فرمایا۔ یعنی تم غلط کہتے ہو کہ تم نے اس کے جسم کو تل کیا، یا صلیب پر چڑھایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو سیحے وسالم آسان پر اٹھالیا۔ نیز اگر رفع سے رفع روح بمعنی موت مراد ہے تو قتل اور صلب کی نفی سے کیا فائدہ؟ قتل اور صلب سے غرض موت ہی ہوتی ہے اور بل اضرابیہ کے بعد رفعہ کو بصیغهٔ ماضی لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دفع الی السماء با عقبار ماقبل کے امر ماضی ہے۔ یعنی تمہار نے قبل اور صلب سے پہلے ہی ہم نے ان کو آسمان پر اٹھالیا۔ جسیا کہ بُدل جَداءً هُمُ بِالْحَقِ میں صیغهٔ ماضی اس لئے لایا گیا کہ بی بتلا دیا جائے گرآپ کا حق کو لے کرآتا کفار کے مجنون کہنے سے پہلے واقع ہو چکا ہے۔ اسی طرح بال رَّفَعَهُ اللّهُ بصیغہ ماضی لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ رفع الی السماء۔ ان کے مزعوم اور خیالی قال اور صلب سے پہلے ہی واقع ہو چکا ہے۔

(٣) بس جگه لفظ رفع كامفعول يامتعلق جسمانی شيم وگى ، تواس جگه يقيناً جسم كار فع مراد موگا ـ اوراگر رفع كامفعول اور متعلق درجه يا منزله يامرتبه ياامر معنوى موتواس وقت رفع مرتبت اور بلندى رتبه كم معنى مراد مول كه كما قال تعالى وَ رَفَعُنا فَو قَكُمُ الطُّورُ الهايا مم نتم پركوه طور النله الله ي رَفَع السَّم وات بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوُنَهَا الله بى في بلندكيا آسانول كو بغير ستونول كے جيسا كم م و مكي رہ بو و واله يرئو وائد أله الله ي وقت كو كم جب ابرائيم بيت الله كى بنياوي الله الله على البَيْتِ وَالله ين المحتل و رُفَعَ ابَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ يوسف عليه السلام في الله والدين المحتل الله ي والدين والدين المحتل الله كار والدين المحتل الله على العرب المحتل الله كار والدين والدين المحتل الله كار والدين والدين المحتل الله كار والدين والدين المحتل الله كار والدين المحتل الله كار والدين والدين والدين المحتل الله كل المور الله الله الله الله الله الله والدين المحتل الله الله الله الله والدين المحتل الله والله الله والدين المحتل والدين المحتل الله والمحتل والدين المحتل الله والمحتل الله والدين المحتل الله والمحتل الله والدين المحتل الله والمحتل المحتل المحتل

کوتخت کاوپر بٹھایا۔ان تمام مواقع میں لفظ رفع اجسام میں مستعمل ہواہ اور ہر جگدر فع جسمانی مرادہ اور وَرَفَعُنا بَعُضُهُمُ جسمانی مرادہ اور وَرَفَعُنا بَعُضُهُمُ فَوُقَ بَعُضِ دَرَجه ورم تبدی اور وَرَفَعُنا بَعُضُهُمُ فَوُقَ بَعُضٍ دَرَجه ورم تبدی اعتبارے بلند کیا۔اس تشم کے مواقع میں رفعت شان اور بلندی رتبہ مرادہ اس لئے کہ رفع کے ساتھ خود ذکر اور درجہ کی قید ندکور ہے۔

ایک حدیث میں ہے اذا تواضع العبد رفعہ الله الی السماء السابعة۔ رواہ السخرائطی فی مکارم الاخلاق۔ جب بندہ تواضع کرتا ہے تواللہ تعالی اس کوساتویں آسان پراٹھا لیتے ہیں۔ اس حدیث کوخراطی نے اپنی کتاب مکارم اخلاق میں ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ کنز العمال صفحہ ۱۲۵ جلدا۔

اس روایت کومرزائی بہت خوش ہو کر بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں کہ رفع کا مفعول جسمانی شے ہے اورالی السماء کی بھی تصریح ہے مگر باد جو داس کے رفع ہے رفع جسمی مراذبیس بلکہ رفع معنوی مراد ہے۔

جواب بیہ ہے کہ یہاں مجاز کے لئے قرید عقلیہ قطعیہ موجود ہے کہ بید زندہ کے تن میں ہے بینی جو بندہ لوگوں کے سامنے زمین پر چاتا ہے اور تواضع کرتا ہے تو اس کا مرتبہ اور درجہ اللہ کے یہاں ساتویں آسان کے برابر بلندا دراونچا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں رفع جم مراد نہیں بلکہ رفع درجات مراد ہے۔ غرض بیکہ رفع کے معنی بلندی رتبہ مجازاً بعجہ قرید لفظیہ محموجود ہے۔ وہ بیکہ کنز العمال میں روایت فذکورہ کے بعد ہی علی الاتصال بیر روایت فذکورہ کے بعد ہی علی الاتصال بیر روایت فذکورہ ہے بعد ہی علی الاتصال بیر روایت فذکور ہے من یتواضع کہ کنز العمال میں روایت فذکورہ کے بعد ہی علی الاتصال کے درجہ کی تواضع کر ہے گااس کے مناسب اللہ اس کے درجہ بلند فرما کیں گے یہاں تک کہ جب وہ تواضع کر ہے گااس کے مناسب اللہ اس کو طبین میں جگہ دیں گے جوعلوا ور وفعت کی آخری مقام ہے۔ اس صدیت میں صراحة لفظ درجہ کا فذکور ہے اور قاعدہ مسلمہ ہے المحدیث یفسر بعضہ بعضاً ایک حدیث دوسری حدیث کی تفیرا ورشرح کرتی ہے۔

خلاصة كلام

یے کہ رفع کے معنی اٹھانے اور اوپر لے جانے کے ہیں۔ کین وہ رفع کبھی اجسام کا ہوتا ہے اور کبھی معانی اور اعراض کا ہوتا ہے اور کبھی اقوال اور افعال کا۔ اور کبھی مرتبہ اور درجہ کا۔ جہاں رفع اجسام کا ذکر ہوگا وہاں رفع جسمی مراد ہوگا۔ اور مثلاً جہاں رفع اعمال اور رفع درجات کا ذکر ہوگا وہاں رفع معنوی مراد ہوگا رفع کے یہ معنی تواٹھانے اور بلند کرنے ہی کے درجات کا ذکر ہوگا وہاں رفع معنوی مراد ہوگا رفع کے یہ معنی تواٹھانے اور بلند کرنے ہی کے ہیں۔ باتی جیسے شے ہوگی اس کا رفع ای کے مناسب ہوگا۔

(۳) یہ کہ اس آیت کا صریح مفہوم اور مدلول ہے کہ جس وقت یہود نے حضرت سے کہ کل اورصلب کا ارادہ کیا تو اس وقت قبل اورصلب نہ ہوسکا بلکہ اس وقت حضرت سے کا اللہ کی طرف رفع ہوگیا۔ معلوم ہوا کہ بیر فع جس کا بل رفعہ اللہ میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ کو پہلے سے حاصل نہ تھا بلکہ بیر رفع اس وقت ظہور میں آیا کہ جس وقت یہووان کے قبل کا ارادہ کررہے سے اور وہ رفع جوان کو اس وقت ماصل ہوا وہ بیتھا کہ اس وقت بحسد ہ العصر کی صحیح وسالم آسمان پراٹھا لئے گئے۔ رفعت شان اور بلندی مرتبہتوان کو پہلے ہی سے حاصل تھا اور وَجِیٰهًا فِی اللہُ نُیا وَ الاَ حِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِیُنَ کے لقب سے پہلے ہی سرفراز ہو کے اور وَجِیٰهًا فِی اللہُ نُیا وَ الاَ حِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِیُنَ کے لقب سے پہلے ہی سرفراز ہو کے حاصل تھا موا یعنی رفع جسمی ۔ اور رفع عزت ومنزلت اس سے پہلے ہی ان کو حاصل ہوا یعنی حاصل ہوا یعنی رفع جسمی ۔ اور رفع عزت ومنزلت اس سے پہلے ہی ان کو حاصل تھا ، اس مقام پر اس کا ذکر جسمی ۔ اور رفع عزت ومنزلت اس سے پہلے ہی ان کو حاصل تھا ، اس مقام پر اس کا ذکر جسمی ۔ اور رفع عزت ومنزلت اس سے پہلے ہی ان کو حاصل تھا ، اس مقام پر اس کا ذکر جسمی ۔ اور رفع عزت ومنزلت اس سے پہلے ہی ان کو حاصل تھا ، اس مقام پر اس کا ذکر جسمی ۔ اور رفع عزت ومنزلت اس سے پہلے ہی ان کو حاصل تھا ، اس مقام پر اس کا ذکر جسمی ۔ اور رفع عزت ومنزلت اس سے پہلے ہی ان کو حاصل تھا ، اس مقام پر اس کا ذکر بھر کے کہ ہوں ہے۔

(۵) یکرفع کالفظ قرآن کریم میں صرف دو پیغیبروں کے لئے آیا ہے ایک علیہ علیہ السلام اور دوسرے اور لیس علیہ السلام کے لئے۔ کسما قبال تعالیٰ وَاذْکُرُ فِی الْکِتَابِ اِدُرِیْسَ إِنَّهُ کَانَ صِدِیْفًا نَبِیَّا وَرَفَعُنَهُ مَکَاناً عَلِیًّا۔ اور اور لیس علیہ السلام کے رفع اِدُرِیْسَ إِنَّهُ کَانَ صِدِیْفًا نَبِیًّا وَرَفَعُنهُ مَکَاناً عَلِیًّا۔ اور اور لیس علیہ السلام کے رفع

جسمانی کامفصل تذکرہ کتب تفاسیر (۱) میں مذکور ہے۔ لہذا تمام انبیاء کرام میں انہیں دو
پیمبروں کو رفع کے ساتھ کیول خاص کیا گیا؟ رفع درجات میں تمام انبیاء شریک ہیں اس
رکوع میں اللہ تعالی نے دوسرے انبیاء کے آل کو اس طرح بیان فرمایا وَقَتُ لِهِمُ الْاَنْبِیَآءَ مَّر
ان کے ساتھ بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ نَهِيسِ فرمایا کہ معاذ اللہ ان انبیاء کے درجات بلند نہیں کے
گئے اور کیا ان حفرات کی ارواح طیبہ آسان پرنہیں اٹھائی گئیں، اور کیا معاذ اللہ بیسب نبی
ذلت کی موت مرے؟

(۲) بيك و مَمَا قَتَلُوهُ و مَمَا صَلَبُوهُ اور و مَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور بَلُ رَفَعَهُ ..... مِن مَمَا مُحْمَرِت عيلى عليه السلام كى طرف را جع بيل \_ جن كويج اورا بن مريم اوررسول الله كها جا تا ہے اور ظاہر ہے كے عيلى اور سج اور ابن مريم اور رسول بيہ معين اور جمد خاص كے نام اور لقب بيل روح كا تعلق كى بدن اور لقب بيل روح كا تعلق كى بدن اور حسم كے ساتھ دنہ ہواس وقت تك وہ روح كسى اسم كے ساتھ موسوم اور كى لقب كے ساتھ موسوم اور كى لقب كے ساتھ ملقب نہيں ہوتى و آؤ دُ اَحَدَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ادَمَ مِن ظُهُورِهِمُ ذُرِيَّتَهُمُ و وقوله صلى الله عليه و سلم الارواح جنودو محندة ۔ الحدیث

(۷) میر که بهبود کی ذلت ورسوائی اور حسرت اور ناکامی اور عیسیٰ علیه السلام کی کمال

 عزت ورفعت بجسد ہ العنصر ی شیخ وسالم آسان پر اٹھائے جانے ہی میں زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔

مَن كُمُ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَرَجْتِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَصَعَصُونَ بَين المَنُوا وَنده اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِيْنَ المَنُوا وَنده اللَّهُ اللَّذِيْنَ المَنوُا مِن عَلَى اللَّهُ ال

(۹) یہ کہ اگر آیت میں رفع روحانی جمعنی موت مراد ہوتو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ رفع روحانی جمعنی موت یہود کے آل اورصلب سے پہلے واقع ہوا جیسا کہ آمُ یَـقُـوُلُونَ بِهِ جِنَّةً یَلُ جَاءَ هُمُ بِالْحَقِ وَیَقُولُونَ اَئِنَّا لِتَارِکُواۤ الِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّحُنُونُ ٥٥ بَلُ جَاءَ بِالْحَقِ مِی الْحَفِی الله علیه و کُونَ الله بَنا لِشَاعِرٍ مَّحُنُونَ کَمِنْ سے پہلے واقع میں آنخضرت صلی الله علیه و کملے کا آنان کے شاعراور مجنون کہنے سے پہلے واقع ہوائی طرح رفع روحانی جمعنی موت کوان کے آل اورصلب سے مقدم ماننا پڑ ہے گا۔ حالا تک ہوائی طرح رفع روحانی جمعنی موت کوان کے آل اور العیاف بالله ) یفر ماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ مرزاصا حب اس کے قائل نہیں۔ مرزاصا حب تو (العیاف بالله) یہ بورے خلاص ہوکر قلطین سے تشمیر پہنچ اور عرصہ وراز تک بقید حیات رہے اور اس عرصہ میں اپنی اور سری گر کے محلا بال عرب کر ایا اور پھر طویل مدت کے بعد یعنی ستاس سال زندہ رہ کر وفات پائی اور سری گر کے مطابق عبارت اس طرح ہونی چا ہے تھی۔ و ما قتلوہ بالصلیب مرزاصا حب کے زعم کے مطابق عبارت اس طرح ہونی چا ہے تھی۔ و ما قتلوہ بالصلیب بیل تحلص منہم و ذھب الی کشمیر و اقام فیہم مدہ طویلة ٹم اماته الله و رفعه بلک

(۱۰) یہ کہ رفع روحانی جمعنی موت لینے سے و کیان اللّٰهُ عَزِیزًا حَکِیْمًا کے ساتھ مناسبت نہیں رہتی۔اس لئے کہ عزیز اور حکیم اور اس قتم کی ترکیب اس موقعہ پر استعال کی جاتی ہے کہ جہاں کوئی عجیب وغریب اور خارق العادات امر پیش آیا ہواور وہ عجیب وغریب امر جواس مقام پر پیش آیا وہ رفع جسمانی ہے۔اس مقام پر عزیز أحکیماً کو خاص طور پر اس

لئے ذکر فر مایا کہ کوئی شخص بی خیال نہ کرے کہ جسم عضری کا آسان پر جانا محال ہے۔ وہ عزت والا اور غلبہ والا اور قدرت والا ہے اور نہ بیہ خیال کرے کہ جسم عضری کا آسان پر اٹھایا جانا خلاف حکمت اور خلاف مصلحت ہے۔ وہ حکیم ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں وشمنوں نے جب حفرت کے پر بچوم کیا تواس نے اپنی قدرت کا کر شمہ دکھلا دیا کہ اپنے نبی کو آسان پر اٹھالیا اور جو دشمن تل کے ارادہ سے آئے تھے انہی میں سے ایک کو اپنے نبی کا ہم شکل اور شبیہ بنا کر انہیں کے ہاتھ سے اس کوئل کرادیا اور پھر اس شبیہ کے تل کے بعد ان سب کوشبہ اور اشتباہ میں ڈال دیا۔ مرز اصاحب از الہ الا وہام میں فرماتے ہیں:

''جاننا جا ہے کہ اس رفع سے مرادوہ موت ہے جوعزت کے ساتھ ہوجیسا کہ دوسری آیت اس پر دلالت کرتی ہے وَ دَفَعُنهُ مَکَاناً عَلِیّا۔ پھرتح مرفر ماتے ہیں:

لہذا بیامر ثابت ہے کہ رفع سے مراداس جگہ موت ہے مگر ایسی موت جوعزت کے ساتھ ہوجیہا کہ مقربین کے لئے ہوتی ہے کہ بعد موت کے اُن کی روعیں علیین تک پہنچائی جاتی ہیں فیٹی مَقُعَدِ صِدَق عِنْدَ مَلِیُكِ مَقْتَدِر۔ انتھی۔

رفع کے معنی عزت کی موت نہ کی افت سے ثابت ہیں اور نہ کی محاورہ سے اور نہ کی اصطلاح ہے۔ محض مرزا صاحب کی اختر اع اور گھڑت ہے۔ البتہ رفع کا لفظ محض اعزاز کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے مگر اعزاز رفع جسمانی کے منافی نہیں اعزاز اور رفع جسمانی و دنوں جمع ہو سکتے ہیں نیز اگر رفع سے عزت کی موت مراوہ وتو نزول سے ذلت کی پیدائش مرادہ ونی چاہئے اس لئے کہ حدیث میں نزول کو رفع کا مقابل قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ نزول کے یہ عنی مرزا صاحب کے ہی مناسب ہیں۔

سوم یہ کہ مرزاصاحب کا یہ کہنا کہ رفع ہے ایسی موت مراد ہے جوعزت کے ساتھ ہو جیسے مقربین کی موت ہوتی ہے کہ ان کی رومیں مرنے کے بعد علیین تک پہنچائی جاتی ہیں۔
اس عبارت سے خود واضح ہے کہ ہَلُ رَّفَعَهُ اللّٰهُ ہے آسان پر جانا مراد ہے اس لئے کہ 
دعلیین 'اور' مقعد صدق' تو آسان ہی میں ہیں۔ بہر حال آسان پر جانا تو مرزاصا حب کو 
ہمی تسلیم ہے۔اختلاف اس میں ہے کہ آسان پر حضرت سے بن مریم کی فقط روح گئی یاروح 
ہمی تسلیم ہے۔اختلاف اس میں ہے کہ آسان پر حضرت سے بن مریم کی فقط روح گئی یاروح 
اور جسد دونوں گئے۔ سویہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ آبیت میں بحسد ہ العنصر کی رفع مراد 
ہے۔

### حیات عیسی علیه الصلوٰة والسلام کی دوسری دلیل دوسری دلیل

قَالَ الله عَزَّوَجَلَّ

وَإِنْ مِنُ آهُلِ الْكِتْبِ إِلَّالَيُوَمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ طَ وَيَوُمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمَ شَهِيدًا O

ربط، یہ آیت گزشتہ آیت ہی کے سلسلہ کی ہے گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کے رفع الی السماء کاذکر تھا، جس سے طبعًا یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اب رفع الی السماء
کے بعد کیا ہوگا؟ اس آیت میں اس کا جواب نہ کور ہے کہ وہ اس وقت تو آسان پر زندہ ہیں
مگر قیامت کے نزدیک آسان سے نازل ہوں گے اور اس وقت تمام اہل کتاب ان کی
موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے اور چندروز دنیا میں رہ کر انتقال فرما کیں گے اور
روضۂ اقدس میں مدفون ہوں گے جسیا کہ احادیث میں نہ کور ہے اور یہوو بے بہود جوان
کرتن کے مدعی ہیں ان کواپنی آٹھوں سے زندہ دیکھ کراپنی غلطی پر ذکیل اور نادم ہوں گے۔
بہان ربط بعنوان دیگر

گذشتہ آیات میں مطرت سے علیہ السلام کے ساتھ یہود کے کفر اور عداوت کا ذکر تھا۔ اس آیت میں ان کے ایمان کا ذکر ہے کہ رفع الی السماء سے پہلے اگر چہ یہود حضرت مستے علیہ السلام کی نبوت سے منکر تھے۔ مگر نزول من السماء کے بعد تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی نبوت کی تقدیق کریں گے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں کوئی شخص اہل کتاب میں سے باتی ندر ہے گا مگر عیسیٰ کے مرنے سے پہلے

ان کی نبوت ورسالت پرضرور (۱) بالضرور ایمان لے آئے گا۔ رفع الی السماء سے پہلے تکذیب اور عداوت تھی۔ نزول کے بعد تصدیق اور محبت ہوگی اور پھراس سب کے بعد قیامت کے ون عیسیٰ علیہ السلام ان کی تقید ایق و تکذیب اور محبت اور عداوت کی شہاوت ویں گے تا کہ شہاوت کے بعد فیصلہ سنادیا جائے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں قیامت کے قریب آسان سے نازل ہوں گے اور ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آسین گے۔اس کے بعدان کی وفات ہوگی۔

تفسيرآبيت

اس آیت کی تفسیر میں صحابہ و تابعین وعلماء مفسرین کے دوتول ہیں:

### قول اوّل

مشہوراورجمہور کے نزدیک مقبول اور رائے ہیے کہ لیٹوٹیڈ گئی کے میں اور اجع ہیں اور راجع ہیں اور راجع ہیں اور معنی آیت کے بیہ ہیں کہ نہیں رہے گا کوئی شخص اہل کتاب میں مگر البتة ضرورا یمان لے آئے گاز مانہ آئندہ یعنی زمانہ نزول میں عیسی علیہ السلام پرعیسی علیہ السلام کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن عیسی علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ چنا نچہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس الله میں مرہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں:

''نباشد بیچ کس از اہل کتاب الاالبته ایمان آرد بعیسیٰ پیش از مردن وروز قیامت عیسیٰ گواہ باشد برابشاں۔''

<sup>(</sup>۱) لِسُوَّمِنَ قَ بِسه مِی دوحروف تا کیدی سایک لام تا کیداور دومرا نون تا کیدم تقله را یک ضرور لام تا کیدکا ترجمه سے اور دومراضر ورنون تا کیدکا ترجمه ہے ۔ فافھم ذلك واستقم ۱۲ ۔

(ف) مترجم فی گویدیعنی یمودی که حاضر شوندنز ول عیسی را البته ایمان آرند انتیا ۔
شاه ولی الله کاس ترجمه اور فاکد تفییر بیسے صاف ظاہر ہے کہ بداور حسویہ کی دونوں شمیریں حضرت عیسی علیه السلام کی طرف راجع ہیں ۔ جیسا که آبیت کے سیاق وسباق سے معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ وَمَا قَتُلُوهُ اور وَمَا صَلَبُوهُ اور وَمَا صَلَبُوهُ اور وَمَا قَتُلُوهُ یَقِینُا اور بَلُ رَفَعُولُ مِعْرِت مِی کی طرف راجع ہیں اور پھر رَفَعَ مَا مَعْارَمُفَعُولُ حَفْرت مِی مِی الله علیه وسلم ہی کی طرف راجع ہیں اور پھر آبندہ آبیت وَیَوْمَ الْقِیلَمَةِ یَکُونُ عَلَیْهِمُ شَهِیدًا میں یَکُونُ کی خمیریں بھی حضرت میں علیہ الله کی طرف راجع ہوں گی تا کہ سیاق اور سباق کے خلاف نه ہو۔

اور عبدالله بن عباس رضی الله نعالی عنهما سے بھی بات اصبحے بہی منقول ہے کہ بسبہ اور موقی ہے کہ بسبہ اور موقی ہے کہ بسبہ الله موقی ہے کہ بسبہ الله موقی ہے کہ بسبہ الله علیہ فتح الله علیہ فتح الباری شرح صبح بخاری میں فرماتے ہیں۔

و بهذا حزم ابن عبال فيما رواه ابن حرير من طريق سعيد بن حبير عنه باسناد صحيح ومن طريق ابي رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسي و الله انه الان لحي ولكن اذا نزل امنوا به اجمعون و نقله اكثر اهل العلم و رححه ابن حرير و غيره (فتح الباري ص٣٥٧ ج٦)

اس کا ابن عباس نے جزم اور یقین کیا جیسا کہ ابن جزیر نے بروایت سعید بن جبیر ابن عباس سے باسنادیج روایت کیا ہے اور بطریق ابی رجاء حسن بھری سے اس آیت کی تفسیر قبل موت عیسیٰ کے ہے۔ حسن بھری فرماتے ہیں واللہ حضرت عیسیٰ اس آن ہیں بھی زندہ ہیں۔ جب نازل ہوں گے اس وقت ان پرسب ایمان لے آئیں گے اور یہی اکثر اللہ علم سے منقول ہے اور اس کو ابن جزیر وغیرہ نے رائح قرار دیا ہے۔

اور قادہ اور ابو مالک سے بھی یہی منقول ہے کہ قبل موت کی تغمیر حضرت عیسیٰ کی طرف راجع ہے۔ (تفسیرابن جرم صفحہ ۱۲ جلد ۲)

اور حضرت ابوہرری کی ایک روایت میں ہے جس کوامام بخاری اور امام مسلم نے

ر دایت کیاہے اس سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ بداور مونذ کی ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں:۔

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل المحنزير ويضع المحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السحدة الواحدة خيراله من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة واقرأوا ان شئتم وان من اهل الكتب الاليومنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا.

حافظ عسقلانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

وهذا مصير من ابي هريرة رضي الله عنه الي ان الضمير في قوله به وموته يعود على عيسى عليه السلام اي الاليومنن بعيسي قبل موت عيسيٰ۔ (فتح الباري ص٣٥٧ ج٦)

لیعنی ابو ہرمرہ درضی اللہ عنہ کا اس طرح آیت کا پڑھنا اس کی دلیل ہے کہ بہ اور مونہ کی صغرت عیسیٰ صغرت عیسیٰ صغرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں بیعنی ہر شخص زمانہ آئندہ میں حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پرضرور ایمان لے آئے گا۔

## ايك وہم كاازالہ

مرزاصاحب کہتے ہیں کہ اقسرأوا ان ششتہ الیٰ آخرہ بیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں بلکہ ابو ہر ریہ گااشنباط ہے جو جحت نہیں۔خلاصہ بیہ ہے کہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ صحابی کا اثر ہے۔

#### جواب

بیہ ہے کہ صدیث ، کتاب اللہ کی شرح ہے۔قرآن کریم میں جو چیز اجمالاً مذکور ہے حدیث اس کی تفصیل ہے۔اس لئے فقہاء صحابہ اس تتبع اور تلاش میں رہتے تھے کہ احادیث نبوبيا وركلمات طيبه كے منشا اور ماخذ كايية كتاب الله ہے چلائيں اورارشا دات نبوبير كاكلمات الهميه يسيحا ستنباط كرين \_ كتاب الله اور حديث رسول الله مين تطبيق اور توفيق دينا اور حديث کی تصدیق اور مزید توثی کے لئے کتاب اللہ کی کسی آیت سے استشہاد کرنا یہ ہر شخص کا کام نہیں۔جس کوخدائے تعالیٰ نے تفقہ اوراشنباط کی نعمت اور دولت سے سرفراز فر مایا ہو وہی کرسکتا ہے ای طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیرعا دیتھی کہا کثر حدیث کی روایت کرکے استشہاداً کوئی آیت تلاوت فر مایا کرتے ہیں اور وہ اکثر اپنی رائے سے نہیں ہوتی ، بلکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہی ہے منقول ہوتی ہے لیکن بعض مرتبہ اس کی تصریح فرما دیتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اور بعض مرتبہ اختصاراً فقط آیت کی تلاوت یر ہی اکتفاء فر ماتے ہیں۔ کیکن تتبع اور استفراء جب کیا جاتا ہے تو دوسری سند ہے اس کے مرفوع ہونے کی تصریح مل جاتی ہے۔ چنانچہ یہ آیت بھی ای تبیل سے ہے اور اس کی چند نظائر مدیهٔ ناظرین کی جاتی ہیں۔

نظيراول

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول تفضل صلوة الجميع صلوة احدكم وحده بخمس وعشرين جزئًا وتجتمع ملائكة الليل والنهار في صلوة الفجر ثم يقول ابوهريرة اقرؤا ان شئتم ان قران الفجر كان مشهودا (احرجه البخاري ص ٩٠ واحمد بن حنبل في مسنده ص٣٣٣ و ص٣٣٦ ج٢)

ابوہریر اللہ علیہ میں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جماعت کی نماز تنہا نماز سے بچیس درجہ بڑھ کر ہے اور شخ کی جماعت میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، پھر ابوہری افری کے اگر قرآن سے اس کی تصدیق و تا سکہ چاہوتو یہ آیت پڑھ لو۔ اِنَّ قُرُانَ الْفَحُرِ کَانَ مَشُهُو دُانَ (بخاری شریف ومسنداحمہ)

نظيردوم

عن ابى هريرة يقول قال النبى صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذى النخ واقسرأوا ان شئتم يعنى قوله تعالى لايسئلون الناس الحافا (اخرجه البخارى ص٢٥١ واحمد بن حنبل في مسنده ص٥٩٣ج٢)

ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکین وہ ہیں کہ جس کو ایک دولقمہ دے کروایس کردیا جائے۔اصل سکین وہ ہے جوسوال ہی ہے بچتا ہواور اگرچا ہوتو ہے آیت پڑھ لو لا یک نے گئے کہ النّاسَ اِلْحَافاً ٥ (بنحاری و مسند احمد)

نظيرسوتم

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن مولود الايولد على الفطرة فابواه يهودا نه او ينصرانه او يمحسانه كما تنتج البهيمة البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم اه

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کے ماں باپ یہودی یا نصرانی یا مجوی بنالیتے ہیں۔ اورا گرچا ہوتو ہے آیت پڑھ لو فیطر ۔ قَ اللّٰهِ الَّتِنَی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا۔ الآیة (بعداری شریف)

## نظير جہازم

عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحقو الرحمن فقال لهامه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعتك قالت بلى يارب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامكما اخرجه البخارى ص٥٨٨ وفي رواية قال ابوهريرة اقرأوا ان شئتم مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (اخرجها البخارى ص٢١٦)

ابوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جب فارغ ہوئے تو مثالی طور پر قرابتوں نے دست بست عرض کیا کہ ہم قرابت قطع کرنے والوں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیاتم اس پر راضی نہیں کہ جوتم کو وصل کرے اس کو میں اپنے سے ملاؤں اور جوتم کو قطع کرے اس سے میں بھی قطع تعلق کروں؟ قرابتوں نے عرض کیا کیوں نہیں اے پروردگار! اللہ تعالی نے فرمایا پس تہمارے لئے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چا ہوتو سے آیت پڑھ لو فیک نے عَمَیْتُ مُ اِنْ تَوَلَّیْتُ مُ اَنْ تُنَفِّسِدُوا فِی الْاَرْضِ وَتُفِظِعُوا اَرْدَان کے ربحاری شریف صفحہ ۲۱۷)

نظير ينجم

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الله تبارك و تعالى اعددت لعبادى الصلحين مالا عين رات و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر، واقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين اه (اخرجه البخارى ص ٤٦٠ واحمد بن حنبل)

ابو ہریر اللہ تارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندول کے لئے وہ تعتیں تیار کرر کھی ہیں کہ جونہ آتھوں نے دیکھیں اور نہ کا نول نے سنیں اور نہ کسی دل میں اس کا خطرہ گذرا۔ اور اگر چا ہوتو یہ آیت پڑھا و۔ فکلا تَعُلَمُ مَنْ فَدُو اَعُینِ ۵۔ (بحاری شریف و مسند احمد)

# نظيرششم

عن ابى هريرة يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة شحرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لايقطعها واقرأوا ان شئتم وظل ممدود\_ اخرجه البخارى ص ٢٨٢ واحمد بن حنبل في مسنده ص ٢٨٢ حجر-

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سامیہ میں سوار سو برس بھی چلے تو قطع نہیں کر سکے گا۔اورا گر جیا ہو تو یہ آیت پڑھاو۔وَ ظِلِّ مَمُدُودٍ۔ (بخاری شریف ومنداحمہ)

نظير مفتم

عسن ابسى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال مامن مومن الاوانا اولى به فى الدنيا والاخرة واقرأوا ان شئتم النبسى اولى بالمومنين من انفسهم اه اخرجه البخارى ص٢٢٣و احمد بن حنبل فى مسنده ص٢٤ و ص٣٢٨ و ص٣٢٨

نظيرهشم

عن ابى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت ورائها الناس امن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا - اه - اخرجه الامام الاحمد في مسنده ص ١٣٠١٣،٣١٨،٣١٣،٢٣١)

ابوہریر اور ایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے اور جب آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے اور جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اس کود کھے لیس گے تواس وقت سب ایمان لے آئیں گے۔ مگراس وقت سے ایمان نفع نہیں دے گا اور اگر جا ہوتو ہے آیت پڑھلو کا یَنفَعُ نَفُسُالِیْمَانُهَا۔ (منداحم)

نظيرتهم

نظيردهم

عن ابى هريرة فى حديث طويل عن النبى النبى صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الحمر الاهلية فقال ما انزل الله على فيها الاهذه الاية الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره 0 ومن يعمل مثقال ذرة شرايره (بخارى و مسلم و مسند امام احمد ص٢٦٢ ج٢)

ابوہریرۃ راوی ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گدھوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشا دفر مایا کہ اس بارے میں مجھ پرکوئی تھم نازل نہیں ہوا۔ گریہ آیت جامعہ فَمَنُ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَه. (بخاری ومسلم ومسنداحمہ)

حضرات اہل انصاف کوان نظائر سے غالبًا بیاجھی طرح منکشف ہوگیا ہوگا کہ حضرت ابو ہرری ڈجب کسی حدیث کے بعد کوئی آیت استشہاداً ذکر فرماتے ہیں تو وہ مرفوع بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے بعض رواۃ کواس کے مرفوع ہونے کا گمان ہے جیسا کہ مند امام احمد بن خنبل کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

حدثنا عبدالله قال حدثنى يزيد انا سفيان عن الزهرى عن حنظلة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحوا الصليب الى ان قال ثم تلا ابو هريرة وان من اهل الكتب الاليومنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيداه فزعم حنظلة ان اباهريرة قال يومن به قبل موت عيسى فلا ادرى هذا كله حديث النبى صلى الله عليه وسلم اوشئ قاله ابو هريرة انتهى مسند ص ٢٩٠ ج٢ واخرجه ابن كثير ص ٢٣٠ ج٢

یعنی خظلہ کہتے ہیں کہ مجھ کومعلوم نہیں کہ بیروایت از اوّل تا آخرسب حدیث مرفوع ہے۔ یا آخری حصد ابو ہر ریّہ کا قول ہے۔ واللہ اعلم

اور امام طحاوی نے شرح معانی الا ثار میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول کیا ہے کہ حضرت ابو ہر ریو گی کل روایتیں مرفوع ہیں۔ گوبظا ہروہ موقوف ہوں۔

عن مخمد بن سيرين انه كان اذا حدث عن ابي هريرة فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى شرح معانى الآثار ص١١ ج١٠-

اورجلال الدین سیوطیؓ نے تفسیر درمنتور کے صفحہ۲۳۷ جلد۲ پراس روایت کومرفوعاً نقل فرمایا ہے وہ بیہ ہے:۔

اخرجه ابن مردویه عن ابی هریرة قال وال والله صلی الله علیه و سلم یبوشك ان ینزل فیكم ابن مریم عدلاً یقتل الدجال ویقتل الخنزیر ویکسر البصلیب ویضع البحزیة ویفیض المال حتی یكون السحدة الواحدة لله رب العلمین الخ واقرأوا ان شئتم وان من اهل الكتب الا لیومنن به قبل موته طموت عیسی بن مریم ثم یعیدها ابوهریرة ثلث مراقد انتهی،

اور فیستم یُعِیدُدُهَا کالفظ نهایت صاف طور سے اس کو ظاہر کرد ہاہے کہ اس سے ماقبل کا سب حصہ مرفوع ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اگر بالفرض بیت لیم بھی کرلیا جائے کہ بیابو ہر ہرہ ہی کا قول ہے تب بھی جمت ہے۔ ایک سحابی کا صحابہ کرام کے جمع میں کسی بات کوعلی الاعلان کہنا اور صحابہ کرام کا اس پر سکوت فر مانا بیا جماع سکوتی کہلاتا ہے اور صحابہ کرام کا اجماع بیا تھا تھا ہے امت جمت قاطعہ ہے، اور خصوصاً وہ بات کہ جو بار بار اور مختلف مجامع میں کہی گئی ہوا ور صحابہ نے اس پر کوئی اعتر اض ندفر مایا ہواس امر کی قطعی ولیل ہے کہ بیام رصحابہ کے نزد کیک بالکل مسلم ہے اگر قابل انکار ہوتا تو ضرور صحابہ اس پر انکار فر ماتے ۔ صحابہ کرام سے بینامکن ہے کہ ان کے سامنے کوئی قول مشکر کہا جائے اور وہ اس پر انکار ندفر ما کیس ۔ اسی طرح حضرت ابو ہر ہر یہ گا قبل موند کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر انکار ندفر ما کیس ۔ اسی طرح حضرت ابو ہر ہر یہ گا قبل موند کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع کرنا اور صحابہ کرام ہے جامع اور مجالس میں اس کو بار بار بیان فر مانا اور کسی صحابی کا اس میں انکار ندکر نا اس امر کی قطعی اور صرح کہ لیل ہے کہ بیام تمام صحابہ کے نزد کیک مسلم تھا۔ حافظ عسقلانی فتح الباری میں فر ماتے ہیں:

وقد اختار كون الضمير بعيسي ابن جرير وبه قال جماعة من السلف وهو الظاهر لانه تقدم ذكر عيسي وذهب كثير من التابعين فمن بعدهم الى ان المراد قبل موت عيسي كما روى عن ابن عباس قبل هذا فتح البارى

دونوں شمیروں کا بینی به اور موته کی شمیروں کا حضرت عیسیٰی کی طرف راجع ہونا اس کوامام ابن جریرادرسلف کی ایک جماعت نے راجح قرار دیا ہے اور قرآن کریم کا سیاق بھی اس کو مقتضی ہے کیونکہ گذشتہ کلام میں حضرت عیسیٰی ہی کا ذکر ہے اور تابعین اور تبع تابعین کثرت سے اس طرف ہیں کہ آیت کی مرادیہ ہے کہ قبل موت عیسیٰی یعنی علیہ السلام کے مرنے سے پہلے جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے۔

## قول ثانی

آیت کی تفسیر میں دوسرا قول بیہ ہے کہ بے کی ضمیر توعیسی علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور قَبُلَ مَوْتِهِ كَ صَميركماني كى طرف راجع باورآيت كامطلب ييب كه بركماني اي مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت ورسالت اوران کی عبدیت برایمان لے آتا ہے جبیبا كماني بن كعب رضى الله عنه كي قرأت وَإِنْ مِّنُ أَهُ لِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ الى معنى كى صرت مويد بي يعن نهيل بيكوئى ابل كتاب ميس سي مكروه ضرورايمان لے آئیں گے اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ورسالت پر یعنی اس بات یر کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔خدا اور خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ مگر بدایمان چونکہ خرون روح کے وفت ہوتا ہے۔اس لئے شرعاً معتبرنہیں اور نہ آخرت میں نجات کے كے كانى ہے۔اس قرأت ميں بجائے قَبْلَ مَوْتِهِ كَ قَبْلَ مَوْتِهِمُ اِسْتِعَا جَمْعَ آياہے جو صراحة اس بات يردلالت كرتا ہے كه قَبْلَ مَوْتِهِمْ كَا صَمْيرا بل كتاب كى طرف راجع ہے۔ لبذااس طرح دوسرى قرأت مين بھى قَبْلَ مَوْتِه كى خميركتابى كى طرف راجع مونى جايي، تا كه دونوں قر أتيں متفق موجا كيں۔ حافظ عسقلانی فتح الباری صفحہ ٢٥٥ جلد ٢ ميں فر ماتے ىين:

ورحج جماعة هذا المذهب بقراءة ابى ابن كعب الاليومنن بالضم به قبل موتهم اى اهل الكتاب قال النووى معنى الاية على هذا ليس من اهل الكتب اذيحضره الموت الا امن عند المعاينة قبل خراج روحه بعيسى عليه السلام و انه عبدالله ولكن لا ينفعه هذا الايمان فى تلك الحالة كما قال الله عزو جل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الان (فتح البارى ص٢٥٧ ج٦) علاء كي ايك جماعت نه الى بن كعب كي قرأت كي بناء يراس قول كورائ قرارديا م كموته علاء كي الكيراس قول كورائ قرارديا م كموته

کی شمیر کتابی کی طرف راجع ہے اور اس قول کی بناء پر آیت کے بیمعنی ہوں گے کہ ہر کتابی اپنی روح نکلنے سے پہلے اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ گر ایسی حائت میں ایمان اس کو نافع اور مفید نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولیست التو بند النی بعنی جب موت آجائے تو اس وقت تو بہ مقبول نہیں۔ ہوتا جائے تو اس وقت تو بہ مقبول نہیں۔

# ترجيح ارجح تضحيح اصح

جمہورسلف اورخلف کے نزدیک آیت کی تفسیر میں رائج اور مختار قول اوّل ہے اور دوسرا قول ضعیف ہے۔ اس لئے کہ اس قول کا دار و مدارا بی بن کعب کی قر اُت پر ہے اور بیقر اُت شاذ ہے۔ کسی صحیح یا سند ہے بھی ثابت نہیں سند کے راوی ضعیف اور مجروح ہیں۔ تفسیر ابن جریہ میں اس قر اُت کی اسانید ندکور ہیں اور علیٰ ہذا اس باب میں جس قدر روایتیں ابن عباس سے مروی ہیں وہ بھی ضعیف ہیں امام جلیل و کبیر حافظ عماد الدین بن کشیر اُنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

واولئ همذه الاقوال بالصحة القول الاول وهو انه لايبقى احد من اهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام الا امن به قبل موته اى قبل موت عيسى عليه السلام ولاشك ان هذا الذى قاله ابن جرير هو الصحيح لانه مقصود من سياق الآى و هذا القول هو الحق كما سنبينه بالدليل القاطع ان شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان آه تفسير ابن كثير ص٣٣٣ ج٣٠

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مجھے قول فقط یہی ہے کہ دونوں ضمیری عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں اور آیت کی تفسیر اس طرح کی جائے کہ آئندہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ایمان لے آئیں گے کہ عیسیٰ علیہ

السلام بے شک رسول ہیں اور یہی ابن جر مرطبری رحمۃ الله علیہ نے اختیار فر مایا ہے اس ہیں کوئی شک نہیں کہ بہی صحیح اور درست ہے کیونکہ سیاق آیت سے عیسی علیہ السلام ہی کا ذکر مقصود ہے اور بہی قول حق ہے جیسا کہ ہم اس کو دلیل قطعی سے ثابت کریں گے۔اللہ تعالیٰ ہی براعتماد ہے اور اس بر بھروسہ ہے۔ تفسیر این کثیر۔

اور دلیل قطعی سے وہ احادیث متواترہ مراد ہیں کہ جن میں صراحة بیمروی ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس وفت کوئی شخص ایسا باتی ندرہے گا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان ندلے آئے۔

## تطبيق ونوفيق

جاننا چاہیے کہ دوقراء تیں دومتقل آیول کا تھم رکھتی ہیں۔ ابی بن کعب کی قرات ہے ہرکتابی کا اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت پرایمان لا نامعلوم ہوتا ہے اور قرات متواترہ سے بیملے حضرت عیسیٰ کا نبوہ میں تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرضرورا یمان کے آئیں گے۔ ان دونوں قرائوں میں کوئی تعارض نہیں دونوں حق ہیں۔ ہرایک قرائت بمزله مستقل آیت کے ہوجو جمت ہے ہرکتابی اپنے مرنے کے وقت بھی حضرت سے علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتا ہے اور جب قیامت کے قریب حضرت مسے آسان سے نازل ہوں گے اس وقت بھی ہرکتابی حضرت سے علیہ السلام پرضرورا یمان لے ہرکتابی حضرت سے علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت سے علیہ السلام پرضرورا یمان لے آئے گا۔ قرائت متواترہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ادر نزدل کا ذکر ہے اور اہل آئیں گے۔

اور الى بن كعب كى قر أت شاذه ميں حضرت سيح كى حيات اور نزول كا ذكر نہيں۔ نه حيات كا ذكر نہيں۔ نه حيات كا ذكر ہے جو اہل كتاب اپنى حيات كا ذكر ہے جو اہل كتاب اپنى روح نكلتے وقت لاتے ہيں۔غرض بيكہ ہر قر أت ميں ايك جداوا قعد كاذكر ہے جيسا كه الّب

غُلِبَتِ اللَّهُ وُم مِن دوقر أتين بين ايك معروف اورايك مجهول - اور هرقر أت مين عليحده علیمہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے یہی وجہ ہے کہ جن حضرات صحابہ اور تابعین سے بیقر اُت شاذہ منقول ہے وہ سب کے سب بالاتفاق حضرت مسے علیہ السلام کے بجسدہ العنصری آسان پر اٹھائے جانے اور قیامت کے قریب آسان سے اترنے کے بھی قائل ہیں۔ چنانچة تفسير درمنتوريس ام المؤمنين امسلمه رضى الله تعالى عنها اور محدين الحنفيه عصروى (١) ہے کہ جولوگ حضرت مسے سے مہلے مریں گے وہ اپنی موت کے وقت حضرت مسے علیہ السلام یرایمان لاتے ہیں۔اور جواہل کتاب حضرت سے علیہالسلام کے زمانہ نزول کو یا تمیں گےوہ تمام حضرت مسے پر حضرت مسے علیدالسلام کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے۔ لہذا ابی بن کعب کی قرائت نزول عیسی سے سلے مرنے والوں کے حق میں ہے اور قرائت متواترہ ان لوگوں کے حق میں ہے کہ جونزول کے بعد حضرت سے کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے پھریہ کہ اہل کتاب جوائے مرنے سے پہلے ایمان لاتے ہیں، وہ بھی بہی ایمان لاتے ہیں کھیسی ابھی فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ سچیج وسالم آسان پراٹھا لئے گئے جیسا کہاس روایت ہے معلوم ہوتا ہے۔

اخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن شهر بن حوشب في قوله تعالىٰ وان من اهل الكتب الاليومنن به قبل موته عن محمد بن على ابن ابي طالب وهو ابن الحنفية قال قال ليس من اهل الكتب احد الااتته الملئكة يضربون وجهه و دبره ثم يقال يا عدو الله ان عيسىٰ روح الله و كلمته

<sup>(</sup>۱) وه روايت بيه الحراج ابن السنذرعن شهر بن حوشب قال قال لى الحراج يا شهر آيت من كتاب الله ماقراء تها الا اعتراض فى نفسى منها شفى قال الله وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته وانى اوتى بالاسارى فاضرب اعناقهم ولا اسمعهم يقولون شيئا فقلت رفعت اليك على غيرو جها ان النصرانى اذا حرجت روحة ضربته الملائكه من قبله ومن دبره وقالوا اى خبيث ان السميح الذى زعمست انه السلم وابس الله اوشالث ثلثه . (القيم الكلم عن يم الله المناس المناس

كذبت على الله وزعمت انه الله ان عيسىٰ لم يمت وانه رفع الى السماء وهو نازل قبل ان تقوم الساعة فلا يبقى يهودى ولا نصراني الاامن به انتهىٰ ـ تفسير درمنثور ص ٢٤١ ج٢ \_

(ترجمہ) عبد بن حمید اور ابن منذر نے بروایت شہر بن حوشب محمد بن علی بن الحفیہ ہے آیت وَاِنَّ مِنُ اَهُلِ الْکُتْبِ اِلَّا لَیُوْمِنَیَّ بِهِ الْح کی تفسیراس طرح روایت کی ہے کہ نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر آتے ہیں فرضتے اس کی موت کے وقت اور خوب مارتے ہیں اس کے چہرے اور سرین پراور کہتے ہیں کہا اللہ کے وشمن! بے شک عیسی اللہ کے خاص روح ہیں شخصی عیسی ابھی نہیں مرے اور شخصی آسمان کی طرف اٹھا لئے گئے اور وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے پس اس وقت کوئی یہودی اور نصر انی باقی نہ رہے گا۔ مگر حضرت سے پہلے نازل ہوں گے پس اس وقت کوئی یہودی اور نصر انی باقی نہ رہے گا۔ مگر حضرت میں میں مردر ایمان لائے گا۔

عجب بہیں کہ جس طرح مشرکین کومر نے کے وقت عقیدہ فاسدہ پرتو نیخ اور مرزنش کی جاتی ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ کی بناء پرتو نیخ کی جاتی ہو۔ کے ما قال إِنَّ الَّـذِینَ تَوَفِّهُمُ الْمَلْدِكَةُ ظَالِمِی اَنْفُسِمِهُ فَالْقَوُ السَّلَمُ مَا كُنَّا نَعُمَلُ مِنُ سُوتِ عِد۔

امام ابن جریراور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب موت کا نزول ہوتا ہے توحق اور باطل کا فرق واضح ہوجا تا ہے جب تک دین حق اور دین باطل کا امتیاز نہ ہوجائے اس وقت تک

(گذشت بیوست) عبدالله و روحه و كلمته فيؤمن حين لا ينفعه ايمان وان اليهودى اذا خرجت نفسه ضربة الملائكه من قبله و دبره و قالو اى خبيث ان المسيح الذى زعمت انك قتلته عبدالله و روحه فيومن به حين لاينفعه الايمان فاذا كان عند نزول عيسى آمنت به احياء هم كما آمنت به موتماهم فقال من اين اخذتها فقلت من محمد بن على قال لقدا خذتها من معدنها قال شهروايم الله ماحد ثنيه الا ولكنى اصببت ان اغيظه ١٢ تفسير درمنثور ص ٢٤١ ج٢-

روح نہیں نگلتی۔ای طرح ہر کتابی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت پرایمان لے آتا ہے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس پرخق واضح ہوجا تا ہے۔ حیات عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسلام کی تنبسری دلیل

قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ: وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيُنَ 0 إِذَ قَالَ الله ينعِيننى إِنِّى مُتَوَفِّيُكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبِعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْمِ الْقِينَمَةِ ط ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَاحُكُمُ بَيْنَكُمُ فِيُمَا كُنْتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ٥

## ترجمه وتفسير

یبودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بکڑنے اور آل کرنے کی خفیہ تدبیریں کیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور عصمت کی الی تدبیر فرمائی ، جوان کے وہم و گمان ہے بھی بالا اور برتھی۔ وہ بید کہ ایک شخص کو علیہ السلام کی ہم شکل بنادیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر اٹھالیا اور بہودی جب گھر میں واخل ہوئے تو اس ہم شکل کو بکڑ کرلے گئے اور عیسیٰ بجھ کر اس کو آل کیا اور سولی پر چڑھایا اور اللہ تعالیٰ سب ہے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں۔ کوئی تدبیر اللہ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پریشانی دور کرنے اللہ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پریشانی دور کرنے کے لئے بیفر مایا کہ اے بیٹ اور کے لئے بیفر مایا کہ اس کے کہ مینا نہجار بچھ کو بکڑ کرلے جا نمیں اور جہان ہی ہے۔ پر چڑھا کمیں میں بچھ کو اپنی پناہ میں لے لوں گا اور آسمان پر اٹھاؤں گا کہ جہاں کوئی صلیب پر چڑھا کمیں میں بچھ کو این بنا پاک اور گندوں سے نکال کر پاک اور صاف اور بھلم راور معطر جگہ میں پہنچا دوں گا کہ جہاں کوئی مطہرا ور معطر جگہ میں پہنچا دوں گا کہ بچھ کو کفر اور عداوت کا رائحہ بھی محسوس (۱) نہ ہواور بینا نہجار مطہرا ور معطر جگہ میں پہنچا دوں گا کہ بچھ کو کفر اور عداوت کا رائحہ بھی محسوس (۱) نہ ہواور بینا نہجار مطہرا ور معطر جگہ میں پہنچا دوں گا کہ بچھ کو کفر اور عداوت کا رائحہ بھی محسوس (۱) نہ ہواور بینا نہجار

<sup>(</sup>١) اشارة الى الارتباط فَلَمَّا أَحَسَّ عِيُسْنِي مِنْهُمُ الْكُفُرَ ١٢\_

بچھ کو بے عزت کر کے تیرے اور تیرے دین کے اتباع ہے لوگوں کورو کنا جائے ہیں۔اور میں اس کے بالمقابل تیرے پیروؤں کو تیرے کفر کرنے والوں پر قیامت تک غالب اور فاکن رکھوں گاتیرے خدام اور غلام ان پر حکمران ہوں گے اور بیان کے محکوم اور باج گذار ہوں گے۔ قیامت کے قریب تک بول ہی سلسلہ رہے گا کہ نصاریٰ ہر جگہ یہود برغالب اور تحكمران رہیں گے اور یہودایتی ذلت ومسکنت كا اور حضرت من مريم کے نام ليواؤں كی عزت ورفعت کا مشاہدہ کرتے رہیں گے اور اندر ہے تلملاتے رہیں گے۔ یہان تک کہ جب قیامت قریب آ جائے گی اور وجال کوجیل خانہ سے چھوڑ دیا جائے گا تا کہ یہود بے بہودای عزت اور حکومت قائم کرنے کے لئے اس کے اردگر دجمع ہوجا کیں تو یکا کیک عیسیٰ علیہ الصلوٰ ة والسلام بصد جاہ وجلال آسان سے نازل ہوں گے اور د جال کو جو یہود کا بادشاہ بنا ہوا ہوگا اس کوتو خودا ہے دست مبارک ہے قتل فر مائیں گے اور باقی یہود کاتل وقال اوراس جماعت کا بالکلیہ استیصال امام مہدی اورمسلمانوں کے سپر د ہوگا۔ دجال کے متبعین کو چن چن کرفتل کیا جائے گا نزول ہے پہلے یہود اگر چہ حضرت مینے کے غلام اورمحکوم تھے مگر زندہ رہنے کی تو اجازت تھی مگر حضرت میے کے نزول کے بعد زندہ رہنے کی بھی اجازت نہ رہا گی ایمان کے آؤیا اینے وجود سے بھی دست بردار ہوجاؤ اور نصاریٰ کو تھم ہوگا کہ میرے الوہیت ابنیت کے عقیدہ سے تائب ہوجاؤاورمسلمانوں کی طرح مجھ کواللہ کا بندہ اور رسول مسمجھوا ورصلیب کوتوڑ دیں گے اور خنز بر کوتل کریں گے اور جزیہ کوختم کریں گے اور سوائے دین اسلام کے کوئی دین قبول نہ فرمائیں گے۔

الغرض نزول کے بعداس طرح تمام اختلافات کا فیصلہ فرما کیں گے جیسا کہ آکندہ آیت میں اس طرف اشارہ فرماتے ہیں شہ اِلَی مَرُجِعُکُم فَاحُکُم بَیْنَکُم فِیْمَا کُنتُم فِیْمِ مسب کومیری طرف لوٹنا ہے ہیں اس وقت میں تمہارے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ میسی علیہ السلام کے نزول سے یہود کا یہ زعم باطل ہوجائے گاکہ ہم نے حضرت میں کوئل کرویا۔ کے مما قبال البله تعالی وَقَولِهِمُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِیْحَ

عِیُسَی بُنَ مَرُیَمَ دَسُولَ اللهِ ط اور نصاری کابیزیم باطل ہوگا کہ وہ فدایا خدا کے بیٹے ہیں اور حیات میں کے مثلہ کا فیصلہ ہوجائے گا اور روز روشن کی طرح تمام عالم پر بیرواضح ہوجائے گا کہ عیسی علیہ السلام اس جسد عضری کے ساتھ زندہ آسان پر اٹھائے گئے تھے اور اس جسم کے ساتھ آسان پر اٹھائے گئے تھے اور اس جسم کے ساتھ آسان میں اور سے ہیں۔

## لفظ توفى كى شخقيق

اورلفظ تونی جوای مادہ یعنی وفا ہے شتق ہے اس کے اصلی اور حقیقی معنی اخذ المشئی وافیا کے ہیں یعنی کسی چیز کو پورا پورا لے لینا کہ باتی کی خصندر ہے قرآن اور حدیث اور کلام عرب میں جس جگہ بھی یہ لفظ مستعمل ہوا ہے سب جگہ تو فی سے استیفاء اور اکمال اور اتمام ہی کے معنی مراد لئے گئے ہیں۔ تو فی سے اگر کسی جگہ موت کے معنی مراد لئے گئے ہیں تو وہ کنا بیٹ اور لزوماً مراد لئے گئے ہیں س لئے کہ استیفاء عمر اور اتمام عمر کے لئے موت لازم ہے۔ تو فی عین موت نہیں بلکہ وت تو تو فی جمعنی اکمال عمر اور اتمام زندگی کا ایک بمرہ اور نتیجہ ہے چنا نچہ لسان العرب صفحہ ۲۸ جلد ۲ میں ہے:

توفى الميت استيفاء مدته التي وفيت له وعدد ايامه وشهوره واعوامه في

الدنیا۔ بعنی میت کے توفی کے معنی ہے ہیں کہاس کی مدت حیات کو بورا کرنااوراس کی و نیاوی زندگی کے دنوں اور مہینوں اور سالوں کو پورا کر دینا۔مثلاً کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ کا وصال یا انتقال ہوگیا۔وصال کےاصلی معنی ملنے کے ہیں اورانتقال کےاصل معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوجانے کے ہیں۔ بزرگوں کی موت کوموت کے لفظ ہے تعبیر کرنا عرف میں خلاف ادب سمجھا جاتا ہے اس لئے بجائے موت کے لفظ وصال اور انقال مستعمل ہوتا ہے۔ بیعنی اینے رب سے جاملے اور دار فانی سے دار جاود انی کی طرف انتقال فرمایا اور بھی اس طرح کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ رحات فرمائے عالم آخرت ہوئے یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس عالم ہے رخصت ہوا یا فلاں شخص گزرگیا۔تو کیااس استعمال ہے کوئی تشخص بيهمجه تناہے كه وصال اور انتقال اور رحلت اور رخصت وغيره ان الفاظ كے حقيقي اور اصلی معنی موت کے ہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ مجھتا ہے کہ اصلی اور حقیقی معنی تو اور ہیں۔تشریف اورتکریم کی غرض سے بزرگوں کی موت کو وصال اورانقال کے لفظ سے تعبیر کر دیا۔ای طرح تو فی کے لفظ کو سمجھئے کہ اصلی اور حقیقی معنی تو استیفاءاور ا کمال کے ہیں۔مگر بعض مرتبہ بغرض تشریف ونکریم کسی کی موت کوتو فی کےلفظ سے کنایہ تعبیر کر دیا جا تا ہے جس سے قادیان اور ر بوہ کے احمق اور نا دان سمجھ گئے کہ تو فی کے قیقی معنی ہی موت کے ہیں۔

علامہ زخشر ی اساس البلاغہ ص ۳۰ ج۲ میں تصریح فرماتے ہیں کہ تو فی کے حقیقی اور اصلی معنی استیفاءاوراسکمال کے ہیں اورموت کے معنی مجازی ہیں۔

وفى بالعهد واوفى به وهو وفى من قوم وهم اوفياً واوفاه واستوفاه و توفاه استكمله ومن المجاز توفى و توفاه الله ادركته الوفاة\_ اه

اورعلی بذاعلامه زبیدی تاج العروس شرح قاموس ۱۹۳۳ جایس فرماتے بیں۔
وفی الشی وفیاتم و کثر فهو وفی وواف بمعنی واحد و کل شیء بلغ
الکمال فقدوفی و تم ومنه اوفی فلانا حقه اذا اعطاه وافیا واوفاه فاستوفی
و توفاه ای لم یدع شیئا فهما مطاوعان لاوفاه ووفاه ومن المحاز ادر کته

الـوفاة اى المنية والموت وتوفى فلان اذا مات توفاه الله عزو حل اذا قبض نفسه\_ آه\_

اب ہم چندآ بیتیں ہدیۂ ناظرین کرتے ہیں جس سےصاف طور پریہ معلوم ہوجائے گا کہ تو فی کی حقیقت موت نہیں بلکہ تو فی موت کےعلاوہ کوئی اور شے ہے۔

آيت اوّل

اَللَهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى اللي اَجَل مَّسَمَّى.

لیمنی اللہ تعالی قبض کرتا ہے، روحوں کو جب وقت ہوان کے مرنے کا اور جونہیں مرے ان کو قبض کرتا ہے وقت نیند کے بس روک لیتا ہے ان کو جن پر مقدر کی ہے اور واپس بھیج دیتا ہے ان کو وقت مقرر تک ۔

ال آیت سے صاف ظاہر ہے کہ تونی بعینہ موت کا نام نہیں بلکہ تونی موت کے علاوہ کوئی اور شے ہے کہ جو بھی موت کے ساتھ بعنی تمہاری جانیں خدا کے قضہ اور تصرف میں ہیں۔ ہرروز سوتے وقت تمہاری جانیں کھینچتا ہے اور پھر واپس کر دیتا ہے۔ مرنے تک ایسائی ہوتا رہتا ہے اور جب موت کا وقت ہوتا ہے تو پھر جان کھنچنے کے بعد واپس نہیں کی جاتی۔

خلاصہ یہ کہ آیۃ ہذامیں تونی کی موت اور نیند کی طرف تقسیم اس امر کی صری دلیل ہے کہ تونی اور موت الگ الگ چیزیں ہیں اور حیب موتھ کی قید ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ توفی موت کے دفت ہوتی ہے عین موت نہیں ورنہ خود شے کا اپنے لئے ظرف ہونا لازم آتا ہے۔ لسان العرب ہے ہم ابھی نقل کر بچے ہیں کہ توفی کے معنی استیفاء اور استکمال یعنی کسی شے کو پور اپور الینے کے ہیں۔ صاحب لسان توفی کی حقیقت بیان کردینے کے بعد تعین موصوفہ کی تفییر فرماتے ہیں:

ومن ذلك قبوليه عزوجل الله يتوفى الانفس حين موتها اي يستوفي

ملدة اجالهم في الدنيا واما توفي النائم فهو استيفاء وقتْ عقله وتميزه الى ان نام\_لسان العرب ص٧٨٠ ج٧٠\_

لینی مرنے کے وقت جان اور روح پوری پوری کے لی جاتی ہے اور نیند کے وقت عقل اور ادراک اور ہوش اور تمیز کو پورا پورا کے ایا جاتا ہے۔

حاصل بیک توفی کے معنی تو وہی استیفاء اور احد الشئی و افیا لیعنی شے کو پورا بورا لینے ہی کے رہے۔ توفی میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں صرف توفی کے متعلق میں تبدیلی ہوئی۔ ایک جگہ توفی کا متعلق موت ہے اور دوسری جگہ نوم (نیند)۔

### آيت دوم

وَهُوَ الَّذِی یَتُوَفِّکُمُ بِاللَّیلِ۔ وہی ہے کہ جوتم کورات میں بورا بورا تھینج لیتا ہے اس مقام پر بھی توفی موت کے معنی میں مستعمل نہیں ہوا بلکہ نیند کے موقع پر توفی کا استعال کیا گیا۔ حالانکہ نوم میں قبض روح پورانہیں ہوتا۔

آيت سوم

رَ اللهِ مَرَا لَهُ مُورَّ الْمُورُثُ حَتَّى يَتُوَفَّهُنَّ الْمُوثُ

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ تا آں کہ عمرایشاں راتمام کندمرگ

لعنی یہاں تک کے موت ان کی عمر تمام کردے۔

اس آیت میں توفی کے معنی اتمام عمر اور اکمال عمر کے لئے گئے ہیں علاوہ ازیں قرآن پاک میں جا بجاموت کے مقابلہ میں حیات کو ذکر فر مایا ہے۔ توفی کو حیات کے مقابل نہیں و ذکر فر مایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ توفی کی حقیقت موت نہیں۔ ورنہ اگر توفی کی حقیقت موت نہیں۔ ورنہ اگر توفی کی حقیقت موت ہوتی توجس طرح جا بجاموت کے مقابل حیات کا ذکر کیا جا تا ہے اس طرح توفی کے

مقابل بھی حیات کا ذکر کیا جاتا۔ چندآ بیتی ہدیة ناظرین کرتے ہیں جن میں حق تعالی نے حیات کوموت کے مقابل ذکر فرمایا ہے توفی کے مقابل ذکر نہیں فرمایا۔ قال تعالی:

(١) يُحُبِي الْأَرْضَ بَعُدَمَوُتِهَا

(٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كِفَاتًا أَحُيَآءً وَّامُوَاتًا

(٣) يُخيِيكُم ثُمَّ يُمِينَكُمُ

(٤) هُوَ اَمَاتَ وَاَحُیٰی

(٥) يُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتَ وَيُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

(٦) أَمُوَاتُ غَيْرُ أَحُيَآءٍ.

(٧) وَتُوَكَّلَ عَلَى الُحَيِّ الَّذِي لَايَمُونُ

(٨) لَايَمُونَّتُ فِيُهَا وَلَا يَحُيٰي

(٩) كَذَٰلِكَ يُحَيِى اللَّهُ الْمَوُتْي

(١٠) يُحْيِيُ وَيُمِينُتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ طـ

ان آیات اور آئم۔ لغت کی تصریحات سے یہ بات بخوبی منکشف ہوگئ کہ توفی کی حقیقت موت نہیں بلکہ توفی ایک جنس کا درجہ ہے جس کے تحت میں کئی فرد مندرج ہیں۔ حیوانیت بھی انسانیت میں ہوکر پائی جاتی ہے اور بھی فرس کے ساتھ وغیر ذلک چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لفظ التوفي في لغة العرب معناه الاستيفاء والقبض وذلك ثلاثة انواع احدها توفى النوم، والثاني توفى الموت والثالث توفى الروح والبدن جميعاً اه\_ الحواب الصحيح ص٢٨٣ ج٢\_

 یعنی روح اورجسم دونوں کوآسان پراٹھالینا اور جن ائمہ لغت نے توفی کے معنی قبض روح کے لکھے ہیں انہوں نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ فقظ قبض روح کوتو فی کہتے ہیں۔اورا گرقبض روح مع البدن ہوتو اس کوتو فی نہیں کہتے بلکہ اگر قبض روح کے ساتھ قبض بدن بھی ہوتو بدرچہ اولیٰ تو فی ہوگی۔ جب بیٹا بت ہوگیا کہتو فی ایک جنس ہے اور نوم (نبیند) اور موت اور رفع جسمانی بیاس کے انواع اور اقسام ہیں اور بیمسلم ہے کہنوع اور تتم معین کرنے کے لئے قرید کا ہونا ضروری اور لازمی ہے اس لئے جہاں لفظ تو فی کے ساتھ موت اور اس کے لوازم کا ذکر ہوگا اس جگہ تو فی سے موت مراد لی جائے گی ، جیسے:۔

قُلُ يَتَوَفَّكُمُ مَلَكُ الْمَوُتِ الَّذِى وُكِلَ بِكُمُ۔ اے ہمارے نبی! آپ کہہ دیجئے کہ پورا پورا بکڑے گاتم کووہ موت کا فرشتہ جوتم پرمسلط کیا گیاہے۔

اس مقام پر ملک الموت کے قرینہ سے نوفی سے موت مراد لی جائے گی اور جس جگہ توفی کے ساتھ نوم کے معنی توفی کے ساتھ نوم کے معنی مراد لئے جائیں گے جیسے:

وُهُوَ الَّذِی یَتُوَفْکُمُ بِاللَّیُلِ وہی خداتم کورات میں پورا پورالیتا ہے۔ لیل کے قرینہ سے معلوم ہوا کہ اس جگہ توفی سے نوم کے معنی مراد ہیں۔ ابونواس کہتا

<u>~</u>

فلما توفاه رسول الكراي

یعنی نیند کے قاصد نے اس کو پورا پورا لیے لیا یعنی سلا دیا۔ اس شعر میں بھی توفی سے نوم کے معنی مراد ہیں اور جس جگہ تو فی کے ساتھ رفع کا ذکر ہویا اور کوئی قرینہ ہوتو وہاں توفی سے رفع جسمانی مراد ہوگا۔ اور مرزاصا حب بھی ، دعویٰ میسے سے پہلے توفی کے معنی موت کے نہیں سمجھتے تھے جسیا کہ براہین احمد بیصفیہ ۵۵۷ پر لکھتے ہیں کہ اِنّے مُتُو فِیْکُ گُنْدُ مِنْ مَنْ مَنْو فِیْکُ گُنْدُ مِنْ مَنْو فِیْکُ گُنْدُ مِنْ مَنْو فِیْکُ کُلُمْدِ مِنْ مَادِر اللام کا جھے کو بوری نعمت دوں گا اور اس کتاب کے صفحہ ۱۹۸۸ اور ۵۰۴ میر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا

زنده رہنااور نہایت عظمت اور جلال کے ساتھ دوبارہ دنیامیں آناتشلیم کیا ہے۔

غرض ہے کہ ہے تابت ہوگیا کہ تونی کے حقیقی معنی استیفاء اور اخذ اللی وافیا یعنی کسی شے کو پوراپورا لینے کے ہیں اور ہے کسی کتاب میں نہیں کہ تونی کے حقیقی معنی موت کے ہیں۔ اگر کسی مرزائی ہے ممکن ہے تو لغت کی کوئی کتاب لا دکھا و ہے جس میں بیر تصریح ہو کہ تونی کے حقیقی معنی موت کے ہیں۔ بلکہ ہم وعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں بھی لفظ توفی آیا ہے سب جگہ توفی کے اصلی اور حقیقی ہی معنی مراد ہیں یعنی استیفاء اور استیمال کرچونکہ عمر کے پورا ہوجانے کے بعد موت کا تحقق لازمی ہے اس لئے مجازاً ہے کہہ دیا گیا کہ یہاں موت کے معنی مراد ہیں۔

خلاصة كلام

یہ کہ توفی کے اصلی معنی پوراوصول کرنے اور ٹھیک لینے کے ہیں، قرآن کریم نے لفظ توفی کونوم اور موت کے معنی میں اس لئے استعال کیا کہ اہل عرب پرموت اور نوم کی حقیقت واضح ہوجائے۔ جاہلیت والے اس حقیقت سے بالکل بے خبر سے کہ موت اور نوم ہیں حق تعالیٰ کوئی چیز بندہ سے لیتے ہیں عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان مرکز نیست و نابودہ وجاتا ہے۔ موت کوفنا اور عدم کے متر ادف سیحصے شے اس لئے وہ بعثت اور نشا ہ ٹانیہ کے منکر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دو کے لئے ارشاد فر مایا فیل یَتَوَفّی کُم مَلَكُ الْمَوُتِ الَّذِی وُ کِلَ بِکُمُ شَعَالیٰ نے ان کے دو کے لئے ارشاد فر مایا فیل یَتَو فَی کُم مَلَكُ الْمَوُتِ الَّذِی وُ کِلَ بِکُمُ اللّٰہ کے اللّٰہ کوئے کے مرکز می فائمیں ہوتے شمر اللہ کی امانت کہ دو اللّٰہ کی امانت بلکہ موت کا فرشتہ تم سے اللّٰہ کا پوراپوراتوں وصول کر لیتا ہے یعنی وہ ارواح کہ جو اللّٰہ کی امانت بیں وہ تم سے لے لی جاتی ہیں اور اللّہ کے یہاں محفوظ رہتی ہیں۔ قیامت کے دن پھر یہی ہیں وہ تم سے لے لی جاتی ہیں اور اللّٰہ کے یہاں محفوظ رہتی ہیں۔ قیامت کے دن پھر یہی ارواح تہارے سے لئے پیش ہوں گی۔

حضرت شاہ عبدالقادرصاحب قدس سرۂ فرماتے ہیںتم اپنے آپ کو دھڑ سمجھتے ہو کہ خاک میں رُل گئےتم جان ہووہ فرشتہ لے جاتا ہے فنانہیں ہوتے۔انتہا۔ شاہ صاحب نے اپنے ان مختصر الفاظ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فر مایا کہ جس کی ہم نے وضاحت کی۔ اس آیت میں بھی توفی کے معنی موت کے نہیں بلکہ حق وصول کرنے کے ہیں۔ موت و بیخ والا تو صرف وہی محی اور ممیت ہے۔ ملک الموت تو اللہ کاحق وصول کرنے والا ہے۔

## آبيت توفي كي تفسير

جب توفی کے معنی معلوم ہو گئے تواب آیت توفی کی تفسیر سنیے یہود ہے بہبود نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل کی تدبیریں شروع کیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کومسوں فرمالیا۔ کما قال فَلَمَّا اَحَسَّ عِیسنی مِنْهُمُ الْکُفُر۔ تواللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلی فرمائی کہ اُسے عیسیٰ گھراؤ مت۔ بہتو تدبیریں کرہی دہ ہیں ہم بھی تدبیریں کررہے ہیں عنقریب تم کومعلوم ہوجائے گا۔

اس آیت شریفہ میں تقالی نے ان پانچ وعدوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جواللہ تعالی نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے ایک توفی، دوم رفع اور تظہیر من الکفاریعنی کا فروں سے پاک کرنا اور چہارم تبعین کا منکرین پر قیامت تک غالب اور فاکق رہنا اور پنجم فیصلہ اختلا فات ۔ اوّل کے تین وعدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابر کات کے متعلق ہیں اور چوتھا غدام کے متعلق ہے اور پانچوال وعدہ فیصلہ کے متعلق ہے جس کا تعلق سے سے ہے۔

### (۱)وعدهٔ توفی

جمہور صحابہ اور تابعین اور عامہ سلف وخلف اس طرف گئے ہیں کہ آیت میں توفی ہے موت کے معنی مراد ہیں یعنی پورا بورا اور ٹھیک ٹھیک موت کے معنی مراد ہیں یعنی پورا بورا اور ٹھیک ٹھیک ہے لیا۔ کیونکہ مقصود حضرت عیسی علیہ السلام کی تسلی اور تسکین ہے کہ اے عیسی تم ان وشمنوں کے لینا۔ کیونکہ مقصود حضرت عیسی علیہ السلام کی تسلی اور تسکین ہے کہ اے عیسی تم ان وشمنوں

کے ہجوم اور نرغہ سے گھبراؤ نہیں میں تم کو پورا پوراروح اورجہم سمیت ان نابکاروں سے چھین لول گا۔ بینا بکار اور نا نہجاراس لائق نہیں کہ تیرے وجود باوجود کوان میں رہنے دیا جائے۔ اس ناقدر دانی اور ناسیای کی مزابیہ ہے کہ ان سے اپن نعمت واپس لے لی جائے۔ حضرت مولا ناالشاہ سیر محمد انور نور اللہ وجہد یوم القیمة ونضر (آمین) فرماتے ہیں۔

وجوه لم تكن اهلا لخير

فياخذ منهم عيسي اليه

یہ چہرے خیر کے قابل نہ تھاس لئے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کوان سے لے کر اپن طرف تھینج لیا۔

ويرفعه ولايبقيه فيهم

كاخذ الشيء لم يشكر عليه

اورا پی طرف اٹھالیا اور ان میں نہ چھوڑا۔عیسیٰ علیہ السلام کوان سے ایسا لے لیا جیسا کہ اس شے کو لے لیا جاتا ہے کہ جس کی ناقدری کی جائے۔

وحيزكما يحاز الشي حفظا

واواه اولى ماوى لديه

اوران سے چھین کراینے پاس محفوظ رکھااوراینے یہاں ان کوٹھ کا نا دیا۔

اس مقام پرموت کے معنی مناسب نہیں اس کئے کہ جب ہر طرف سے خون کے پیاسے اور جان کے لیوا کھڑے ہوں تو اس وقت تسلی اور تسکین خاطر کے لئے موت کی خبر دینا یا موت کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ وشمنوں کا تو مقصود ہی جان لینا ہے اس وقت تو مناسب بیہ ہم تم کو تہمارے دشمنوں کے نرغہ سے جے وسالم مناسب بیہ ہم تم کو تشمنوں کے نرغہ سے جے وسالم کا لیا ہے کہ بیکا اور ہمنوں کے درمیان سے اس طرح الحالی کے کہ تمہارا بال بھی برکا نہ ہوگا۔ ہم تم کو دشمنوں کے درمیان سے اس طرح الحالی کے کہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا ساری بھی نہ ملے گا آیت میں اگر تو فی سے موت کے الحالی کے کہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا ساری بھی نہ ملے گا آیت میں اگر تو فی سے موت کے الحالی سے موت کے الحالی کے کہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا ساری بھی نہ ملے گا آیت میں اگر تو فی سے موت کے الحالی کے کہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا ساری بھی نہ ملے گا آیت میں اگر تو فی سے موت کے داخل

معنی مراد ہوں توعیسیٰ علیہ السلام کی توتسلی نہ ہوگی۔ البتہ یہود کی تسلی ہوگی اور معنی آیت کے یہ ہول گے کہ اے یہود! تم بالکل نہ گھبراؤ اور نہ سے کے تیال کی فکر کرد۔ میں خود ہی ان کوموت دول گا اور تمہاری تمنا اور آرزو پوری کرول گا خود بخو د تمہاری تمنا پوری ہوجائے گی۔ تمہیں کوئی مشقت بھی نہ ہوگی۔

(۲) نیز مید کہ تو فی جمعنی الموت تو ایک عام شے ہے جس میں تمام مومن اور کافر،
انسان اور حیوان سب ہی شریک ہیں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے جو خاص
طور پران سے تو فی کا وعدہ فر مایا گیا؟ قرآن کریم کے تتبع اور استقراء ہے معلوم ہوتا ہے کہ
تو فی کا وعدہ حق تعالیٰ نے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی سے ہیں فر مایا۔

(۳) نیز وَمَکُرُوا و مَکِرَ اللهٔ ہے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ توفی ہے پوراپورالینا اور آسان پراٹھایا جانا مراد ہے کیونکہ باجماع (۱) مفسرین وَمَکُرُوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تل اور صلیب کی تدبیری مراد بیں اور مَکُرو الله حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدبیر مراد ہے اور مَکَرو الله کو مَکُرُوا کے مقابلہ میں لانے ہے اس طرف حفاظت کی تدبیر مراور ان کی تدبیر تو نیست اور ناکام ہوئی اور اللہ سجانہ کا مراور اس کی تدبیر تو نیست اور ناکام ہوئی اور اللہ سجانہ کا مراور اس کی تدبیر غالب علیٰ امرہ ۔ جیسے:

اِنَّهُمْ یَکِیُدُو کَ کَیُدًا وَّاکِیُدُ کَیُدًا۔ وہ بھی تدبیر کررہے ہیں اور میں بھی تدبیر کررہا ہوں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے:

<sup>(</sup>۱) قبوله تعالى: ومكروا اى بالقتل ومكر الله اى باالرفع الى السماء كما هو مصرح فى التفسير الكبيسر ص٢٦ ج٢ ـ بسن كثيسر ص٢٢ ج٢ ـ درمنشور ص٣٦ ج٢ ـ كشاف ص٣٩ ج١، بيضاوى ص١١ ج٢ ـ بحرالمحيط ص٢٧٢ ج٢، ص٥٠ ٢ ج٢، روح المعانى صد .... حد السراج المنير ص٢١٥ ج١، تساريخ كامل ابن الاثير ص١١٠ ج١، حلالين ص٥٠٠ ابوالسعود ص١١٥ ج١، حلالين ص٠٠٠ ابوالسعود ص١١٥ ج١،

قَىالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنَبِيَّتَنَّهُ وَاهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدُنَا لِمَهُلِكَ اَهُلِهِ وَإِنَّا لَطِدِقُونَ ٥ وَمَكَرُوا مَكُرُا وَمَكَرُنَا مَكُرًا وَّهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ٥ فَانَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمَّرُنْهُمُ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ۔

قوم خمود نے آپس میں کہا کہ تھمیں اٹھاؤ کہ ہم شب کے وقت صالح (علیہ السلام)
اور ان کے متعلقین کوئل کر ڈالیں اور بعد میں ان کے وارثوں سے کہددیں گے کہ ہم اس موقعہ پر حاضر نہ تھے اور ہم ہے ہیں۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں اس طرح انہوں نے صالح علیہ السلام کے تل کے مشورے اور تدبیریں کیس اور ہم نے بھی ان کے بچانے کی خفیہ تدبیر کی کہان کو خبر بھی نہ ہوئی وہ یہ کہ بہاڑ سے ایک بھاری بھرلڑ ھک کران پر آگرا جس سے دب کر ان کوخبر بھی نہ ہوئی وہ یہ کہ بہاڑ سے ایک بھاری بھرلڑ ھک کران ہوا۔ ہم نے اپنے محراور کر سے مرادر کر ایس میں کوغارت کر ڈالا۔

ای طرح اس آیت میں ومکروا کے بعد ومکراللّٰہ مذکور ہے۔

جس سے ق تعالی شاخہ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہود نے جو تل کی تدبیر کی وہ تو کارگر نہ ہوکی گرہم نے جو اُن کی حفاظت کی نرالی اور انوکھی تدبیر کی وہی عالب ہوکر رہی پس اگرروح اور جسم کا پورا پورا لینا مراد نہ لیا جائے بلکہ تو فی سے موت مراد کی جائے تو یہ کو کی ایس تدبیر نہیں جو یہود کی مغلوبی اور ناکا می کا سب بن سکے۔ بلکہ موت کی تدبیر تو یہود کی عین تمنا اور آرز و کے مطابق ہے۔ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تل کی تدبیر یں کیس اور اللہ تعالیٰ نے اُنہ کہ وُن وَ یَمُکُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَیٰرُ اللّٰہُ وَاللّٰهُ خَیٰرُ اللّٰہُ وَاللّٰهُ خَیٰرُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ حَیٰرُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ حَیٰرُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ حَیٰرُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ حَیٰرُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ حَیٰرُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ عَیٰرُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ کَیٰرُ مِا ہُوں اور اللّٰہ تعالٰی آب کے اور اللّٰہ تعالٰی ہم ترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔

الله تعالی نے آنخضرت ملی الله علیه وسلم کو کفار مکہ کے منصوبوں ہے آگاہ کیا اور سیح سالم آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرادی۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا تھا وَ مَدَّدُو اُ وَ مَدَّرَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ خَدُرُ اللّٰمَ اَ عَدِیدُ اللّٰمَ اَ اِللّٰهُ خَدُرُ اللّٰمَ اَ اللّٰمَ اَ اِللّٰهُ عَدُرُ اللّٰمَ اَ اللّٰمَ اَ اِللّٰمَ اَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ

#### وعده دوم

كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: وَرَافِعُكَ اِلَيَّ

یعنی اے میسیٰ میں تم کواپنی جانب اٹھاؤں گاجہاں کسی انسان کی رسائی بھی نہیں ہوسکتی جہاں میرے فرشنے رہتے ہیں وہاں تم کورکھوں گا۔اس آیت میں رفع ہے رفع جسمانی مراد ہے۔اس کئے کہ:

(۱) رَافِعُکَ میں خطاب جسم مع الروح کوہے۔

(۲) رفع درجات تو حضرت عیسیٰ علیه السلام کو پہلے ہی سے حاصل تھا اور رفع روحانی بصورت موت ، بیمرز اصاحب کے زعم کے مطابق خود مُتَو فِیْکَ سے معلوم ہو چکا ہے۔ الہٰذا دوبارہ ذکر کرنا موجب تکرارہے۔

(۳) نیز رفع روحانی ہر مرد صالح اور نیک بخت کی موت کے لئے لازم ہےاس کو خاص طور پر بصورت وعدہ بیان کرنا بے معنی ہے۔

(سم) نیز با تفاق محدثین ومفسرین ومورخین بیآیتی نصارائے نجران کے مناظرہ اور ان کے عقائد کی اصلاح کے بارے میں اتریں ہیں اور ان کا عقیدہ بیتھا کے عیسیٰ علیہ السلام صلیب پرچر هائے گئے اور پھر دوبارہ زندہ ہوکر آسان پراٹھائے گئے۔لہذا اگر رفع الی السماء کاعقیدہ فلط اور باطل تھا تو قرآن نے جس طرح عقیدہ ابنیت اور عقیدہ تثلیث اور عقیدہ قتل اور صلیب کی صاف صاف لفظوں میں تر دید کی تو اسی طرح رفع الی السماء کے عقیدہ کی بھی صاف صاف لفظوں میں تر دید ضروری تھی اور جس طرح وما قتلوہ اور ماصلوہ کھیدہ کی بھی صاف صاف لفظوں میں تر دید ضروری تھی اور جس طرح وما قتلوہ اور ماصلوہ کہہ کرعقیدہ قتل وصلیب کی تر دید فرمائی اسی طرح بجائے بَلُ دَّفَعَهُ اللَّهُ کے مَارَفَعَهُ اللَّهُ فرما کرعقیدہ رفع الی السماء کی تر دید ضروری تھی۔سکوت اور مبہم الفاظ سے نصاری کی تو کیا اصلاح ہوتی مسلمان بھی اشتباہ اور گراہی میں پڑگئے۔

نیز اگرتوفی اور رفع ہے موت اور رفع روحانی مراد ہوتو وعد ہ تظہیر من الکفار اور وعد ہ کفعن بنی اسرائیل کی کوئی حقیقت اور اصلیت باتی نہیں رہتی جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَاِذُ کَفَفُتُ بَینی اِسُرائیل کی کوئی حقیقت اور اصلیت باتی نہیں رہتی جیسا کہ دوسری جگ شائہ کے وَاِذُ کَفَفَفُتُ بَینی اِسُرائیل عَنْكَ اِذُ جِئْتَهُم بِالْبَیّنَتِ اس آبیت میں حق جل شائه کے ان انعامات اور احسانات کا ذکر ہے کہ جو قیامت کے دن حق جل شائه بطور امتنان عیسی علیہ السلام کو یا و دلا کیں گے ان میں سے ایک احسان میہے کہ تجھ کو بنی اسرائیل کی دست درازی ہے حقوظ رکھا۔

#### وعدة سوم

### وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرا وعدہ بی فرمایا کہ میں بچھ کواپنے اور تیرے دشمنوں بینی کا فرول سے پاک کرول گا۔اوران کے ناپاک اور بجس پڑوں میں بچھ کونہیں رہنے دول گا۔ بلکہ نہایت مطہراور معطر جگہ میں بچھ کو بلالوں گا۔لفظ مطہرک، کفراور کا فروں کی نجاست کی طرف اشارہ کرنے کے استعمال فرمایا کما قال تعالیٰ إِنَّمَا الْمُشُو کُوُنَ فَحَسٌ تعین بینجس اور گندے آپ کے جم مطہر کے قریب بھی ند آنے پائیں گے اور دوسری جگہ ارشاو

ہے وَاِذُ كَفَفُتُ بَنِى اِسُرَائِيُلَ عَنُكَ ۔اوراس وقت كويادكركہ جب بن اسرائيل كوتيرے پاس آنے سےروك دیا۔ پس اگر خدانخواسته آل اور صلب میں كامیاب ہو گئے تو پھراس تطہیر اور کف کے وعدہ اور انعام کی كوئی حقیقت باتی نہیں رہتی ۔

چنانچة نسير درمنثور صفحة ٣٦ جلد ٢ مين حسن بصري عياس آيت كي تفسيران الفاظ مين مروى بے يعنى و مخلصك من اليهود فلا يصلون الى قتلك ليخى طبير من الكفار سے بیمراد ہے کہا ہے میسیٰ میں تجھ کو یمبود سے چھوڑاؤں گااوران کو تیریے تل تک بھی رسائی نه موكى اور إذْ كَفَفُتُ بَنِي إِسُرَآئِيُلَ. آلاية كى آيت مين ايك خاص لطافت ہوہ بيك عيسى عليه السلام كى محفوظيت كواس عنوان سے بيان فرمايا كَفَفُتُ بَينِي إِسُرَائِيلَ عَنُكَ، اور كَفَفْتُ بمعنى نَجَّيتُ كامفعول به بني اسرائيل كوقر ارديا اورلفظ عنك بعد مين ذكر فرمایا جس کا مطلب میہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو تیرے سے دور رکھا۔ ان کو تیرے قریب بھی آنے نہ دیا کہ تخصے ہاتھ بھی لگاسکیس لفظ کف بھی تبعید کے معنی میں ہےاورلفظ عن بھی بعداور مجاوزة کے بیان کے لئے آتا ہے اور بہیں فرمایا کہ اذنب عن بنی اسر آئیل کہ جھکو بنی اسرائیل سے نجات دی اور ان کے ہاتھوں سے جھے کو چھڑ ایا۔ جبیبا کہ دوسری جگہ ہے: وَإِذُ أَنُحَيُنَكُمُ مِنُ الِ فِرْعَوُنَ يَسُومُونَكُمُ شُوءَ الْعَذُابِ الْحِبَى اسرائيل السوقت كو یاد کرو کہ جب ہم نے تم کوفرعو نیوں کے عذاب سے بچایااورنجات دی،اس لئے کہا گرعیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیعنوان اختیار فرماتے توبیشہہوتا کہ بنی اسرائیل کی طرح عیسیٰ عليه السلام نے بھی وشمنوں ہے ایذائیں اور تکلیفیں اٹھائیں مگر اخیر میں اللہ نے ان مصائب اور تكاليف يسے نجات دى۔حضرت عيسلى عليه السلام كوكوئى ايذاء تو كيا بہنچا تا وہ خود بھى ان تک نہ پہنچ سکا۔اللہ نے دشمنوں کو دور ہی رکھا اور کسی بدذات کو یاس بھی نہ سے کھنگنے دیا اور جرئیل علیہ السلام کو بھیج کر آسان پر اٹھالیا۔ تمام تفاسیر معتبرہ میں یہی تفسیر مذکورہے۔ مرزاصاحب كہتے ہیں كئيسى عليه السلام صليب ہے رہا ہوكر تشمير بہنچ اورستاس سال

کے بعد کشمیر میں وفات پائی۔ حافانکہ کشمیراس وقت کفراور شرک اور بت پرتی کا گھر تھا جو ملک شام سے کسی طرح بہتر نہ تھا۔ شام حضرات انبیاء کامسکن اور وطن تھا اور اللہ تعالیٰ بیہ فرماتے ہیں وَمُ طَبِّرُ لُو مِنَ اللّہ نِینَ کَفَرُوْا کہ میں جھے کوکا فروں سے پاک کرنے والا جوں۔ نیز عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی امرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے کما قال اللہ تعالیٰ وَرَسُوُلاً إِلَى بَنِی إِسُر آئِیل ان کی نبوت صرف بنی امرائیل کے لئے تھی للہذا بنی امرائیل کو جھوڑ کرکشمیرجانے کے کیامعنی؟

# وعدهٔ چہارم غلبهٔ متبعین برمنکرین

وَ جَاعِلُ الَّذِبْنَ اتَّبِعُوكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اللّٰى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ۔ اور اے عیلی! میں تیری پیروی کرنے والوں کو تیرے کفر کرنے والوں کو تیرے کفر کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔

چنانچہ جس جگہ بہوداورنصاریٰ ہیں، وہاں نصاریٰ بہود پر غالب اور حکمران ہیں آج تک یہود کونصاریٰ کے مقابلہ میں بھی حکمرانی نصیب نہیں ہوئی۔

# وعده ينجم فيصلهُ اختلاف

ثُمَّ الى مَرُجِعُكُمُ فَأَحُكُمُ بَيْنَكُمُ فِيمَا كُنْتُمُ فِينَهِ تَخْتَلِفُونَ٥

یہ پانچواں وعدہ ہے کہ جواختلاف کے فیصلہ کے متعلق ہے تمام اختلا فات کا آخری فیصلہ تو آخرت کے دن ہوگا۔لیکن یہود اور نصاری اور اہل اسلام کے اختلا فات کا ایک فیصلہ تو آخرت کے دن ہوگا۔لیکن یہود اور نصاری اور اہل اسلام کے اختلا فات کا ایک فیصلہ قیامت قائم ہونے سے پچھ روز پہلے ہوگا اور وہ مبارک وفٹ ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے اور وجال کوتل کریں گے اور یہود کوچن چن کر ماریں گے

کوئی یہودی اس وقت اپنی جان نہیں بچاسکے گا۔ اس وقت شجر حجر بھی یہ کہیں گے ہے۔ نا یہ و دی و رائسی فاقتلہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کوئل کیجئے۔ صلیب کوتوڑیں گے جس سے نصاریٰ کی اصلاح مقصود ہوگی۔ یہود حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت پر ایمان ، لا نمیں گے اور نصاریٰ ان کی الوہیت اور ابنیت سے تائب ہوکر ان کے عبداللہ اور رسول اللہ ، ہونے کا افر ار اور اعتراف کریں گے اور اہل اسلام اس وقت اپنی آنکھول سے ان تمام ، جیزوں کا مشاہدہ کرلیں گے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق قرآن اور جیزوں کا مشاہدہ کرلیں گے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق قرآن اور جیزوں کا مشاہدہ کرلیں گے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق قرآن اور جیزوں کا مشاہدہ کرلیں اور جیسا ختران کی زبانوں سے بیہ نکلے گا۔

هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

یمی ہے وہ کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور بے شک اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔

اوراہل اسلام کے ایمان اور تسلیم میں اور زیادتی ہوگی اور وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِیْمَانَا وَتَسَلِیُهُمَّا کے مصداق ہوں گے۔ اور اب تک تو نزول عیسیٰ بن مریم اور قل دجال وغیرہ پر ایمان بالغیب تھالیکن اب مشاہرہ کے بعد ایمان شہودی ہوجائے گا کہ جس میں ارتد ادکا اندیشہ نہ رہے گا۔ غرض میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے تمام اختلافات ختم ہوجا کیں گے اور روئے زمین پرکوئی دین سوائے اسلام کے باقی نہ رہے گا۔ اس طرح یہ فیصلہ کا وعدہ بھی یورا ہوجائے گا۔

## توفی کی دوسری نوع

اوراگراس آیت میں توفی کی دوسری نوع لیمنی نوم (نیند) مراد لی جائے تب بھی مرزا صاحب کے بوگا اور آیت صاحب کے مفیر نہیں کیونکہ اس صورت میں متو فیك معنی میں منہ کمک کے ہوگا اور آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے عیسیٰ میں جھے کوسلاؤں گا اور سونے کی حالت میں جھے کو آسان پر اٹھاؤں گا ۔ جبیبا کر تفییر ابن جربر اور معالم النزیل میں رہیج بن انس سے منقول ہے۔

قال الربيع بن انس المراد بالتوفي النوم وكان عيسي عليه السلام قدنام فرفعه الله نائما الى السماء معناه انى منيمك وارفعك الى كما قال تعالى و هو الذي يتوفكم بالليل اى ينيمكم والله اعلم

رئیج بن انس کہتے ہیں کہ آیت میں تونی سے نوم یعنی نیند مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو اس حالت میں آسان پر اٹھایا اور آیت کے یہ معنی ہیں کہ اے عیسیٰ میں جھے کوسلاؤں گا اور اس حالت میں جھے کو اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد و کھو اللّٰ نِی یَسَو فَیْکُم بِاللّٰیلِ (وہی ہے کہ جوتم کورات میں سلاتا ہے) میں توفی سے نوم مراد ہے۔

کیکن توفی جمعنی نوم ہے بھی مرزاصا حب کی تمنااور آرز و پوری نہیں ہوتی کیونکہ نیند کی حالت میں آ دی زندہ رہتا ہے مرتانہیں۔

### توفی کی تیسری نوع! تعینی موت

اگراس آیت میں تونی سے اس کی تیسری نوع مراد کی جائے جیسا کہ علی بن طلحہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے متوفیک کی تفییر ممیتک کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ تب بھی مرزا صاحب کا مدعا وفات قبل النزول حاصل نہیں ہوتا اس لئے کہ امام بغوی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کے اس قول کے دومطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو وہ ہے کہ جو وہب بن منبہ اور محمد بن آئحق سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوّلاً حضرت عیسیٰ کو وفات دی اور پھر پھے دیر کے بعد ان کو زندہ کر کے آسان پراٹھایا۔ وہب یہ کہتے ہیں کہ دن کی تبین ساعت مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے اٹھایا۔ اور محمد بن آئحق یہ کہتے ہیں کہ دن کی سات ساعت مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے اٹھایا۔ اور محمد بن آئحق یہ کہتے ہیں کہ دن کی سات ساعت مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے اٹھایا۔ غرض یہ کہا گر تو فی ہمعنی موت تین ساعت یا ساعت مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے اٹھایا۔ غرض یہ کہا گر تو فی ہمعنی موت تین ساعت یا ساعت موت تین ساعت بھی واقع سات ساعت کے لئے پیش بھی آئی تو اس کے بعد دوبارہ زندگی اور رفع الی السماء بھی واقع سات ساعت کے لئے پیش بھی آئی تو اس کے بعد دوبارہ زندگی اور رفع الی السماء بھی واقع موا ہے اور مرزاصا حب اس کے قائل نہیں۔

### دوسرامطلب

ابن عبال کے اس قول کا دوسرا مطلب خود ابن عبال کے شاگر دخاص بعنی ضحاک سے منقول ہے کہ آیت میں تقذیم و تاخیر ہے جیسا کہ شنخ جلال الدین سیوطی تفسیر در منثور میں فرماتے ہیں:

اخرج اسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جوهر عن الضحاك عن ابن عبال في عنى رافعك ثم عن ابن عباس في قوله تعالى انى متوفيك ورافعك الى يعنى رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان\_درمنثور ص٣٦ ج٢\_

ضحاک کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مُتُوَفِّیک وَ رَافِعُک کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح کار فع مقدم ہے اوران کی وفات اخیر زمانہ میں ہوگی۔

پس اگرابن عباس سے متوفیک کی تفسیر ممیتک سے مروی ہے تو ان سے نقدیم وتا خیر بھی مروی ہے۔ لہذا ابن عباس کے نصف قول کو جواپی ہوائے نفسانی اور غرض کے موافق ہوا سے لینا اور جست قرار دینا اور دوسر نے نصف کو جوان کی غرض کے مخالف ہواس سے گریز کرنا یہ ایسا ہی ہے جست بکڑنا اور اَنْتُمُ سُگاری سے آئی میں بند کر لینا، نصف قول کو ماننا اور نصف قول سے قطع نظر کر لینا، یہ نصف الاعمیٰ اور نصف العمٰی اور نصف المی اور سے میں بند کر لینا، یہ نصف الاعمٰی اور نصف العمٰی اور سے میں بند کر لینا، یہ نصف الاعمٰی اور نصف العمٰی اور سے میں بند کر لینا، یہ نصف الاعمٰی اور نصف العمٰی اور سے میں بند کر لینا، یہ نصف العمٰی اور سے میں بند کر لینا، میں میں سے۔

علاوہ ازیں ابن عباس سے متوفیک کی تفسیر جوممیتک مروی ہے اس کاراوی علی بن طلحہ ہے۔ محدثین کے نزدیک بیراوی ضعیف اور منکر الحدیث ہے۔ علی بن طلحہ نے ابن عباس سے نہ بچھ سنا ہے اور نہ ان کودیکھا ہے لہذا علی بن طلحہ کی روایت ضعیف بھی ہے اور منقطع بھی ہے جو جحت نہیں ہوسکتی بلکہ اس کے برعکس ابن عباس سے حضرت عیسلی علیہ السلام کا ضجح و سالم زندہ آسان پراٹھایا جا ناباسانید صحیحہ اور جیدہ منقول ہے۔ تبجب اور سخت تبجب ہے کہ ابن عباس کی وہ تفسیر کہ جس کی سندضعیف اور منکر اور غیر معتبر ہووہ تو مرز ائیوں کے نزدیک معتبر عباس کی وہ تفسیر کہ جس کی سندضعیف اور منکر اور غیر معتبر ہووہ تو مرز ائیوں کے نزدیک معتبر

. ہوجائے ادرا بن عباس کی وہ تفسیر جواسا نید صیحہ اور جیدہ اور روایات معتبرہ سے منقول ہےوہ مرز اصاحب کے نز دیک قابل قبول نہ ہو۔

## حیات عیسی علیہ السلام کے بارے میں

#### حضرت عبداللد بن عبال كي تصريحات

(۱) تفیراین جریراوراین کیراور فتح الباری کے حوالہ سے گذر چکا ہے کہ ابن عباس کے خزد یک وزیّ مِن اَهُلِ الْکُونِیْ اللّٰ لَیْوُمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوُتِهِ مِیں قَبُلَ مَوُتِهِ کَضمیر حضرت عیلی علیہ السلام کی طرف راجع ہے یعن بل موت عیلی اورای پر ابن عباس کو جزم اور یقین تھا۔علامہ آلوی روح المعانی میں لکھتے ہیں:

والصحيح كما قال القرطبي ان الله تعالىٰ رفعه من غير وفاة ولانوم وهو رواية الصحيحين عن ابن عباس آه روح المعاني.

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ تھے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر موت اور بغیر نیند کے زندہ آسمان پراٹھالیا اور ابن عباس کا صحیح قول یہی ہے۔

امام قرطبی کے کلام کا صاف مطلب یہی ہے کہ ابن عباس سے حجے روایت یہی ہے کہ وہ زندہ آسان پراٹھا گئے گئے اور اس کے خلاف جوروایت ہے وہ ضعیف ہے قابل اعتبار نہیں۔

قال الحافظ عماد الدين بن كثير عن ابن عباس قال لما اراد الله ان يرفع عيسى من روزنة في البيت الى يرفع عيسى من روزنة في البيت الى السماء الى ان قال و رفع عيسى من روزنة في البيت الى السماء قال و جاء الطلب من اليهود فاخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه وهذا السناد صحيح اى ابن عباس قسير ابن كثير ص ٩ ج٣ ـ

حافظ مما دالدین بن کثیرا بی تفسیر میں فر مانے ہیں کہ ابن عباس فر ماتے ہیں کہ جب

الله تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآسان پراٹھانے کا ارادہ فرمایا تو ایک شخص پران کی شاہت ڈال دی گئی اور وہ قبل کر دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام مکان کے روثن دان ہے آسان پر اٹھالے گئے ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن عباس کے اس اثر کی سندھیجے ہے۔

(۳) اورتفییر فتح البیان صفح ۳۴۲ جلد۲ پر ہے کہ حافظ ابن کثیر نے بیج کہا کہ اس کی سندھیج ہے۔ بےشک اس کے راوی بخاری کے راوی ہیں

علامہ آلوی نے وَمَکُرُوْا مَکُرَ اللّٰهُ کی تفسیر میں ابن عباسٌ کا قول نقل کیا کہ مکر اللّٰہ سے مراد بیہ ہے کہ ایک شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شاہت ڈال دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پراٹھالیا گیا۔روح المعانی صفحہ ۱۵۷ جلد ۱۳۔

(۳) تفسیرابن جریراورابن کثیر میں ابن عبائ سے مروی ہے کہ وَاِنَّہ لَـ عِسلُمٌ لِلسَّاعَةِ سے زول عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔

(۵) محمد بن سعد نے طبقات کبری صفحه ۲۲ جلدا پر ابن عباس کا ایک اثر نقل کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور رفع الی السماء کے بارے میں نص صرت کے ہم اس کو ہدیۂ ناظرین کرتے ہیں وہو ہذا:

اخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن ابي صالح عن ابن عباس قال كان بين موسى بن عمران و عيسىٰ ابن مريم الف سنة و تسع مائة الى ان قال وان عيسىٰ صلى الله عليه و سلم حين رفع كان ابن اثنتين و للاثين سنة و ستة اشهر و كانت نبوته ثلاثين شهرا وان الله رفع بحسده وانه حى الآن و سير جع الى الدنيا فيكون ملكائم يموت كما يموت الناس الخي

ابن عباس فرمانے ہیں کہ موئی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کے درمیانی زمانہ انیس سوسال ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام جس وقت اٹھائے گئے تو ان کی عمر شریف ۳۲ سال اور چیر ماہ کی تھی اور زمانہ نبوت نمیں ماہ تھا اور اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کوان

کے جسم سمیت اٹھایا دراں حالیکہ وہ زندہ تنے اور آئندہ زمانہ میں پھروہ ونیا کی طُرف واپس آئیں گے اور بادشاہ ہوں گے اور پھر چندروز بعدوفات پائیں گے۔ جیسے اور لوگ وفات یاتے ہیں ۔طبقات کبری صفحہ ۲۲ جلدا ہم طبوعہ لیدن (جرمنی)۔

حضرت ابن عباس کے اس قول سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء اور وہارہ نزول صراحة معلوم ہوگیا۔ اس روایت میں ابن عباس نے سیرجع الی الدنیا کا لفظ استعال فر مایا جورجوع سے مشتق ہے جس کے معنی واپسی کے ہیں لیعنی جس طرح جسم عضری کے ساتھ آسان پر گئے تھے اسی جسم کے ساتھ اسی طرح دوبارہ واپسی اورتشریف آوری ہوگ خود بنفس نفیس وہ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے کوئی ان کامٹیل اورشبینہیں آئے گا۔

### خلاصة كلام

یے کہ اگر ابن عباس سے متونیک کی تغییر ممیتک کے ساتھ منقول ہے تو ان سے تقذیم و
تاخیر بھی منقول ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جسد عضری کے ساتھ زندہ آسان پر اٹھایا جانا
اور پھر قیامت کے قریب ان کا آسان سے نازل ہونا یہ بھی ابن عباس سے مروی ہے۔
مرزاصاحب کو جا ہے کہ ابن عباس کے ان اقوال صریحہ کو بھی اسلیم کریں حالانکہ ان
اقوال کی اسانید نہایت تھے اور قوی ہیں اور متونیک کی تفییر جوممیتک سے مروی ہے اس کی
سند ضعیف ہے۔

### جواب دیگر

اوراگر بالفرض بیشلیم کرلیا جائے کہ متو نیک کی تفسیر ممیتک سے ساتھ سے جو بہیں گے کہ مرزاصا حب ازالۃ الا وہام کے صفحہ ۹۳۳ پر لکھتے ہیں کہ امات کے حقیق معنی صرف مارنااور موت دینانہیں بلکہ سلانااور بے ہوش کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ انتہی کلامہ مرزاصا حب اس عبارت میں فقط اس امر کے مدعی نہیں کہ اما تت کے معنی بھی سلانے

کے بھی آجاتے ہیں بلکہ اس کے مدعی ہیں کہ جس طرح مارنا اور موت دینا امات کے حقیقی معنی ہیں۔ لہذا جب مرزا معنی ہیں ای طرح سلانا اور بے ہوش کرنا بھی امات کے حقیقی معنی ہیں۔ لہذا جب مرزا صاحب کے نز دیک امات کے حقیقی معنی سلانے کے بھی ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تغییر ممیتک میں امات سے سلانے کے معنی مراد لیے جا کیں تو کوئی مضا نقہ نہیں۔ اس لئے کے مرزاصا حب کے نز دیک بیم عنی بھی حقیقی ہیں اور آیت کا مطلب بیہ ہوگا کہ نیندگی حالت میں آسان پر اٹھائے گئے۔ جیسا کہ رئیج سے منقول ہے اور حدیث میں بھی امات جمعنی امات ہوں اللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النامت بعنی سلانے کے معنی میں آیا ہے۔ الدے مدل له الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ الناف

### اقوالمفسرين

گذشتہ تفصیل کے بعد اب کسی مزید توضیح کی ضرورت نہیں گر چونکہ توفی کے استعالات مختلف ہیں اس لئے حضرات مفسرین سے آیت کی جوتو جیہات منقول ہیں ہم ان توجیہات کونقل کر کے بیہ بتلانا اور دکھانا چاہتے ہیں کہ تمام مفسرین سلف اور خلف اس پر منفق ہیں کہ علیہ السلام بحسدہ العنصری زندہ آسان پر اٹھائے گئے۔ آیت شریفہ کی توجیہات اور تفسیری تعبیرات میں اگر چہ بظاہرا ختلاف ہے کیکن رفع الی السماء پر سب منفق ہیں اس میں کسی کواختلاف نہیں ہے۔

عباراتنا شتّی وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير

ہماری تعبیرات مختلف ہیں اور تیراحسن ایک ہے، سب کا اشارہ اس ایک حسن کی طرف ہے۔

قولاول

توفی ہے استیفاء اور استکمال کے معنی مراد ہیں اور استیفاء اور استکمال ہے عمر کا اتمام

مراد ہےاورمطلب آیت کا بیہ ہے کدا ہے سی ختمنوں سے گھبراؤنہیں بیل اورصلب سے تہاری عمر بیوری کروں گا اور تہاری عمر بیوری کروں گا اور تہاری عمر بیوری کروں گا اور اس وقت میں تم کوآسان پراٹھاؤں گا۔ چنانچہ امام رازی فرماتے ہیں:

الاول معنى قوله انى متوفيك اى انى متمم عمرك فحينئذ اتوفاك فلا اتركهم حتى يقتلوك بل انارا فعك الى السماء ومقربك بملائكتى و اصونك عن ان يتمكنوا من قتلك وهذا تاويل حسن تفسير كبير ص ٤٨١ ج٢-

۔ اِنّے مُنَّوَفِیْکَ کے معنی میہ ہیں کہائے میسیٰ میں تیری عمر پوری کروں گا۔کوئی شخص تجھ کو قتل کر کے تیری عمر قطع نہیں کرسکتا میں جھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں جھوڑوں گا کہ وہ تجھ کوتل کر کے تیری عمر قطع نہیں رکھوں گا۔امام وہ تجھ کوتل کر سکیں۔ بلکہ میں تجھ کو آسان پر اٹھاؤں گا اور اپنے فرشتوں میں رکھوں گا۔امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ معنی نہایت عمدہ ہیں۔

اورائ معنی کوعلامہ زمحشری (۱) نے تفسیر کشاف میں ذکر کیا ہے اوراس معنی کر کلام اپنے حال پر ہے۔ کلام میں کوئی تقذیم و تاخیر نہیں۔ توفی کے معنی اتمام عمر کے ہیں جوابتدائے عمر سے لے کراخیر عمر تک صادق ہیں اس ورمیان میں رفع الی السماء ہوا اور اسی درمیان میں بزول ہوگا اور وقت پر وفات ہوگی۔ اس طرح عمر شریف پوری ہوگی۔

(۱) قبال الزمخشرى انى متوفيك اى مستوفى أجلك ومعناه او عاصمك من ان يقتلك الكفار ومو حرك الى اجبل كتبت لك ومميتك حتف افك لاقتبلا بدايديهم آه ف غسره بمادة من باب الاستفعال وقوله ومعناه الخ يريد حاصل المقام وما جرى فى سلسلة الواقعة لا تفسيره لفطيا فانه مرض فيمما بعد ولم يرضه ان يكون تفسيره ابداء محيث قال ومميتك فى وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن وقد عدل الله عن لفظ الاماتة لئلا يبادره ويواجه عيسى به فى مقابلة اليهود هل ذخر التناول والاستيفاء ثم ليجرى ما يجرى كل حى مستكمل مدة العمر ومود ذا انتهى اجله مشكلات القرآن ص ١٣٢

نز دل ہوگاادر وقت پروفات ہوگی۔ای طرح عمرشریف پوری ہوگی۔

قول دوم

تو فی ہے قبض من الارض کے معنی مراد ہیں ۔ یعنی اے عیسیٰ میں تم کوان کا فروں ہے چھین کر پوراپوراا ہے قبضہ میں لے لوں گا۔جیسا کہ امام رازی قدس اللّٰدسرہ فر ماتے ہیں :

ان التوفي هو القبض يقال وفاني فلان دراهمي واوفيتها كما يقال سلم فلان الى دراهمي و تسلمتها ـ تفسير كبير ص٤٨١ ج٢ ـ

یعن تونی کے معنی کسی شے پر پوری طرح قبضہ کر لینے کے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلال شخص نے میرے پورے روپے اس سے فلال شخص نے میرے پورے روپے اس سے وصول کر لئے۔

آیت کے بیمعنی حسن بھری اور مطروراتی اور ابن جرتئے اور محد بن جعفر بن زبیر سے منقول ہیں۔ اور امام ابن جریر طبری نے اس معنی کواختیار فرمایا ہے اس معنی کو بھی آیت ہیں کوئی تقذیم و تاخیر نہیں۔ قول اوّل اور قول ٹانی دونوں قولوں میں تو فی کے معنی استیفاء اور استیمال ہی کے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے قول میں استیفاء سے اجل اور عمر کا تمام اور اکمال مرادلیا گیا۔ اور دوسرے قول میں ایک شخص اور ایک ذات کا پور ابور اقتضہ میں لینا مرادلیا گیا ہے۔ ایک جگہ استیفاء شخص اور ایک قاضہ میں اینا مرادلیا گیا۔

قول سوم

نوفی کے معنی اخذالشی وافیا کے ہیں کسی شے کو پورا پورالے لینااوراس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوروح اورجسم دونوں کے ساتھ لے لینا مراد ہے۔جبیبا کہ امام رازی فرماتے ہیں:

ان التوفي احد الشي وافيا ولما علم الله تعالىٰ ان من الناس من

يخطرباله ان الذي رفعه الله هو روحه لاحسده ذكر هذا الكلام ليدل على انه عليه الصلوة والسلام رفع بتمامه الى السماء بروحه و بحسده ويدل على صحة هذا لتاويل قوله تعالى وما يضرونك من شيءٍ تفسير كبير ص ٤٨١ ج٢ ـ

تونی کے معنی کسی شے کو پورا پورا اور بھیجے اجزاہ لے لینے کے ہیں۔ چونکہ حق تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں بیدوسوسہ گزرے گا کہ شایداللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی صرف روح کواٹھایا اس لئے متوفیک کالفظ فر مایا تا کہ معلوم ہوجائے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اور جسم سمیت آسمان پراٹھائے گئے جسیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فر مایا ہے وَ مَسلام وَ مَسلوم مِنْ شَنی عِ طَمْ کوذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ندروح کونہ جسم کو۔

قول چہارم

تونی ہے نوم کے معنی مراد ہیں۔ لیعنی سلا کرتم کواپنی طرف اٹھاؤں گا۔ کہتم کوخبر بھی نہ ہوکہ کیا ہوااور آسان اور فرشتوں ہی میں جا کرآئکھ کھلے گا۔ قول رہیج بن انس ہے مروی ہے:

قال الربيع بن انس المراد بالتوفى النوم وكان عيسىٰ عليه السلام قد نام فرفعه الله نائما الى السماء\_ معناه منيمك ورافعك الى كما قال تعالىٰ هو الذي يتوفكم بالليل\_

رئے بن انس کہتے ہیں کہ توفی ہے نوم لیمی نیند کے معنی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کوسونے کی حالت میں آسان پراٹھایا جیسا کہ ھُو الَّذِی یَتُو فَٰکُمُ بِاللَّیلِ اس آیت میں توفی ہے نوم کے معنی مراد ہیں۔ تفسیر درمنتور صفحہ ۲۳۱ جلدا ومعالم التزیل وقسیر کبیروغیرہ وغیرہ۔

قول ينجم

تو فی سے موت کے معنی مراد ہیں جیسا کہ کلی بن ابی طلحۂ ابن عباس رضی اللہ عینہ سے متوفیک کے معنی ممیتک روایت کرتے ہیں۔

امام بغوی معالم النزیل میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی اس روایت کے دومطلب ہوسکتے ہیں۔ ایک تو رید کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند ساعت مردہ رکھا اور پھرزندہ کرکے آسان پراٹھایا۔ جیسا کہ محمد بن آسخق اور وہب سے منقول ہے (اس قول پر آیت میں کوئی تقدیم و تا خیر نہیں)۔

دوسرامطلب وہ ہے جوضحاک سے مروی ہے وہ میہ کہ آیت میں نقذیم و تاخیر ہے اور معنی آیت کے میر ہیں کہ:

> انی متوفیك بعد انزالك من السماء\_ میں جھے کوآسان سے اترنے کے بعد موت دوں گا۔

## کیا تفزیم و تاخیر تحریف ہے

مرزاصاحب ازالۃ الاوہام صفح ۹۳۲ جلد ۲ وصفحہ ۹۲۲ جلد ۲ میں لکھتے ہیں اگر کوئی کیے کہ رافعک مقدم اور متوفیک موخر ہے سوان یہودیوں کی طرح تحریف ہے کہ جن پر بوجہ تحریف کے لعنت ہوچکی ہے۔انتہاں۔

#### جواب

تقدیم و تاخیر نہ قواعد عربیت کے خلاف ہے اور نہ فصاحت و بلاغت میں مخل ہے بلکہ بسا او قات عین فصاحت اور عین بلاغت ہے۔فصحاء اور بلغاء کے کلام میں شاکع اور ذائع ہے۔امام رازی قدس اللہ سرۂ فرماتے ہیں:

ومثله من التقديم والتاخير كثير في القران\_(تفسير

کبیوص ۴۸۱ ج۲) ابن عباس کی تفسیر میں جو تقذیم و تاخیر آئی اس قسم کی تقذیم و تاخیر قرآن کریم میں کثیر ہے۔ امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہے:

قال جماعة من اهل المعانى منهم الضحاك والفراء فى قوله تعالى انى متوفيك رافعك الى على التقديم والتاخيرلان الواولا توجب الرتبة والمعنى انى رافعك الى ومطهرك من الذين كفروا و متوفيك بعد ان تنزل من السماء كقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى و التقدير ولولا كلمة سبقت من ربك واجل مسمى لكان لزاماً قال الشاعر الايانخلة من ذات عرق عليك و رحمة الله السلام تفسير قرطبى ص ٩٩ ج٦ ـ

اہل علم کی ایک جماعت جن میں ضحاک اور فراء بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہت تعالیٰ کے اس قول اِنّی مُتَوَقِیْكُ رَافِعُكَ میں تقدیم وتا خیر ہے اور اس میں کوئی حرج اور مضا کقتہیں اس لئے کہ تر تیب کو مقتضی نہیں اور معنی آیت کے اس طرح ہیں کہ اس وقت رفع ہوگا اور توفی لیعنی وفات بعد مزول کے ہوگی اور تقدیم وتا خیر کے نظائر قر آن کریم میں موجود ہیں جیسا کہ وَلَوُلَا کَلِمَ مَّا مَا مُسَمَّى اس آیت میں بھی تقدیم و والولا کیلے مَدّ میں میں موجود ہیں جیسا کہ تا خیر ہے۔اصل تقدیم والے کہ میں موجود ہیں جیسا کہ تاخیر ہے۔اصل تقدیم عبارت اس طرح ہے ولولا کیلے مقد سبقت من ربك و احل عاضی مسمی لیعنی و احسل مسمی کاعطف کلمہ پر ہے اور فکان لزاما دونوں ہی کی خبر ہے۔شاعر مسمی کاعطف کلمہ پر ہے اور فکان لزاما دونوں ہی کی خبر ہے۔شاعر مسمی کاعطف کلمہ پر ہے اور فکان لزاما دونوں ہی کی خبر ہے۔شاعر مسمی میں اس مقدم کے اس مقدم کے اس میں اس مقدم کے اس مقدم کے اس مقدم کے اس مقدم کے اس مقدم کا مقدم کے اس مقدم کی اس مقدم کے کہتا ہے۔ اس مقدم کے اس

اس شعر میں نقذیم و تاخیر ہے کہ السلام مؤخر ہے کہ جومعطوف علیہ ہے اور درحمة اللہ علیہ مقدم ہواور معطوف علیہ مقدم ہواور معطوف علیہ مقدم ہواور معطوف

موخر ہواور شعر میں معطوف بعنی ورحمة الله مقدم ہے اور معطوف علیہ بعنی السلام موخر ہے۔ (تفییر قرطبی)

وقال تعالىٰ ماهى الاحياتنا الدنيا نموت و نحيى فقالت طائفة هو مقدم ومو خر ومعناه نحيى و نموت الخ (لسان العرب ص١٣٢ ج١١) اوراى طرح الله تعالى كاس قول و مَا هِنَ الله حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ و نَحَىٰ مِي تَعْدِيم و تاخير ہے اصل كلام حي و محوت ہے اس لئے كه حيات مقدم ہے اور موت اس كے بعد ہے گرآ يت مين موت مقدم ہے اور حيل موخر ہے۔

وقال تعالىٰ حتى تستانسواو تسلموا قال الفراء هذا مقدم وموخر انما هى حتى تسلموا وتستانسوا السلام عليكم وادخل (لسان العرب ص١١١ ج٧)

اور حق تعالی فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت جا ہوا ور سلام کرو۔ فراء کہتے ہیں کہ اس میں تقزیم و تاخیر ہے پہلے سلام ہو اور بعد میں استیذان اجازت حاصل کرنے کے لئے اس طرح کہنا جا ہئے۔ السلام علیم اوخل سلام ہوتم پر کیا ہیں اندرآ سکنا ہوں۔

كماقال ابو حيان وقال بعض الناس التقديم والتاخير حسن لان ذلك مو جود في القران في الجمل وفي الكلمات وفي كلام العرب ووارد من ذلك جملا من ذلك قصة نوح عليه السلام في اهلاك قومه وقوله وقال

اركبوا وفي حكم من مات عنها زوجها بالتربص بالاربعة اشهر وبمتاع الى الحول اذا الناسخ مقدم و منسوخ متاخر ـ (كذافي البحرو المحيط ص٩٥٦ ج١)

بطور نمونہ چندآیات پراکتفا کیا گیا ورنہ قرآن کریم ہی میں تقدیم و تاخیر کے صدیا نظائر موجود ہیں اور حدیث میں تو کوئی شار نہیں غرض یہ کہ تقدیم و تاخیر تحریف تو کیا ہوتی فصاحت و بلاغت کے بھی خلاف نہیں اور آیت تو فی میں تقدیم و تاخیر خود ابن عباس سے مروی ہے جسیا کے تفسیر در منثور میں مذکور ہے۔

## مرزاصاحب بھی تفتریم وتاخیر کے قائل ہیں

مرزاصاحب سے ہندوستان کے صفحہ ۵۲ پر لکھتے ہیں۔''اور مطہرک کی پیشین گوئی میں بیات مرزاصاحب کے پیشین گوئی میں بیات اشارہ ہے کہ ایک کرے گا اور وہ زمانہ آتا ہے کہ خدا تعالی ان الزاموں سے سے کو پاک کرے گا اور وہ زمانہ بہی ہے''(یعنی مرزاجی کا زمانہ) اھ۔

اس کا حاصل ہے ہے کہ حضرت میں ہے جو تظہیر کا وعدہ تھا وہ مرزاجی کے زمانہ میں پورا ہوا اور جَاعِلُ اللّٰ ذِیْنَ الَّبَعُوٰ کَ ، یعی تبعین کے غالب کرنے کا وعدہ اس وعدہ سے بہت ہوا اور جَاعِہ اللّٰ فِیْنَ اللّٰبِعُوٰ کَ ، یعی تبعین کے غالب کرنے کا وعدہ اس وعدہ سے بہت کہا پورا ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ واقعہ صلیب کے تین سوسال بعد عیسائیوں کی سلطنت قائم کی گئی تھی اور تبعین کے غلبہ کا وعدہ پورا ہو گیا تھا۔ لہذا مرزا جی کے قول پر آیت میں تقدیم وتا خیر لا زم آئی۔ اس لئے کہ تبعین کے غالب کرنے کا وعدہ جو آیت میں وعدہ تظہیر کے بعد مذکور ہے وہ مرزاجی کے زمانہ میں انیس سو مذکور ہے وہ مرزاجی کے زمانہ میں انیس سو سال کے بعد پورا ہوا۔ اور وعدہ تطہیر جو پہلے مذکور ہے وہ مرزاجی کے زمانہ میں انیس سو سال کے بعد پورا ہوا۔

## فائده: متعلقه بأيت مائده

جب میرثابت ہوگیا کہ توفی کے حقیقی معنی استیفاء اور استکمال اور اخذ الشی وافیا ( یعنی

کسی شے کو پورا پورا لینے کے ہیں) اور إنّے مُنَ وَقِیْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَى مَیں توفی سے موت کے معنی مراذہیں بلکہ توفی سے رفع آسانی مراد ہے۔ تواسی طرح سورہ ما کدہ کی آیت توفی کو سیحے کہ وہاں بھی توفی سے رفع الی السماء ہی مراد ہے اور فَلَمَّا تَوَقَیْتَنِی کے معنی فَلَمَّا رَفَعُتَنِی کُافسیر رَفَعَتَنِی کے معنی فَلَمَّا رَفَعُتَنِی کُافسیر رَفَعَتَنِی کے ساتھ مذکور ہے۔ چند تفاسیر کے حوالہ پراکتفاء کرتے ہیں۔

جبیها کرتفیر ابن جریر اور ابن کثیر اور در منتور میں ہے امام رازی تفیر کبیر صفحہ ۵۰۰ جلد ۲ میں لکھتے ہیں فلے ما نیو فیت نبی السمراد به وفاۃ الرفع الی السماء النج اورتفیر ابوالسعو دصفحہ ۵۰۰ کجلد ۲ ورافع ک البی فان التوفی احذ الشی وافیا اور ای طرح تفیر بین بین اور محالم التزیل صفحہ ۲۳۱ جلدا، اور مدرک التزیل صفحہ ۲۳۲ جلدا، اور تفیر خازن صفحہ ۲۰۸ جلدا، آفسیر روح المعانی۔

الغرض ان تمام تفاسير مين صراحة اس كى تصري ہے كەتونى سے رفع الى السماء مراد ہوا الفرض اگر يتسليم كرليا جائے كه آيت ما كده مين تونى سے كناية موت مراد لى گئ ہے تب بھى مرزاصا حب كا مدعا ثابت نہيں ہوسكتا۔ اس لئے كه اس آيت مين اس وفات كاذ كر ہے جونزول قيامت سے بہلے ہوگی۔ كونكه آيت كا تمام سياق وسباق اس بات پرشاہد ہے كہ يہ تمام واقعہ كوئى گذشتہ واقعہ نہيں بلكہ ستقبل ليمن قيامت كا واقعہ ہے اور قيامت سے بہلے ہم بھى وفات مسے كے قائل ہيں جيساكه يَومُ يَدُمنَ اللهُ الرُّسُلِ الله اور هذا يَومَ يَنفَعُ الصَّدِقِينَ صِدُقُهُمُ اور يَومُ الْقِيلَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا سے صاف فلا ہر ہے۔ تفسير در منثور صفحه ٢٣٣ جلد ٢ ميں ہے:

اخرَج عبدالرزاق وابن ابى حاتم عن قتادة فى قوله ء انت قلت للناس المخذوني وامى الهين من دون الله متى يكون ذلك قال يوم القيامة الاترى انه يقول يوم ينفع الصدقين.

ترجمه: عبدالرزاق اورابن جريراورابن الى حاتم في قاده عنقل كيا كه قاده عن ع

أنُتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّحَدُونِيُ الْخُرَعُ مَعْلَقُ درما فت كيا كيا كه بيدوا قعه كب موكا؟ توبيفر مايا كه قيامت كدن موكا جيها كه هـذَا يَوُمَ يَنُفَعُ الصَّدِقِيُنَ عـصاف معلوم موتا به بلكه بعض مرفوع احاديث مين بهي اس كي تصرح موجود ب، كه بيدوا تعدقيا مت كاب-

روى ابن عساكر عن ابى موسى الاشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة يدعى بالانبياء واممهم ثم يدعى بعيسلى فيمذكره نعمة عليه فيقربها فيقول بعيسى اذكرو نعمتى عليك وعلى والدتك الآية ثم يقول ء انت قلت الناس اتخذونى وامى الهين من دون الله فينكران يكون قال ذلك الحديث (تفسير ابن كثير ص ٢٨١، ج٣)

ترجمہ: ابوموی اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء اوران کی امتوں کو بلایا جائے گا۔ پھر حضرت عیسی علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ چر حضرت عیسی علیہ السلام کو اینے قریب بلا کریی فرما کیں گے کہ تم نے بلایا جائے گا۔ حق تعالی حضرت عیسی علیہ السلام کو اینے قریب بلا کریی فرما کیں گے کہ تم از اللہ میں بی کہا تھا کہ جھے کو اور میری ماں کو خدا بناؤ عیسی علیہ السلام از کارفر ما کیں گے کہ معاذ اللہ میں نے ہرگر نہیں کہا۔

واخرج ابن مردوية عن جابر بن عبدالله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامة جمعت الامم ودعا كل اناس بامامهم قال ويدعى عيسى فيقول بعيسى يعيسى ء انت قلت للناس اتخذوني وامى الهين من دون الله فيقول سبحانك ما يكون لى ان اقول ما ليس لى بحق الى قوله يوم ينفع الصدقين - تفسير درمنثور ص ٩٤٩ ج٢ -

اس حدیث شریف کاتر جمہ تقریباً وہی ہے جو کہ پہلی حدیث کا ہے۔ ابومویٰ اشعری کی حدیث کی طرح جابر بن عبداللّٰہ کی اس روایت میں بھی اس امر کی تصریح موجود ہے۔ کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے بیدوریافت کیا جائے گا۔ مرزا بی جس موت کے مدعی ہیں وہ کسی لفظ سے بھی ٹابت نہیں ہوتی مرزا بی کا دعویٰ تو یہ ہے کہ حضرت میں واقعہ صلیب کے بعد کشمیر تشریف لے گئے اور ستاس سال زندہ رہ کر شہر مرینگر کے محلّہ خان یار میں مدفون ہوئے میہ نہ کسی آیت سے ٹابت ہے نہ کسی حدیث سے ۔اور نہ کسی صحابی اور تابعی بلکہ کسی معتبر عالم کے قول سے بھی ٹابت نہیں ۔ممکن ہے یہ بھی اسی کنہیالال اور مراری لال اور دو شن لال سے منقول ہوکہ جنہوں نے کریم بخش کے صادق ہونے کی گوائی دی ہے۔

مرزاجی ازالۃ الاوہام صفحہ ۷۰۸ میں لکھتے ہیں کہ کریم بخش روایت کرتے ہیں کہ گلاب شاہ مجذوب نے ہیں برس پہلے مجھ کو کہا کہ اب عیسیٰ جوان ہو گیا ہے اورلد صیانہ میں آکر قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔ پھر کریم بخش کی تعدیل بہت سے گواہوں سے کی گئی جن میں خیراتی بوٹا، کنہیا لال، مراری لال، روشن لال، گنیشا مل وغیرہ ہیں اور گواہی ہے کہ کریم بخش کا جھوٹ بھی ثابت نہیں ہوا۔ انتہی الکلام المرز الغلام۔

ائمہ حدیث جب کی رادی کی تو ثیق اور تعدیل نقل کرتے ہیں تو احد بن خلبل اور یکی بن معین کا نام مبارک پیش کردیتے ہیں۔ مرزاجی کو جب کریم بخش کی روایت کی تعدیل کی ضرورت پیش آئی تو کنہیا لال اور مراری لال کی تعدیل پیش کی۔ ناظرین کرام تعجب نہ فرما ئیں ۔ نی کا ذب کے سلسلۂ روایت کے لئے کنہیا لال اور مراری لال ہی جیسے راوی مناسب اور ضروری ہیں۔ مرزاجی بھی معذور ہیں اپنی میسجیت کی گواہی ہیں آخر کس کو پیش مناسب اور ضروری ہیں۔ مرزاجی بھی معذور ہیں اپنی میسجیت کی گواہی ہیں آخر کس کو پیش کریں؟ حضرات محدثین کے نزدیک ما لک عن نافع عن ابن عمر بیسند سلسلۃ الذہب کے نام سے موسوم ہے بیسلسلۃ الذہب تو حضرات محدثین کا ہے اور مرزا صاحب کاسلسلۃ الذہب بیت کہ جو حضرات ناظرین نے پڑھا۔ یعنی کنہیا لال اور مراری لال اور روثن لال۔

اے مرزائیو! تمہیں کیا ہوا؟ مالک اور نافع اور ابن عمر کی روایت تو تمہاری نظر میں غیر معتبر ہوگئی اور مرز ااور مراری لال اور کنہیالال اور روشن لال کی اور اس قتم کے پاگل داس

لوگول کی بکواس معتبر ہوگئ ۔۔

بريعقل ودانش ببايد كريست

ایک وہم اوراس کاازالہ

مرزاصاحب ازالة الاومام صفحة ٢٠٢ يرلك عني:

" تعجب ہے کہ اس قدرتا و یلات رکیکہ کرنے سے ذرائی نہیں شرم کرتے وہ نہیں سوچتے کہ آیت فیلے میا تو فیکنی اُن مَر اُنہ میں اُن مَر اُنہ اِن مَر اُنہ اِن فیلے میا ہو ہے کہ قال کا صیغہ ماضی کا ہے اور اس کے اق ل اذموجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بیقصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا ہے ایک قصہ تھا زمانہ استقبال کا ۔ اور پھر ایسائی جو جواب حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف سے ہینی فلگا تو فیکٹینی وہ بھی صیغہ ماضی ہے۔" انتہا کلام الغلام۔

#### جواب

یہ ہے کہ مرزا جی اس کے بعد الحکم نمبر۲۲ مورخہ ۲۰ رزیج الثانی سیسیاھ طاعون کی پیشین گوئی کی نسبت لکھتے ہیں کہ' مجھے خدا کی طرف سے وحی ہوئی۔

عفت الديار محلها ومقامها ـ

یعنی اس کا ایک حصہ مٹ جائے گا جوعمار تیں بیں نا بود ہوجا <sup>کی</sup>ں گے۔

اس پراعتراض ہوا کہ میمصرع لبید کا ہے اس نے گذشتہ زبانہ کی خبر دی ہے کہ خاص خاص مقام ویران ہوگئے۔

اس کا جواب خود میتحربر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کا فیہ (۱) یا ہدایۃ الخو بھی، پڑھی

<sup>(</sup>۱) معلوم ہوتا ہے کہ مرزاجی نے کا نیہاور ہدایۃ النحو پڑھی نہیں ہے۔ کیاوہ شخص جواپنے زعم میں تمام اولین اور آخرین سے علم میں بڑھا ہوا ہواس کو بھی کا فیہاور ہدایۃ النحو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ۱۲۔

ہوگی وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنی پر بھی آ جاتی ہے بلکہ ایسے مقامات میں جب کہ آنے والا واقعہ منظم کی نگاہ میں یقینی الوقوع ہومضارع کو ماضی کے صیغہ پرلاتے ہیں تاکہ اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہوجیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: وَ نُفِخَ فِی الصَّورِ وَ اِذُ قَالَ اللّٰهُ يَعِیُسُنی بُنُ مَرُيَمَ ءَ اَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّحَدُونِی وَ اُمِّی اِلْهَیُنِ مِن دُونِ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ يَعِیُسُنی بُنُ مَرُيمَ ءَ اَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّحَدُونِی وَ اُمِّی اِلْهَیْنِ مِن دُونِ اللّٰهِ وَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ مُن اللّٰهِ مَرْتَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

خدا کومعلوم ہیں اس وجہ سے خدانے جا بجاغلطیاں کھا ئیں اور مضارع کی جگہ ماضی کو لکھ دیا۔ انتی الکلام المرز االغلام۔

ناظرین انصاف فرمائیں کہ جس آیت پر یعنی اِذُ قَالَ اللّٰهُ پر شدومہ سے بیدعویٰ تھا کہ بیقصہ ماضی ہے پھراس کی نسبت بیدعویٰ کر دیا ، کہ مضارع کے معنی میں ہے تا کہ پیشین گوئی غلط نہ ہونے یائے۔

اور عفت الدیار محلها و مقامها پرجواعتراض تقااس سے سبک دوش ہوجا کیں حالانکہ مرزاجی اوّل ہی بار فررا بھی قرآن عزیز میں غور کر لیتے تو ہر گزند کہتے ہیں جیسا کہ بعد میں ہوش میں آئی گئے کہ اذ ہیشہ ماضی کے لئے نہیں ہوتا۔ کیونکہ قرآن عزیز میں وَلُو تَرْی اِذِ الطَّلِمُونَ مَوْتُونً عِنْدَ رَبِّهِمُ ۔ ان اِذُ یَتَوَقَّی الَّذِیْدَ کَ کَفُرُوا الْمَالِمَ کَهُ وَلُو تَرْی اِذِا الطَّلِمُونَ مَوْتُونً عِنْدَ رَبِّهِمُ ۔ ان آیات میں ہرجگہ لفظ اذموجود ہے۔ حالانکہ واقعہ سب جگہ ستقبل یعنی قیامت ہی کا ہے۔

## حیات عیسلی علیه السلام کی چوهمی دلیل

قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ

وَإِنَّهُ لَعَلِمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُتَرُكَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيُمٌ ٥ وَلَا

يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيُظِنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيُنَّ٥

ترجمہ: اور تحقیق وہ یعنی علیہ السلام بلاشبہ علامت ہیں قیامت کی ہیں اس بارے میں تم ذرا برابر شک اور تر دونہ کر واورا ہے محمد! آپ کہہ دیجئے کہ اس بارے میں صرف میری پیروی کرو بہی سیدھاراستہ ہے کہیں شیطان تم کواس راہ راست سے نہ روک دے تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے معلوم ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کو مانتا بہی سیدھاراستہ ہے اور جواس سے روکے وہ شیطان ہے۔

امام جلیل و کیر حافظ کا والدین بن کنیر فرماتے ہیں کہ إنّه لَعِلُم فِللَّا عَدِللَّه بن عینیٰ علیه السلام کا قیامت کے قریب آسان سے نازل ہونا مراد ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ اور مجاہداور ابو العالیہ اور ابو مالک اور عکر مہاور حسن بھری اور قاوہ اور ضحاک وغیر ہم سے منقول ہے جیسا کہ وَ إِنْ مِنْ اَهُلِ الْکِتْ اِلَّا لَیُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ اور احادیث متواترہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قبل از قیامت ثابت اور محقق ہے اور احادیث متواترہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قبل از قیامت ثابت اور محقق ہے تفسیر ابن کثیر صفحہ کا ہما جلدہ۔

معلوم ہوا کہ جوشخص حضرت مسے بن مریم کے آسان سے نازل ہونے کو قیامت ک علامت نہ سمجھے وہ شیطان ہے۔تم کوسید ھے راستہ سے روکنا جا ہتا ہے اور تمہارا کھلا دشمن ہے۔اس کے کہنے میں ہرگزنہ آنا۔

# حیات عیسی علیه السلام کی یا نیجویں دلیل

قال الامام احمد حدثنا عفان ثناهمام ابنائنا قتادة عن عبدالرحمن عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتى و دينهم واحد وانى اولى الناس بعيسى ابن مريم لانه لم يكن نبى بينى وبينه وانه نازل فاذا رايتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان مسمسران كان راسه يقطروان يصيبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزية ويدعوا الناس الى الاسلام ويهلك الله فى زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك الله فى زمانه المسيح الدحال ثم تقع الامانة على الارض حتى ترتع الاسود مع الابل والنمارمع البقر و الذئاب مع الغنم و يلعب الصبيان بالحيات لاتضرهم فيمكث اربعين سنة شم يتوفى ويصلى عليه المسلمون وكذا رواه ابو داؤد وكذا فى تفسير ابن كثير ص ١٦ ج٣، وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه رواه ابو داؤد و احمد باسناد صحيح فتح البارى ص ٣٥٧ ج٦.

#### ترجمه

امام احمد بن عنبل اپنی مندین ابو ہریرہ سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تمام اخبیاء علاتی بھائی ہیں۔ ما ئیس مختلف ہیں شریعتیں مختلف ہیں اور دین یعنی اصول شریعت کا سب کا ایک ہے۔ اور میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب نے دیا دہ قریب ہوں اس لئے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نی نہیں۔ وہ نازل ہوں گے جب ان کودیکھوتو بہچان لینا۔ وہ میان قد ہوں گے، رنگ ان کا سرخ اور سفیدی کے درمیان ہوگا۔ ان پر دور نگے ہوئے کیڑے ہوں گے سرکی پیشان ہوگی کہ گویا اس سے پانی فیک رہا ہوں ہے ۔ اگر چہ اس کوکی قتم کی تری نہیں ہوگی، صلیب کوتو ڑیں گے جزیہ کو اٹھا ئیں گے۔ سب کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اللہ تعالی ان کے زمانہ ہیں سوائے اسلام کے تمام ند جب کو نیست و نابود کر دے گا اور اللہ تعالی ان کے زمانہ میں سے دجال کوئل کرائے گا۔ پھر تمام روئے زمین پر ایبا امن ہوجائے گا کہ شیر اونٹ کے ساتھ اور چیتے گائے کے ساتھ اور بھیٹے گئیں گے۔ اور خیج سانچوں کے ساتھ کھیلئے گئیں گئیں گ

سانپ ان کونقصان نہ پہنچائیں گے۔عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس سال تھہریں گے بھر وفات یا ئیں گے۔اورمسلمان ان کے جناز ہ کی نماز پڑھیں گے۔

حافظ ابن حجرعسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کی اسنادصحیح ہیں۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کے عینی علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی۔ آسان سے نازل ہونے کے بعد قیامت سے پیشتر جب بیتمام باتیں ظہور میں آجائیں گی تب وفات ہوگی۔

# حيات عيسى عليه السلام كى چھٹى دليل

عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لليهودان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة\_ (اخرجه ابن كثير في تفسير ال عمران ص٢٠٣٠ ج٢)

امام حسن بھری سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہود سے ارشاد فرمایا کہ علیہ السلام ابھی نہیں مرے وہ قیامت کے قریب ضرور لوٹ کرآئیں گئے۔

ال حدیث میں راجع کالفظ صراحة موجود ہے۔جس کے معنی واپس آنے والے کے ہیں۔ محاورة بیلفظ ای وقت استعال ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسری جگہ گیا ہواور پھر وہاں سے واپس آئے۔

# حيات عيسى عليه السلام كى ساتويس دليل

امام البيبقي كتاب الاساء والصفات صفحه اسم مين فرماتے ہيں:

اخبرنا ابوعبدالله الحافظ انا ابوبكر بن اسحاق انا احمد بن ابراهيم

تنا ابن بكير ثنى الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى ابن قتادة الانصارى قال ان اباهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا انزل ابن مريم من السماء فيكم واما مكم منكم\_ انتهىٰ\_

#### تزجمه

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ کیا حال ہوگا تمہارا کہ جب عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔اوراسنا داس روایت کی صبح ہیں۔

## حيات عيسى عليه السلام كي أتطوي دليل

وعن ابن عباس في حديث طويل قال والله صلى الله عليه سلم فعند ذلك ينزل عيسى بن مريم من السمآء (اسحاق بن بشير كنزل العمال ص٢٦٨ ج٧)

#### ترجمه

ابن عباس رضی الله عنه ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ پس اس وقت عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے ان دونوں حدیثوں میں میں السماء کا لفظ صراحة موجود ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے۔

## حيات عيسى عليه السلام كى نوس دكيل

عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة شم يموت فيدفن معى في قبر فا قوم انا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين

ابی بکر و عمر\_ (رواه الجوزی فی کتاب الوفاء و کتاب الاذاحه ص۷۷) ترجمه

عبدالله بن عمرورض الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آئندہ میں عیسیٰ علیہ السلام زمین پراتریں گے (اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ہے بیشتر زمین پر نہ تھے بلکہ زمین کے بالمقابل آسان پر تھے ) اور میرے قریب مدفون ہول گے۔ قیامت کے دن میں سے بین مریم کے ساتھ اور ابو بکر وعمر کے درمیان قبر سے اٹھوں گا۔ اس حدیث کو ابن جوزی نے کتاب الوفا میں روایت کیا۔

# حيات عيسى عليه السلام كى دسويس دليل

حدثنى المثنى ثنا اسحق ثنا ابن ابى جعفر عن ابيه عن الربيع فى قوله تعالى الم الله لا اله الاهو الحى القيوم قال ان النصارى اتو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاصموه فى عيسى بن مريم وقالوا له من ابوه وقالوا على الله الكذب و البهتان لا اله الاهو لم يتخذ صاحبة ولا ولذا فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم الستم تعلمون انه لا يكون ولد الاهو يشبه اباه قالو! بلى قال الستم تعلمون ان ربنا حى لايموت وان عيسى ياتى عليه الفناء فالوا بلى قال الستم تعلمون ان ربنا قيم على كل شئ يكلوه و يحفظه ويرزقه قالوا بلى قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئا قالوا لاقال افلستم تعلمون ان الله عزو جل لا يخفى عليه شيًّ فى الارض و لافى السماء قالوا بلى قال فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا الاما اعلم قالوالا. قال فان ربنا صور عيسى فى الرحم كيف شاء فهل تعلمون ذلك قالوا بلى قال الستم صور عيسى فى الرحم كيف شاء فهل تعلمون ذلك قالوا بلى قال الستم تعلمون ان ربنالا ياكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث

قالوا بلى قال الستم تعلمون ان عيسى حملته امراة كما تحمل المراة ثم وضعته كما تضع المراة ولدها ثم غذى كمايغذى الصبى ثم كان يطعم ويشرب الشراب ويحدث الحدث قالوا بلى قال فكيف يكون هذا كما زعمتم قال فعرفوا ثم ابوافا نزل الله عزو جل الم الله لا اله الاهو الحى القيوم\_ تفسير ابن جبيرص١٠٨ ج٣

#### تزجمه

رئيج سے الم الله لا اله الا هو الحي القيوم كي تفيير مين منقول ہے كہ جب نصاري نجران نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں آپ سے مناظرہ اور مکالمہ شروع کیا اور پہ کہا کہ اگر حضرت مسح علیہ السلام ابن اللہ نہیں تو پھران کا باپ کون ہے حالانکہ وہ خدائے لاشریک بیوی اوراولا د ہے یاک اورمنزہ ہےتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیار شادفر مایا کہتم کوخوب معلوم ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کیول نہیں بے شک ایسا ہی ہوتا ہے(لینی جب پیشلیم ہوگیا کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے تواس قاعدہ سے حضرت سے بھی خدا کے مماثل اور مشابہ ہونے جا ہئیں حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ خدا بے مثل ہے اور ہیجوں و چَكُون ہے لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيُءٌ ط وَلَهُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا اَحَدٌ - ٱنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہتم کومعلوم ہے کہ ہمارا پروردگاری لا یموت ہے بینی زندہ ہے بھی نہمرے گااور عیسلی علیہالسلام پرموت اور فنا آنے والی ہے (اس جواب سے صاف ظاہر ہے کے عیسلی علیہ السلام ابھی زندہ ہیں مرے نہیں بلکہ زمانہ آئندہ میں ان برموت آئے گی) نصاری نجران نے کہا بے شک سیجے ہے۔ آپ نے فرمایا کہتم کومعلوم ہے کہ ہمارا پروردگار ہر چیز کا قائم ر کھنے والا تمام عالم کا نگہبان اور محافظ اور سب کاراز ق ہے۔ نصاریٰ نے کہا بے شک۔آپ نے ارشا دفر مایا کے میسی علیہ السلام بھی کیاان چیزوں کے مالک ہیں۔نصاریٰ نے کہانہیں۔

آپ نے ارشاد فرمایاتم کومعلوم ہے کہ اللہ پرزمین اور آسان کی کوئی شے پوشیدہ نہیں۔
نصار کی نے کہانہیں۔آپ نے ارشاد فرمایا کہتم کومعلوم ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کورجم مادر میں جس طرح چاہا بنایا۔ نصار کی نے کہا ہاں۔آپ نے فرمایاتم کوخوب
معلوم ہے، کہ اللہ نہ کھانا کھا تا ہے اور نہ پانی پیتا ہے اور نہ بول و براز کرتا ہے۔ نصار کی نے
کہا ہاں،آپ نے فرمایاتم کوخوب معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اور عورتوں کی طرح ان
کی والدہ مطہرہ حاملہ ہوئیں اور پھر مریم صدیقہ نے ان کو جنا۔ جس طرح عورتیں بچوں کو جنا
کی والدہ مطہرہ حاملہ ہوئیں اور پھر مریم صدیقہ نے ان کو جنا۔ جس طرح عورتیں بچوں کو جنا
کی والدہ مطہرہ حاملہ ہوئیں اور پھر مریم صدیقہ نے ان کو جنا۔ جس طرح عورتیں بچوں کو جنا
کہتے ہیں۔ پھرعیسیٰ علیہ السلام کو بچوں کی طرح غذا بھی دی گئی۔ حضرت مسے علیہ السلام
کھاتے بھی تھے پیچ بھی تھے۔ اور بول و براز بھی کرتے تھے۔ نصار کی نے کہا بیشک ایسائی
ہے۔آپ نے فرمایا کہ پھرعیسیٰ علیہ السلام کس طرح خدا کے بیٹے ہوسکتے ہیں؟

نصاری نجران نے حق کوخوب بہجان لیا مگروہ دیدہ دانستہ انتاع حق سے انکار کیا ، اللہ عزوجل نے اسلام عن سے انکار کیا ، اللہ عزوجل نے اس بارے میں میآ بیتیں نازل فرما کیں۔ آئے اللّٰہ اللّٰہ

## ایک ضروری تنبیه

ان تمام احادیث اور روایات سے بیام بخوبی واضح ہوگیا کہ احادیث میں جس می کے زول کی خبر دی گئ اس سے وہی می مراد ہیں کہ جوحفزت مریم کیطن سے بناباپ کے نفئہ جبرائیل سے بیدا ہوئے اور جن بر اللہ نے انجیل اتاری معاذ اللہ نزول سے امت محمد بیمیں سے کسی دوسر فیض کا بیدا ہونا مراد ہیں کہ جوعیسی علیہ السلام کا مثیل ہو ور نہ اگر احادیث نزول سے کسی مثیل می کا بیدا ہونا مراد ہوتا تو بیان نزول کے وقت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ہریر اگا آیت کو بطور استشہاد تلاوت کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ معاذ اللہ اگر احادیث نزول میں مثیل میں اور اور کی کا کیا مطلب ہوگا؟ معاذ اللہ اگر احادیث نزول میں مثیل میں اور اور کی کا قادیان میں بیدا ہونا مراد ہے تو لازم آئے گا کہ قر آن کریم میں جہال کہیں ہے کا

ذکر آیا ہے سب جگہ مثیل میے اور مرزاصا حب ہی مراد ہوں۔ اس لئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول میے کوذکر فرما کر بطور استشہاد آیت کو تلاوت کرنا اس امر کی صرح کہ دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصور انہیں میے بن مریم کے نزول کو بیان کرنا ہے جن کے بارے میں یہ آیت اتری، کوئی دوسرا میے مراد نہیں۔ اور علی بذا امام بخار کی اور دیگر ائمہ اصادیث کا احادیث نزول کے ساتھ سور ہ مریم اور آل عمران اور سور ہ نساء کی آیات کوذکر کرنا اس امرکی صرح دلیل ہے کہ احادیث میں ان ہی میے بن مریم کا نزول مراد ہے کہ جن کی تو فی (اٹھائے جانے) اور رفع ان السماء کا قرآن میں ذکر ہے۔ حاشا وکلا قرآن کریم کے علاوہ احادیث میں کوئی دوسرا میے مراد نہیں، دونوں جگہ ایک ذات مراد ہے۔ اور اگر بالفرض علاوہ احادیث میں کوئی دوسرا میے مراد نہیں، دونوں جگہ ایک ذات مراد ہے۔ اور اگر بالفرض والتقد مر مرزا جی کے دعم فاسد کی بناء پر ان احادیث میں مثیل میے کی ولادت مراد ہے اور اس کا مصداتی مرزا جی ہیں تو مرزا صاحب اپنے اندروہ علامتیں بتلا نمیں کہ جواحادیث میں نزول کی ذکری گئی ہیں۔

(۱) نمّام ملتوں کاختم ہو کر فقط ایک ملت اسلام بن جانا کہ روئے زمین پرسوائے اسلام کے کوئی مذہب نہ رہے۔

(۲) خزر کوتل کرنااور صلیب کوتوڑ دینا۔ یعنی یہودیت اور نصرانیت کومٹا دینا۔ (۳) مال کو یانی کی طرح بہا دینا کہ کوئی اس کا قبول کرنے والانہ رہے۔

(۴) اور جزیه کوانها دینا۔

(۵) اور زمین پراتنامن ہوجانا کہ بھیڑئے بکر بیں کے ساتھ چرنے لگیں اور بچے سانپوں سے کھیلے لگیں۔ ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت مرزا صاحب کے زمانے میں نہیں پائی گئے۔ بلکہ اس کے برعکس اسلام کو تنزل اور صلیبی مذہب کو ترتی اور اسلام کو مین نہیں ہوا اس کی نظیر نہ گذشتہ میں حکومت کا زوال اور نصار کی کا غلبہ جس قدر مرزاجی کے زمانہ میں ہوا اس کی نظیر نہ گذشتہ میں ہے اور نہ آئیدہ میں۔ ترکی حکومت پرجس قدر بھی زوال آیا وہ تمام کا تمام مرزاجی کے جی دور میں۔ ترکی حکومت برجس قدر بھی زوال آیا وہ تمام کا تمام مرزاجی کے نہا کہ برہن کسر صلیب اور قبل خزیر کے بجائے خاکم بدہن کسر

اسلام اورقش مسلمانان خوب ہوا۔ مرزاجی کے زمانہ میں عیسائی تو کیا مسلمان ہوتے الے مسلمان عیسائی ہوگئے۔ مرزاجی جزیہ کو کیا موقوف کرتے خود ہی نصاری کے باج گزار ہو گئے اور اپنی زمینوں کا ٹیکس اور محصول انگریزوں کو دیتے رہے۔ می موقود کی علامتوں میں سے ایک علامت'' یفیض الممال حتی لا یقبلہ احد ''خی لیعنی اتفامال بہا کیں گے کہ کوئی اس کوقیول کرنے والا نہ رہے گا۔ گرم زاصاحب مال تو کیا بہاتے خود ہی ساری عمر چندہ مانگنے میں گذری۔ بھی مکان کے لئے چندہ مانگا اور بھی مدرسہ کے نام سے اور بھی منارۃ اسے کے نام سے اور بھی کنام سے اور بھی بیعت کی فیس کے نام سے اور بھی کمارۃ اسے کے نام سے اور بھی کا بوں کی اشاعت کے نام سے اور بھی بیعت کی فیس کے نام سے اور بھی کمارۃ اسے کے نام سے در بھی کمارۃ اسے کے نام سے در بھی کمارہ کی کا بوں کی اشاعت کے نام سے۔

غرض کے ہرحیلہ سے مال جمع کرنے کی تدبیریں کرتے رہے اور مخصیل دنیا کے وہ نئے نئے طریقے نکالے کہ جوکسی بڑے سے بڑے مکار اور حیّال کے وہم وخیال ٹیں بھی نہیں آسکتے۔

اس حقیفت کے واضح اور آشکار ہونے کے بعد بھی اگر کوئی برعقل اور بدنصیب ایسے مکار پراپنی ایمان کی دولت کو قربان اور شار کرنا چاہتا ہے تو اختیار ہے۔ ہمارا کام توحق اور باطل اور محق اور معالی کے فرق کو واضح کر دینا ہے۔ سوالحمد للدوہ کر چکے دوا کر چکے اور دعا بھی کر دینا ہے۔ سوالحمد للدوہ کر چکے دوا کر چکے اور دعا بھی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس سے رشد وہدایت کی دعا کریں ، اور دوا کا استعال کریں ۔ وَ مَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلاعُ

## حیات علیمی علیه الصلوق والسلام پراجماع اُمت ویات علیمان اُمت من مانده می داند می داند

أما رفع عيسي فاتفق اصحاب الاخبار والتفسير على رفعه ببدنه حيا

و انما اختلفوا هل مات قبل ان يرفع او نام\_انتهى\_

لین تمام محدثین اورمفسرین اس پرشفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس بدن کے ساتھ زندہ ہسان پر اٹھائے گئے اختلاف صرف اس بارے میں ہے کہ رفع الی السماء سے پہلے بچھ دمرے لئے موت طاری ہوئی یانہیں یا حالت نوم میں اٹھائے گئے۔ ادرتفسیر بحرالمحیط کے صفحہ 20 جلد 7 برہے:

قال ابن عطية واجمعت الامة على ماتضمنه الحديث المتواتر من ان عيسي في السماء حي وانه ينزل في اخر الزمان آهـ

لیمی تمام امت کا اس پراجماع ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ موجود ہیں اورا خیر زمانہ میں نازل ہوں گے جیسا کہ احادیث متواترہ سے تابت ہے۔ اور تفسیر اُنہرا لماد کے صفحہ ۲۲ میں جلد ۲ برہے .

و اجتمعت الامة على ان عيسى حى فى السماء ينزل الى الارض اهـ اورتفير جامع البيان كصفح ٢٥٠ يرب:

والاجماع على انه حي في السماء وينزل ويقتل الدجال ويويد الدين اهـ(تفسير وجيز)

امام ابوالحن اشعری قدس الله سرهٔ کتاب الاماننه عن اصول الدیاننه کے صفحہ ۴۶ پر فرماتے ہیں:

قال الله عزوجل يعيسي اني متوفيك ورافعك الي. وقال الله نعالي وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه، واجتمعت الامة على ان الله عزوجل رفع عيسي الى السماء اه.

شخ اکبرقدس الله سرهٔ فقوحات مکیه کے باب ۲۲ میں فرماتے ہیں: لا خدلاف فی انه ینزل فی انحر الزمان۔ علامہ سفارین شرح عقیدہ سفارینیہ صفحہ ۹ جلد ایر فرماتے ہیں: کہ علیہ السلام کا نزول من السماء کتاب اور سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اوّل آیت وَمِنُ مِّنُ اَهُ لِ الْکِتْبِ الآیة کی اور ابوہر میرہ کی حدیث نقل کی اب اس کے بعد فرماتے ہیں۔

## وَأُمَّا الْإِجْمَاغ

فقد اجتمعت الامة على نزوله ولم يخالف فيه احد من اهل الشريعة وانما انكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد انعقد الاجماع الامة على انه ينزل ويحكم بهذا لشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وان كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها\_

یعن رہا جماع! سوتمام امت محدیہ کا جماع ہوگیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے اور اہل اسلام میں سے اس کا کوئی مخالف نہیں ۔ صرف فلا سفہ اور ہلی داور بے دین لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے جن کا اختلاف قابل اعتبار نہیں اور نیز تمام امت کا اجماع اس پر ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق حکم کریں گے۔ مستقل شریعت لے کر آسمان سے نازل نہ ہوں گے۔ اگر چہ وصف نبوت ان کے ساتھ قائم ہوگا۔ (شرح عقیدہ سفاریدیہ صفحہ و جلدیہ)

رفع الى السماء اورنزول من السماء الى الارض كى حكمت

حضرت عيسى عليه السلام كے رفع اور نزول كى حكمت علماء نے بيان كى ہے كه يہود كابيہ دعلىء نے بيان كى ہے كه يہود كابيہ دعوىٰ تھا كہ بم نے حضرت عليہ السلام كوثل كرديا۔ كسب قسال وَقَو لِهِهُمُ إِنَّا قَتَلُنَا اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ وَمِهُمَى تَوْمِ السَّهُ عَلَيهُ مَا مِر مُوكَاوه بھى توم

یہود سے ہوگا اور یہوداس کے تتبع اور پیرو ہوں گے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ آسمان پراٹھایا اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کوئل کریں گے تا کہ خوب واضح ہوجائے، کہ جس ذات کی نسبت یہود یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کوئل کردیا وہ سب غلط ہے ان کواللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ سے زندہ آسمان پراٹھایا اور اسے زمانہ تک ان کوزندہ رکھا اور پھر تمہارے تل اور بربادی کے لئے اتاراتا کہ سب کو معلوم ہوجائے کہتم جن کے تل کے مدعی تھان کوئل ہیں کر سکے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبل کے لئے نازل کیا اور یہ حکمت فتح الباری کے باب نزول علیہ کی صفحہ کے ایک الباری کے باب نزول علیہ کی صفحہ کے الباری کے باب نزول علیہ کی صفحہ کے تا کہ باب نزول کیا اور یہ حکمت فتح الباری کے باب نزول عیسیٰ صفحہ کے سے اللہ ان کو اللہ تعالیٰ مذکور ہے۔

حضرت عیسی علیہ السلام ملک شام سے آسان پراٹھائے گئے تھے اور ملک شام ہی میں نزول ہوگا تا کہ اس ملک کو فتح فرما کیں۔ جبیبا کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چند سال بعد فتح مکہ کے لئے تشریف لائے اس طرح عیسی علیہ السلام نے شام سے آسان کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور وفات سے پچھر دز پہلے شام کو فتح کرنے کے لئے آسان سے نازل ہوں گے اور یہود کا استیصال فرما کیں گے اور نازل ہونے کے بعد صلیب کا تو ژنا بھی نازل ہوں گے اور یہود کا استیصال فرما کیں گا یہ اعتقاد کہ سے بن مریم صلیب پر چڑھائے گئے بالکل غلط ہے۔ حضرت مسلح علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے۔ اس لئے نازل ہونے کے بعد صلیب کا نام ونشان بھی نہ چھوڑیں گے۔

اوربعض علاء نے بیے حکمت بیان فرمائی ہے کہت تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بیعہدلیا تھا کہا گرتم نبی کریم کا زمانہ پاؤتوان پرضر ورایمان لا نااوران کی ضرور مدد کرنا۔ کے ساف الا تعالیٰ کَتُوْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنُصُرُنَّهُ طَ اورانبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرختم ہوتا تھا اس لئے حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسان پراٹھایا تا کہ جس وقت وجال ظاہر ہواس وقت آپ آسان سے نازل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کی مدوفر مائیں۔ کیونکہ جس وقت دجال ظاہر ہوگا وہ وقت امت محمدیہ پرسخت مصیبت کا وقت ہوگا اور کیونکہ جس وقت دجال ظاہر ہوگا وہ وقت امت محمدیہ پرسخت مصیبت کا وقت ہوگا اور

امت شدیدامداد کی مختاج ہوگی۔اس لئے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نازل ہوں گے تا کہ امت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نصرت واعانت کا جو وعدہ تمام انبیاء کر چکے ہیں وہ وعدہ اپن طرف سے اصالۂ اور باقی انبیاء کی طرف سے وکالٹا ایفا فر ما کیں۔

فافهم ذلك فانه لطيف.

اور بعض علاء نے بیر حکمت (۱) بیان فر مائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انجیل میں نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی امت کے اوصاف دیکھے توحق تعالیٰ سے بید عا فر مائی کہ مجھے بھی امت محمد بیمیں سے کر دیجئے ۔ حق تعالیٰ نے ان کی بید عا قبول فر مائی اور ان کو آخر زمانہ تک باتی رکھا اور قیامت کے قریب دین اسلام کے لئے ایک مجد دکی حیثیت سے تشریف لائیں گے تاکہ قیامت کے نزدیک ان کا حشر امت محمد بیرے زمرہ میں ہو۔

وَاللُّهُ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى أَعُلَمُ

<sup>(</sup>۱) حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع الی السماء کے اسرار وحکم کے بارے میں اس ناچیز نے ایک مستقل رسالہ کھاہے ۔ طالبان حق اس رسالہ کوضرور دیکھیں انشاءاللہ نعالی وہ رسالہ موجب سکینت وطمانینت ہوگا۔اس رسالہ کا نام لطا کف الحکم فی اسرار نزول عیسیٰ بن مریم ہے۔

## حضرت عيسى عليه السلام رسول بھى ہیں اور صحابی بھی ہیں

حافظ تمس الدین ذہبی تجرید میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی اصابہ میں اور علامہ زرقانی شرح مواہب میں تحریر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم جس طرح نبی اللہ اور رسول اللہ ہیں ای طرح صحابی بھی ہیں۔ اس لئے کہ سے بن مریم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کولیلة المعراج میں بحالت حیات وفات سے پیشتر اسی جسد عضری کے ساتھ دیکھا ہے اور دوسرے حضرات انبیاء کیہم السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کولیلة المعراج میں اپنی اپنی وفات کے بعددیکھا ہے۔

روی ابن عساکر عن انس قلنا یارسول الله راینا صافحت شیئا ولانراه قال ذلك اخی عیسی بن مریم انتظرته حتی طرافه فسلمت علیه\_ زرقانی شرح مواهب ص۳٤۷ ج٥\_

ابن عساکڑ نے حضرت انسؓ ہے روایت کیا ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کوسی ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کوسی سے مصافحہ کرتے ویکھا مگراس شخص کونہ دیکھا جس سے آپ نے مصافحہ فرمایا ارشا دفر مایا کہ وہ میرے بھائی عیسیٰ بن مریم تھے میں ان کا منتظر رہایہاں تک کہ وہ ایپ طواف سے فارغ ہوئے تب میں نے ان کوسلام کیا۔

وروى ابن عدى عن انس بينا نحن مع النبى صلى الله عليه وسلم اذا راينا برداويدا فقلنا يارسول الله ماهذا الذي رأينا واليد قال قد رايتموه فقلنا نعم قال ذلك عيسى ابن مريم سلم على\_

ابن عدی نے انس سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ایک علیہ وسلم سے ساتھ سے ایک ایک جا در اور ایک ہاتھ نظر آیا ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا ہیا

میرے بھائی عیسیٰ بن مریم متھے۔جنہوں نے اس وقت مجھ کوسلام کیا۔

عیسیٰ علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے معاصر ہونا، تو دلائل حیات ہے معلوم ہو چکا تھا، مگرا حادیث معراج اور ابن عسا کراور ابن عدی کی روایت سے ملاقات بھی ثابت ہوگئی۔ اس لئے اگر بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت فرما کیں تو اس روایت کوعلی شرط ابنجاری حدیث متصل سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ امام مخاری کے نز دیک اتصال روایت کے لئے شہوت لقاء شرط ہے اور امام مسلم کے نز دیک محض معاصرت کا فی ہے۔

علامہ تاج الدین سکی رحمة الله علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسلام کے صحابی ہونے کا بطور الغاز اور معمداینے ایک قصیرہ میں ذکر کیا ہے۔

من باتفاق حميع الحلق افضل من

حير الصحاب ابي بكر و من عمر

وہ کون شخص ہے کہ جو بالا تفاق ابو بکر ؓ اور عمرؓ ہے بھی افضل ہے۔ کہ جو تمام صحابہ سے افضل و بہتر ہے۔

ومن على ومن عثمان و هو فتي

من امة المصطفى المختار من مضر

اور دہ مخص علی اور عثمان سے بھی افضل ہے حالا نکہ وہ مخص محمد مصطفے کی امت کا ایک فرد

--

الشبی بدانشبی ید کر ایک شے کے ذکر سے و دسری شے یاد آبی جاتی ہے۔ حافظ عسقلانی اصابہ میں فرماتے ہیں کہ خشر علیہ السلام جمہور محد ثین کے نز دیک نبی ہیں مگر صحابی محصی ہیں جیسیا کہ بعض روایات سے خضر علیہ السلام کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی ہے تفصیل اگر در کار ہوتو اصابہ کی مراجعت فرمائیں۔

عبرضعیف کہتا ہے (عفااللّٰدعنہ) کہاس روایت میں انس بن ما لک رضی اللّٰدعنہ کی

بھی خضر علیہ السلام سے ملاقات مذکور ہے۔ اس لئے اگر بیکہا جائے کہ انس بن مالک دو پینمبروں کے صحابی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یکلمہ شاید خلاف حق نہ ہوگا۔

والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه اتم واحكم سبحان ربّك ربّ الْعِزّةِ عمّا يَصِفُون وَسَلمْ عَلَى سُبُحَان ربّك ربّ الْعِزّةِ عمّا يَصِفُون وَسَلمْ عَلَى الْمُرْسلِبْنَ وَالْحَمَّدُلِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ. فَاطِرَ السَّمُواتِ وَالْارُضِ أَنْتَ وَلَيّ فِي الدُّنْيَا وَالْاجِرةِ - تَوقَّنِي مُسلِمًا وَالْاجِرةِ - تَوقَّنِي مُسلِمًا وَالْحَمِ انى اعوذبك من عذاب وَالْحَمِ وَاعُوذبك من عذاب القبر واعوذبك من فتنة المسيح الدجال واعوذبك من

برجمتك يا ارحم الراحمين ياذاالحلال والاكرام وانا العبد الضعيف المدعو! محمد ادريس الكانا هلوى اجاء دالله تعالى من حزى الدنيا وعذاب الاحرة ـ امين المجلل برناباس أردو

> ترجمه مولا نامحمر طبیم انصاری

مقدمه مولا نامجمرا مین صفر رصاحب او کاڑویؓ

ر تیب دیکش جناب **خالدمحمو د** صاحب (سابق یوئیل کندن)

ناشر اداره اسسل همیاست کراچی-لابور



تألیف حضرت ولانا رحمت لند کیرانوی م*زن ترف* 

تحریف بایبل وراس می مرخود تصنا دات پر نامور محقق کی ما وراس محرر اردوکے نئے بُرین میں -- روید عیبائیت برجوالہ کی مشہوکا ب

> تسبیل و تشریح وحواشی حضرت مولانا مجد تقی عنها فی صاحب ظلم حضرت مولانا محد محرفی عنها فی صاحب طلم جناب مولانا محد محرفی محمانی رحمته السطلیه جناب مولانا حمین احد نجیت

الْخُ الْرَيْنِ الْمِيسِينِ الْمِيسِينِ الْمِيسِينِ الْمِيسِينِ الْمِيسِينِ الْمِيسِينِ الْمِيسِينِ الْمِيسِينَ الْمِيسِينِ ال

دنیا نا تخدمینشن ، مال دوڈ ، لاہور - نون ۱۲ م ۲۳۲ م ۲۳۲ م ۲۳۲ م ۲۳۲ م ۲۳۲ م ۱۹۰ میا تا کا میا ۲۳ م ۲۳۲ م ۲۳۲ م ۱۹۰ - ۱ نارکلی ، لاہور ، پاکستان ۔ نون ۱۹۹ ۳ ۲۲ م ۲۳۲۵ میں موہن دو گر ، بیزک ، کر د بازار ، کراچی نون ۱ بم ۲۲۲ ۲





تاليف جا خارج وحري جا بالقرير كان سابق يوتيل كنان



إدارة إستيرن المياث